

اظهاران كاأر وترجمه اورشرح وتحقيق

مِهِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ

حتران

-

بائبل سے

بابتمام: محمد قاسم كلكتي

طبع جديد: شعبان المعظم استاه .... جولا كي 2010وء

فون : 5049455 - 5049455

mdukhi@cyber.net.pk : اى ميل

mdukhi@gmail.com " "

#### ملنے کے پتے

مكتبه دارالعلوم اعاطه جامعه دارالعلوم كراچي 🦸 🧃 ناشر 🌣

و ادارة المعارف احاطه جامعه دارالعلوم كراجي

• مكتبه معارف القرآن احاطه جامعه دار العلوم كراچي

و اداره اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لا جور

ه دارالاشاعبت اردوبازار کراچی

پیت الکتب گلش اقبال نز داشرف المدارس کراچی

حصرت مولانا دحست المدصاحب كيراني كي شهرة آفات اليعت "اظهرا رالحق" اظهرا رالحق" كالدوترجم المرست وتحين

ولماول

شرة دَمْیَن محسستر تقی عسستها بی آسسستاذ دارالعصله مراحی

ترجه مولانا اکبرعلی صاحب تراندها مابزاشاذه دریده دارانع معلوم کای

مكتبه دارالعسلم كراجي

شرح مخفین نیریکرانی: زیریکرانی:

حضرت مولانا مفتى محدشفيع صاحب دحمة الله عليد

أندكى كے مصلے فافاه من جادهٔ منزل ي الأس

#### حمسدينا

صرف اس ذات بے ہمننا کو بھی ہے جس نے اس کارقاد کا کی ہمرشنے کو عدم کی اندھیر بوب سے نکال کر وجود کی جسلوہ گاہ میں لاکھ واکیا ، رنگ وہو کی اس کا کنات کا ہر ذرّہ بچار کہ کہ ریا ہے کہ وہ ہے اور ایک ہے۔! ہے کی اس کا کنات کا ہر ذرّہ بچار کہ کہ ریا ہے کہ وہ ہے اور ایک ہے۔! ہے اس کا کنات کا ہر ذرّہ بچار کی اس آئید نانے میں ہجی عکس ہیں تبرے اس آئید نانے میں تو بچتا ہی رہے گا

[ور

#### <u>درودوسکام</u>

اس کے آخری پیٹر برجہ ہوں نے ظلم وجہالت ہیں مختلی مہوئی انسانیت کو رشد و ہایت کا راست دکھا یا جہوں نے باطل کی گٹ ٹو ہٹ تاریخیوں میں حق کی پُرنورشعلیں روشن فرمائیں اور دنیا کے ظلمت کروں ہیں اُجالا کر دیا۔ اِ سے

بُعُومًا جوسيدُ شب إنار السُت سے اس نور اولیں کا اُجالاتہ ہیں تو ہو

### فهرست مضامين مقترمة شارح

|            |                                    | 3.00    | T                                         |
|------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| صغی        | مصنمون                             | صنح     | معتموك                                    |
| ۵۳         | عقيدة تليث كعقل ولاس               | 14      | پش لفظ ، حصر مجيلانا في محد معا منا مراهم |
| ۵۸         | حفرت يخ كے بلسے ميں ميسائی مقار    |         |                                           |
| 59         | عقسيبادة حلول وتعتم                | 77      | حرت آغاز ، محسستَدتِق،عثان                |
| 42         | ووجفول مستريستي كوضرامان سالحارانا | ۲۷      | معتدمة شايح                               |
| مم ب       | پولسی <i>مسن</i> رقہ               |         | عيما تيت برا يمتحقيق نظر:<br>مرتو وفاد    |
| 40         | نسطورى فسنسرقه                     |         | محدق                                      |
| 44         | يعقوبي فسنبرته                     | 80      | ببلا پات                                  |
| 77         | آخری تا دیل                        | "       | عيسائيت کيابئ                             |
| 44         | عقيدة مسلوبيّت اودنشّان صليب       | ۳۳      | عيساني ذبب مي ضداكا تصور                  |
| 41         | عقيدة حيات ثانيه                   | 11      | عقيدة تثليث                               |
| 41         | عفيرة كفاره ا دراس كى ابميت        | 44      | تزميد فى التنكيث                          |
| <b>^</b> - | اس عة بشكر منكر                    | 42      | باب بينا ادرروح العتدس                    |
| 1          | عبادأت اورزسين                     | 44      | تین ادرای <i>ک کا اتحا</i> د              |
| ۸۳         | حسدخواني                           | ۵۱      | متشابهات كم حتيقت                         |
|            |                                    | <u></u> |                                           |

| مغ   | معتمول                               | مسنح | مفتموان                          |
|------|--------------------------------------|------|----------------------------------|
| 1.4  | تنلیث اور حلول کاعقید و کہاں ہے آیا! | 1    | ابيتمه                           |
| 1-4  | بارنیک کی تصریحات                    | ۵۸   | عشاررباني                        |
| سووو | حضرسيمشيح حواريون كى نظريس           | ~<   | بني امرائيل تا ينخ كا أيك ك      |
| 117  | التجيلِ يوحنًا كي البمينت            | Λ×   | این عیسائیت                      |
| 130  | انتائج                               | 9.   | حضرت مليني كرششر لعيت آوري       |
| 114  | عقیدهٔ کفاره کی اصلیت                | انه  | ا دُورِا بِتلا م<br>ا تر مرد درد |
| 174  | تورات برعمل کانتم                    | 97   | ا قسطنطین عظم                    |
| 14   | عشارر بالن كى اصليتت                 | 97   | اسعد عین سے عربی کی کی ا         |
| 120  | خشذكاحسكم                            | 9 1  | ا تا کیت زمانه                   |
| 100  | تاریخی شوا بر                        | 44   | مشردن وسطى                       |
| 1344 | عرب کاسفر                            | 90   | ا نفان عظیم                      |
| 1309 | بونس مے ساتھ حوار بوں کا طرزعل       | 91   | مسيبى جنگسين                     |
| 124  | نِدِنْسَ اورتِر نباس                 | 96   | با بایست کی برعنوانیان           |
| 164  | تروشكم كونسل كي حقيقت                | 96   | اصلاح کی کام کویششیں             |
| 154  | محکنیوں کے نام پرتس کا خط            | 94   | عبداصلاح اور يزونستنث فرق        |
| 104  | نتائيج بحث                           | 9 9  |                                  |
| 100  | جَدانی کے بعد                        | 100  | ستجذر کی تتج کیب                 |
| 104  | اسجيلِ برنآ آبس                      | 1-1  | احیار کی تحریب                   |
| 14.  | پ <sup>و</sup> تس اورليطرَّس         | 1.1  |                                  |
| 147  | پیآس سے خطوط                         | 1-10 | عيسائيست كابان كون بود           |
| 178  | بونس اورلعيقزب                       | 1.5  | <b>ب</b> اس∕ا تعارث              |
| 144  | پرتس ا دراو حَنَّا                   | 1.4  | معنت سين او راونس                |

|       |                      | <del>,                                    </del> |                               |  |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| مغحرا | معتمون               | منح                                              | مغيمون                        |  |
| ۲     | بيت اللهمي           | 144                                              | الوك ادر دوسم                 |  |
| 7-1   | فسأنطنيكا ببالماسفر  | 144                                              | 1                             |  |
| 4.4   | اظهارالح كي تصنيف    | 14-                                              | پ <i>یکس سے خ</i> الفین       |  |
| 4.7   | مررسه صولتيكا قيام   | 144                                              | آ خری زانے میں                |  |
| 7.0   | تستكنطنيكا دوسسراسفر |                                                  | تيسراب                        |  |
| 4.4   | تيسراسفر             | 149                                              | سوانخ حضرت لأنارتم التي كالزي |  |
| 7.9   | ساجى خدمات           | JA                                               | موفاناً کے آبار واحب دار      |  |
| 411   | رفات                 | 1 45                                             | ابتدا في حالات                |  |
| 717   | تصانیعت              | الوم و                                           | تدريس                         |  |
| FIR   | انبرآ (البئ كاتعارف  | 100                                              | ستحربلومالات                  |  |
| 710   | انلبارا نحق پرتبصرے  | 11                                               | ر دِعیسائیت کی خدات           |  |
| 715   | لندن اتمز            | 144                                              | فانڈرے مناظرہ                 |  |
| 710   | مشيخ باحيرجي زارة    | 144                                              | مناتلے کا بہلادن              |  |
| 414   | مشيخ جزيري ً         | 197                                              | منا ظرے کا دوسرادن            |  |
| 414   | پسشیدرچنامصری        | 191                                              | جارشند.<br>جارشند             |  |
| 414   | ممنسرالدسوقي         | 194                                              | ہجرت                          |  |
|       |                      | 199                                              | جا کدادگیشیلی                 |  |
|       | į                    | - 1                                              |                               |  |
|       |                      |                                                  |                               |  |
|       |                      |                                                  |                               |  |

## فهرست مضامین "اظهارالحق"

### <sup>م</sup>سلداوّل

ر ہوعنواں توسین میں بھے گئے ہی اُلن سے ماسشیہ کی ہون کی مؤت اشاں ہے )

| سفم  | مضموك                            | منح | معتمون                                   |
|------|----------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 444  | علات پردششنش کی مسلانوں پر       | 739 | خطبةً كما ب                              |
|      | بېتان طسىرازياں ،                | 441 | يش لفظ مصنوح                             |
| 494  | میزآن المی کے اقرال              |     |                                          |
| 721  |                                  | 474 | معت رمه<br>کتا <u>ہے</u> متعبل جند ہاتیں |
| 711  | · .                              | ,,, | ما الما الما الما الما الما الما الما ا  |
| 79.  | تیسری عا دست ا دراس سے شواحد     | 779 | ستاب کے اہم مآخذ                         |
| 499  | على بن بين دا قد مكا أيك دا قعه  |     | عیسان در بچرس مخالعت کے لئے 'مازیا       |
| 499  | بسم مشه مقشليث باستدلال والكاجوا | ۲۳۲ | العدناظ                                  |
| ۳. ۲ | مجر کا سے حوالوں سے بائے میں     | ۲۳۸ | بور فی ملحدین کے اقوال نقتل کرنے کی وجہ  |

| صغر          | مضون                             | مغ         | مخمون                                |
|--------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 770          | بن اسرائیل کی مردم شماری پیرخلیل |            | سِينظلا بائب                         |
| 479          | ستأب ليشوع كي اصليتت             |            | انتياس ا په پ                        |
| 444          | سمتاب قضاة كيحينيت               | 7.5        | باتبل کیاہے؟                         |
| ساماما       | متاب روت کا مال                  |            | پهلخصل                               |
| 240          | كتاب تغياه كاحال                 | ٣٠٥        | عبدوت ديم وحب رير                    |
| <b>37</b> 70 | متاب ایزب                        | ٣٠4 ,      | عب تديم كرببل تسم ليني متفقه كتابي   |
| وموسو        | کتاب زبور                        | 4-4        | داد بمنا بول كالخضرتعارمين           |
| وماها        | امثالِستيان                      | سااس       | عهد عین ک دوسری شم داختلافی تسایی،   |
| ۲۵۲          | کتاب واعظ                        | ۵۱۳        | عبدجديد كي متعفد كتابين              |
| ۳۵۳          | عنسزل الغزلات                    | <b>414</b> | دان كتاب كالمختصر تعارف              |
| ror          | كتاب داني ايل                    | 710        | عبدجد بدك زومسرى تسم داختكا في كتابي |
| 424          | متابآسىتر                        | <b>719</b> | ستابوں کی تعیق سے کے عیسا فی ملاء    |
| 750          | كتاب يرمياة                      |            | ح مجلسين .                           |
| 700          | ممابِ اشعبیا.                    | ا۲۳        | اسلام کے نیصلوں سے پروٹسٹنٹ          |
| 25           | اناجيل ادبعه كى اصليت            |            | فرتد کی بغادت،                       |
| 204          | النجيلِ متى و قاه مرتس           | ۳۲۳        | ان كابول بين كوفي مستند نهيس         |
| TOA          | انجيل يوحنّامستندنهيس ،          | 270        | موجده تورآت محزست موشئ كي نبيئ       |
| 447          | خلوط د مشا درات                  |            | اس کے وش والائل،                     |

| منم        | معنمون                                                  | مو   | مضمول                                |
|------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| TAF        | اختلان نمبره ۲ (در مخربین کامشوره                       | 421  | كتب مقدسه كي حبثيت قوالين و          |
| YAP        | بعشاكا يبودا وبرحمله ، اختلات منبر ۴ س                  |      | انتظا اس کی سی ہے،                   |
| <b>F</b> i | حضرت ليماق مح منصراك اختلات نمبر الم                    | •    | دوتيريضل                             |
| 11 1       | د و ہزار بکت یا تمین ہزار ملکے ؟ اختلاف نمباریم<br>- بر |      | باسل فهت لافات كريري                 |
| 4 i j      | ابل کی تعدید برا بونے دائے ، اختلات                     | Į.   | [                                    |
| [          | ابياً و كمان كون تمنى ؟ اختلات منبر٣٣                   | i    |                                      |
| l P        |                                                         | 47 W | چرتما اختلات، ا درآدم کارک اعترات    |
| ti l       | حفريت يح نسبي شديداختلات                                | •    | بأمين برس يامياليس برس الختلاف تمبره |
| 291        |                                                         | 1    | آئمة يا الخناره ؛ اختلامت نمبر ٨     |
| "          | أبغيل متى وتاك زادين شهوريهمى                           | "    | وال اختلات اررعيساني علما يكااعرا    |
| 1-9 4      |                                                         |      | سیامصریوں ہے سب چوباسے مرحیح         |
|            | باتبل ك رُدست حضرت عين أميح موع .                       |      | تعے؛ اختلاف مبراا                    |
|            | ا ابت ہیں ہوتے ،                                        | 749  | حصریت نوخ کی کشی کب معہری !          |
| 1.4        | اليمياكون مخا ۽ اختلات نمبر، ه                          |      | اختلات نمرس                          |
| T i        | لۈكى كوزندە كيا ياشغار دى ؟ اختلان لاي                  | ٣٨.  | سموسل ادرتوا يتخ كاشد يداخت لامت     |
| ۲۱۲        | حنربت بحاشف حضرت ميل كوكب                               | ام۳  | جاليس بزار إجار بزارة اختلات نمبرا   |
| 1          | ببجانا و اختلات تمبر ٥٠                                 | 242  | التو سل يكران ؛ اختلات تمبر ٢٠       |
|            |                                                         | 444  | مِن إلْجِينِ إِ اختلاف منبراً ٣      |

| صغم   | معنمون                                 | سخ    | مشمول                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ماهما | باره حواریوں سے نام ، اختلات منبر ۱۰۹  | 414   | حضرست عینی نے کنٹوں کوشفار دی ؟                                                                                            |
| مهم   | عظم لحواريمين إشيطان ؟ اختلات تميره- ا |       | اختلات عبراه }                                                                                                             |
| hh.   | سرري اختلات كاداقعه ، اختلات منرس      | 414   | اختلاف نمراه (<br>انجیل کافیر مولی سالغه آدائی<br>پینگرس کا ابتکار ، اختلاف نمبر ۱۲۸<br>پینگرس کا ابتکار ، اختلاف نمبر ۱۲۸ |
| 444   | عشلت رانى كاواتعه اختلات نبرهاا        | וץא   | مردون كوزنده كرناء اختلات عبروم                                                                                            |
|       | رعبيد فمع اورعشار ربان                 | 444   | حنرت عيني كحيات تانير، اختلاف                                                                                              |
| hud   | صوبهیدار کے غلام کوشفا، دینا،          | 440   | الكشخص دومرك كأكناه المفاسكا                                                                                               |
|       | اختلامت ننبر ۱۱۸                       |       | اختلات نبر۹۲                                                                                                               |
| المما | تجلّى كا دا قعه ، اختلات نمبر ١١٩      | ۲۲۶   | پرتس میانی ہونے کا دافعہ                                                                                                   |
| عمام  | بأكل كوينكي كأواقعه واختلامت تمبر ١٢٠  |       | اختلات منبرمه و                                                                                                            |
| MAY   | حصنرشت يمنى كى بيكار، اختىلات نبر١٢٢   | ۲۹    | حصرت إدسمت يك نما ندان كى تعداد                                                                                            |
|       | تيشريفصس                               |       | اختلامت نمبر ۹                                                                                                             |
| 40.   | باتبل كى غلطيات                        | er 79 | امن سلامتی یا جنگ بیکار! اختلات ا                                                                                          |
|       | Ognoso. y                              | ۳۳۰   | يهدداه اسكرايي كى موت اختلان نبرا                                                                                          |
| MOI   | بیت المقدس سے ساسنے کوٹھڑی کی          | ۲۳۲   | كفارهكون؟ اختلات نمبرا١٠                                                                                                   |
| -     | اویخپانی، غلطی نمبره                   | سسرم  | منیب پراسکات برے اعلان کی مبار                                                                                             |
| ۲۵۲   | بنی بنیاین کی سرمدی، نیللی منبره       |       | اختلات تنبرس ا                                                                                                             |
| מסח   | چودمعون کملئ اورکھلی تخربیت            | سهوم  | حسرت بحيي كم كم وتناري اسبب،                                                                                               |
| ran   | يترقيتم تميه توايامقتول المنطى منرام   |       | اخلان نبره ١٠                                                                                                              |

| مضمون                                       | صغى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معتمون                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| سولی مے دقت زمین کی سالت، غللی نمبرو د      | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا فرائيم برشاه استوله كاحمله، غللي منبر ۲۳     |
| حضرت يني كي حيات أنيه ، غلطي تمبر 1٠        | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت آدم م كودرخت ك ما لعت ،                   |
| نزولِ عِنْ كَي مِينَكُونَى، عَلَمَى مَرِ ١٣ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | غلطی بخبر۲۳                                    |
| إره حوارى نجات يا فِية ؟ عللى عبر ٨٣        | pr 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يبوديون كى جلا وطنى، غلطى منبر ٢٦              |
| أكسان كالمكلذا ادرسنرشتون كانزدل،           | 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صور کی تباہی کی غلط بیٹیگوئی ،غلطی نبروم       |
| غلطی نمبرس ۸                                | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابك درغلط بيث كوئى ، غلطى مبر ٢٠٠              |
| کیا حفرت کے سواکوئی آسان پڑیائی؟            | 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سمّا في آنيال كى ظلابيتگوتى، غلطى نمبر ٢٣      |
| عیسائیوں کی کرامتیں ، خلکی نمبرہ ۸          | المره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بن اسرائيل كو محفوظ ركمن كا وعد الطلق          |
| شيطان لوتحرربغالب آحمياء                    | P24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت داور کی نسل میں سلطنست بی <del>لی ا</del> |
| كأقين كى شرارت ادراس كاانجام                | المم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کتے یا عرب ؛ فلطی مخبرہ ۳                      |
| دلادت عظی سے بہلے مروم شاری غللی ششہ        | ٣٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الميل سلياني كي تعيير على تمبر ٢٠              |
| حعنرت دارد کا نفر کی روشیان کھانا،          | WP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حرشيح كانسب نامه ، نللى نبر ٥ "                |
| غلمی نبر ۴۲                                 | MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نسب ناے کہ چارغلطیاں م                         |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (کھلی کرلیٹ) .                                 |
| دنوانے كوشفار دينے كا واقعيد،               | روم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت شعياً ركى بينيگونى اورلفظ علمه")          |
| خلطی نمبره ۱۰                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کی محقیق ، علمی منبر . ۵                       |
| شاكروأسادين بيس بريدسانا الملق              | M4 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حصنت بحين كى تشريف آورى بىلى هد                |
| مان باپ کرونت یا دشمنی: منتلی مرد ۱۰        | r'9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بیرد دیاکاشو بر، خلی نمبر ۴۵                   |
|                                             | سونی کے دقت زمین کی سالت ، خللی نبر ۱۰ معنور تعینی کی جیات ثانید ، خللی نبر ۱۳ نزدل عینی کی چینگونی ، خللی نبر ۱۳ باره حواری نجات یا فیت یا خللی نبر ۱۸ میسان کا کملنا او رستر شتون کا نزدل ، خللی نبر ۱۸ میلی مفر از در این مفر | ١٥٩ الم وحوارى نجات يافِية ؟ غلطى تنبر ٨٣      |

| f=====    | - <u>-</u>                         |      |                                     |  |  |
|-----------|------------------------------------|------|-------------------------------------|--|--|
| مغر       | معتمون                             | مغ   | مضمون                               |  |  |
| ۵۵۵       | کلی مشیس کا اعرّات                 |      | چَوتِهِي فَصَـٰ ل                   |  |  |
| 000       | بیلی کا اعترات<br>بیلی کا اعترات   |      | انتها المام ش                       |  |  |
| 274       | أيكهارن اورحرمني علمار كااعتراف    | ۵۳۷  | باتبل الهامي نبيسيد                 |  |  |
| ۵۷۲       | إتبل كم بائت ين مسلما فوں كے عقائد | "    | اختلا فات کی کترت                   |  |  |
| ۵۸-       | امام دازی کا قول                   | ۵۳۸  | اعنىلاط كى كثريت                    |  |  |
| ۵۸۰       | امام مشبطئ كاادشاد                 | "    | سخر بیفات کی کنرت                   |  |  |
| 221       | علآمهمستسريزتى كى داست             | "    | عيساتين كااعترات                    |  |  |
| DAM       | ساحب كشعث الغلنون                  | ه.٧٠ | ہورن کا اعراب                       |  |  |
|           | ومرتبونی اور ما نوی فرسقے          | T 1  | الكزير كالعتراف                     |  |  |
| FAG       | ودمغالط ادران كاجواب               | "    | انسائيكلوپيديا كااعترا ن            |  |  |
| 59.       | کیمنس کے خطاکی عباریت              |      | رتش کی تحقیق                        |  |  |
| 091       | النكشس كے خطوط ادران كي حقيقت      | 244  | والسن كا قول                        |  |  |
| 4-7       | انجیل مرتش پطرس سے بعد کیمی ممتی   | 244  | باسوبرتيا فان كااعترات              |  |  |
| 4)-       | پوتس نے انجیل تو آاکو بنیں رکھا    | اه د | ورآت کے با سے میں میسا تیون کا اعرا |  |  |
| <br> <br> |                                    |      | يعقوب كاخطا ورميكاشفة يوحنا         |  |  |
|           |                                    |      |                                     |  |  |
|           | التهزيمين بين                      | تنبب |                                     |  |  |

# مجحوالول منعلق

- (۱) مقدمداور واش میں اِسبل کی تنابوں کا حوالہ اس طرح دیا تیاہی کہ بہلے اِب کا خبر دی ہی ا اور اس کے سامنے آیات کا ، مثلا ہست تناہ : ۱۳ کا مطلب کی سبت نناہ کے پانچ یا اِب کی تیربویں آیت ، اسی طرح شے کا مطلب بھی ہی ہوگا۔
- د۲) حواش یا مقدّے میں جہاں کہیں اس کثاب کی جلد دوم یا سوم سے صفات کا حوالہ دیا گہا کہ اس میں سلسلہ وارصفات سے بنبر مرا دیں جود و سری اور بمیسری جلدیں صفح سے بنجے ولا اس میں سلسلہ وارصفات سے بنبر مرا دیں جود و سری اور بمیسری جلدیں صفح سے بنجے ولا اس کی تاہیں ہے۔
  ولا اس کی تابی میں م
- رس تیسری جلد کے آخریں پرری کتاب کا کھٹل اشاریہ (×۱۸۵ ) شامل ہے،اور جن امول کا تعارفت واشی میں کرایا گیاہے ان کے ساتھ متعب لقہ صفر کے اوپر ت کی علامت بنادی گئی ہے، لبذا آگر کتاب میں کسی جگہ کسی نام کا تعادف ماشیے بر منسطے تواشاریہ کی طرفت رجوع فسنسرائیں ، ہوسختاہے کہ اس کا تعادفت ودسری گھرکرایا گیا ہو۔
- رم، تبری جلدی اشاریہ سے ملادہ ان مطلاحات کی بھی متل فررست دیری گئے ہے جن کی تشریح مقدمے با واشی میں موجود ہے، ابذا آگر کتاب میں ہستے مال ہونیوالی سے مطلاح کی تعریف دیجنی ہو تواس فررست کی طوف رجوح فراتے۔ دی بائیل سے جن فول کا والد دیا گیاہے آن کی تغییل حرف آغاز میں دیجھتے۔ دی بائیل سے جن فول کا والد دیا گیاہے آن کی تغییل حرف آغاز میں دیجھتے۔

## جنيلاً المُنْ الْمُنْ بيشر ل فضل

حنرت مولانا مغتى عبد من شفيع منطب، صدر وادا لعسكوم كابئ اَلْحَدَّلُ يَدْتِهِ وَكَفِي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِيرَ الَّذِن مِنَ الْعَسَلِفُ

چندسالوں سے عالم اسلام ایک بارمجرعیدائی مشنریوں کا فاص بدف بنا ہوا ہے ، فال اور شہر شہر میں کا دَل گادَل اور شہر شہر میں ان کی مرگر میال روز بر اس جاتی ہیں ، گادَل گادَل اور شہر شہر میں ان کا گراہ کن اور میں کی در میں میں ان کا گراہ کن اور میں کی دومن کی خور ہے نے ابک میں ان کا گراہ کی اور شہر میں ایک اس کے میں ان کا گراہ کی ربورٹ میں ایکھا ہے کہ:

سلان کو میسان بنانے یں سے زیادہ شانداد کامیابی کاستان میں میں برق ہوت اسے بعد سے ہما ہے میسان میسانی مشتریوں کی جرآئیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کو دہ حرت اپنے ذہب کی جلے پراکھتا رہیں کریں، بلکدرسالہ خاتم الاجیاب میلی اللہ علیہ دہم کی زات گری اور تسرآن اور اسلام کے خلاف تھنے آیر جھنا دیے کلمات ہتمان کرنے سے بھی ہیں جب کہ تیں است کا اور تسرآن اور اسلام کے خلاف تھنے آیر جھنا دیے کلمات ہتمان کرنے سے بھی ہیں ہیں جب کہ اور تعن ہیں، کلیسا ذرس نے یادہ ان کے مشری ہی کو اور شری ہے ہیں اور تعن ہیں، اگر مسلمان میسانی مذہب کی اصل حقیقت سے دا قعت ہوئے تو یہ صورت حال جب داں تو بیٹ کی اور میر ان اور میسانی میں بیٹھ کر دو مرد نور بیٹھ پر برسانے کا ایجام کیا ہوتا ہے و کیوں میں بیٹھ کر دو مرد نور بیٹھ پر برسانے کا ایجام کیا ہوتا ہے و لیکن افنوس میر ہی کہ ہما سے ناحرت عوام بلکہ تعلیم یا منت میزات بھی اسلام اور میسانی سے دونوں کی تعلیمات سے بڑی مدیک بیے خبر ہیں اور عیسانی صورات بھی اسلام اور میسانی سے دونوں کی تعلیمات سے بڑی مدیک بیے خبر ہیں اور عیسانی

حسزات كمات جواتي بي كماني موان كحيمت ساداتهن دنه ين

آج سے کم دیمین سوسال مبلے بھی برند دستان برعیسانی شروں کا طوفان مسلط بواتھا، اُس دقت یا ند آج سے کہیں زیادہ شدیمقا، ادراس کو ترب اربندہ ق کی بشت بناہی بھی حاصل بھی ، اُس زلمنے میں الشرقعالی نے اس فقتے کی مقاد مستے کے ملابی کی ایک بڑی جاعت کو کھڑا کردیا تھا جس نے اپن جان برکھیل کو اس فقتے کا مقابلہ کیا، ادرولیل دیجت کے برحیدان میں عیسا تیست کوشکست فافی دیکر بینا برت کردیا کو اس ما اور عکا اسلام دو تھے برجیلیج کو قبول کرنے کے اور مرف تے تاریب بیں ا ان علمائے تی میں سے صفرت موالا نامی اُس وقتی برجیلیج کو قبول کرنے کا دو الشرصاحب جا برکی در تی موفی ما حب برجوم ، موالا نامید آل جن و متوفی مسلسماری جھزت حاجی آوآ دالشرصاحب جا برکی مدیقی دمتوفی سامی بردان میں موالا نامید آل میں ماحیب نافر تو کی دمتوفی سامی ، موالا نا شرونالی تھا مدیقی دمتوفی سامی برا میں موالا نامید تی مساحب مرجکیری دمتوفی سامی ، موالا استرامیر حسستی ، مدایتی دمتوفی سامی برای مساحب در متوفی ساحب مرجکیری دمتوفی سامی ، موالا استرامیر حسستی ، موالا نامید بردانباری صاحب در متوفی ساحب مرجکیری دمتوفی سامی می موالا سیواری المنصور نامر علی صاحب دمتوفی شامی اور فالی مساحب در توفی سامی برای مساحب در توفی سامی برای مساوری المنصور نامر علی صاحب دمتوفی شامی ایک اسامی کی اسامی کاری بیلور فاص قابل دکرایں ،

ادد در سیمتبودشا وجبًا بسیدالطاف جیمن صاحب آلی ان حالات کا خرکواس طمط کرتے ہیں ہ۔ مبدد شدتنان میں اسدام خود و میں گغزاہوا تھا ، ایک طون مشری گھات میں تھے ہوئے ہے جج جج قط سے دوران میں ان کو تر با پیکا شکا دسیٹ میرا ز حل میا تا تھا ، مگر دہ اس پر قائی نہ ہے ، ا مقابشہ مید فربر کی کا بش میں دہے تھے ، ہند وسستان میں سنے ٹریا دہ وا نست ان کا مسلما فرں بری تھا ، اس لئے اُن کے منادیوں میں ، اُن کے اخبار دی اوراُن کے رسانوں میں ڈیا وہ تر ہو جا داسلا پرہوتی بھی، اسلام کی تعلیم کی طرح طرح سے برائیاں ظاہر کرتے تھے، بانی اسلام کے انسلاق وہاد آ پرا فراح وا تسام کی کمٹر چینیاں کرتے تھے، جانچ بریست سلان کچرنا وا تعنیت! دربے علی کے مبیب اور اکٹرا فلاس میں بیٹ اُن کے وام عی آھتے ، اس خطو سے بلا شرطائے اسلام وشکران شرصا جبم ) جیبے مرا نا آتی مولا ارحمت اسٹر مرح ما ویڈ اکٹروز تے خال و خیرو متنب ہی ہے ، امنوں نے متعدد می برکھیں اوران سے با مشافر مناظرے تھے ، جس سے بقید انا مسلافوں کو بہت ما کہ وہیا ہا۔ ریجالہ فرجیوں کا جال میں اسلام میں اوران سے با مشافر مناظرے تھے ، جس سے بقید انا میں اوران میں اوران

میمنتان سے مقا، میدا درعند دم سب اس باست کے کی سیشن کرتے ہے کہ خداکی روشی دن ا کوداخل نہ ہونے دیں یہ د دمشہور شخصول لین مولوی رخت الشداد رواکٹر وزیرخان کا جغوائے اسلام کا طرفدار مرکز واکٹر فائڈ دیسے مباحثہ کیا تھا، دوست تھا ہ دہ سلیسے علم فراد اس میں م دیلی مشزی سے انجابے مسٹر لینٹرائے کی دبورٹ میں ہے ا

ایم فرده و سهبهری دقت بازاری منادی کے لئے گیا، ادروات ہوگئی، کو کم بحث جو گئی ایک لمان ہوئی دور اسے ایک لمان ہوئی دمولا انٹر منافی نے بابش کے اختلاف بیان پرا حرّا من کیا، ادروا اسے دُمون شرخ فا اور ان کیا ہا درخی بنایت مرحم کی، کے لگا دوشن کم کا، دکھا گیائی بن المعرف نے اور کیوں ایس جگر بحث بنیں کرتے جا ال درشنی کا انتخاب موسیح، اس پریفیسلہ ہوا کہ مجد کے اندر بحث ہو، یوں بیغولت ... مسجد وں کے انتخاب کی بشارت دینے لگا، بازاری منادی میں اب لینزات کی سخت مخالفت ہو، یا معرف کا اخت می با المعرف کی بنارت دینے لگا، بازاری منادی میں اب لینزات کی سخت مخالفت ہو، یا معرف کا ایک با ایک میں اب لینزات کی سخت مخالفت ہو، یا معرض ایک با ایک میں اب لینزات کی سخت مخالفت ہو، یا معرض ایک با بیار میں اب لینزات کی سخت مخالفت ہو، یا معرض ایک با بیار میں ایک بیار می میں اب لینزات کی سخت مخالفت ہو، یا ایک با بیار میں ایک بازاری میں ایک بیار میں ایک بازاری میں بازاری میں بازاری میں بازاری میں ایک بازاری میں بازاری میار میں بازاری بازاری میں بازاری بازا

دمليك علرواد بوالدفرجميون كاجال ص١٢٢)

بتأ ورك علارى صدوحبه كاحال عيسانى اسطرح بيان كرية يس ؛

"مسلمان ملاً مردِمت اس كوميشى يسبية كركسى ذكسى طرح بازارى منادى بيان بيل "مسلمان ملاً مردِمة ميان بيل تركس وارح دق الماد المراسلام بردعظ كرنا شروع كرديا، بيل كواس وارح دق مرية ، وصلي علم دواد بوالة ذكور)

ان صرات نے عیسائیت سے موعند ع پرج علی در خابی تصانیعت کی شکل میں جہوڑا ہو وہ باشہ ہاداگراں قدر مراید ہو اور اگر ہم اس کی تعمیک تعمیک حفاظت کرسکیں ، قرعیسائی مذہ سے مقل بلے سکے لئے مزید کسی چیز کی حزور رت ہمیں دہتی ، لیکن موجود و ذیا نے ہیں اس گراں قدر مرایہ سے کما حفہ فاتہ واتفانا ما م مسلمانوں سمے لئے چند ورح ندوج و کی بنا م پرمشکل ہو گئیا ہے ، اس ایر سے سے ہمیشنز کتا ہیں اب بالکل نایاب ہو کی ہیں ، اور کسی قیمت پر مہیں ملتیں ،

بچراک پی سے بہت می کتابیں فارسی بیں لیکھی گئی ہیں،جواکس وقت کی مرکاری زبان بھی، اور لعبین کتابیں عربی بیں بھی ہیں جمیرے ہو کتابیں ار دو میں ہیں وہ بھی شؤسال بیپلے کی زبان بیں لکمی گئی ہیں ا جب کہ ار د واپنے عمد طفولیت بیں تھی،

عیسا بست سے بڑ ہے ہوتے فئے سے بین نظری بار برخیال آیا کہ ان میں سے بھن کی ہو لو اور کوئی کا اور اور کی کا اور اور کی کا اور کا کہ اور کی کا اور کا دور کا کہ کی کہ اور کا کہ کا اور کا دور کا کہ کا اور کا دور کا کہ کا اور کا دور کا کا دور کا دور کا دور کا کا دور کا دور کا دور کا کا دور کا کا دور کا کا ک

چنانجالنہ کے نام براپ دارالعلم کے ایک مختم استاذ جاب مولانا اکر علی صنا تواس کا بکا ترجہ کرنے کے مقر کیا گیا، موصوف نے مختصر مت میں ترجم میں کردیا ، لیکن اس ہے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اس محتا ہے صورت ترجم کا فی ہنیں اس کتاب میں برجن ابنجلوں اور عیساتی فرہ ہسکی گنا ہو کے حوالے ہیں اور ج شخصیتوں کا ذکر ہوآن حوالوں کی تحقیق و تنقید موجودہ زیانے کی ابنجیلوں اور کتا ہوں سے دار ترخصیتوں کا مجمد تعادت کرانا عزوری ہے ، اس سے بنجر اس کتاب کی افادیت بہت تا میں میں کی راور اس کام سے لئے انگریزی کتابوں سے دولینا ناگزیرا مرتبعا ،

ا ہے داراکعلی کے نصلامیں برخور وارمولوی محدثقی سلامدیں وارابعلوم کراچی کو ماشارانڈانگریز زبان میں بھی کانی مہارت عصل ہو،اس لئے اب بیکام ان کے میڈکیا تھیا، موسوقتے بڑی محنت کا وش سے عید تک ار بیچیکا گہرامطالعہ کیا، اردوا فادس ، عربی ، انگریزی زبان سی اس موضوع پرجو مواد فراہم ہوسکا اس دائیے اس کتاب کی تھیت و تعلیق وایڈٹ کا کام مجدالہ ٹرینی ہی ساتھ انجام دیا،

امنوں نے تقریبا چارسال کی بوق ریزی کے بعد صرف اس کی ترتیب ہند ریب ہی ہیں گی، بلکہ اس پڑھیتی جواشی کا امنا فہ کر کے کتاب کی افاد بہت بہت بڑھادی، با بسل کی عبار توں کی تخریج کرکے نسخوں کے اختلاف اور تازہ ترین بخر بعابت کو جمع کردیا، عیسائی اصطلاحات اور مشاہر سے رکا تعارف لکہ دیا، بہت سے آخذ کی مراجعت کرکے ان سے معمل جوالے دیدیتے، اور معمر صاصر میں میسائی ندمہت متعلق جونئ تحقیقات ہوئی ہیں اُن کی اُرٹ بھی اشامے کرویتے، اس کتاب پی عیدایت کے مختلف پہلو ول پر قابل قدرمواد کاج و فیر و جن ہوگیاہ، اب
مزورت اس بات کی برکداس کی حرصے چوٹے چوٹے رسائل عام فہم زبان واسلوب اور عره
ستا برت و لمباعت کے سائق تیار کے جائیں ، کیونکج بن حلقوں کو عیسائی مشریوں نے اپنا خاص
برف بنایا برواہے ، ان کے لئے اس فیم کتاب کا مطابع بہت شکل ہے ، ان کے لئے ابتدار نہ مختصر
دسالے ہی مفید ہوسکتے ہیں ، جو عام فہم بھی بول ، اور جنیں وہ محتصر وقت میں پڑھ بھی سکیں ،
در نظر کتاب کا مقصد حوام ہے زیا وہ ابن علم و کھر حضرات کو عیسایت کی مفوس علو تا
ہتیا کرنا ہے ، اکہ وہ جب و قریب ایست کا کوئی کام کریں تواس خرج ہے علی وج البصیرة وا تعن ہوا
ہندا اب بہا ہے ابن علم بریہ فریف عائد ہو ٹا ہے کہ وہ وقت کی اس صرورت کو پر واکر نے کے لئے
ہندا اب بہا ہے ابن علم بریہ فریف عائد ہو ٹا ہے کہ وہ وقت کی اس صرورت کو پر واکر نے کے لئے
تر میں ، اور دین جن کی خدمت کی سعاوت حال کریں ، ۔۔۔ والنڈ الشعان علیا انتظان ۔

مرشف مميند بنده محارت عنالته مرمسترم مشالدم

### ٨

# حرف آغاز

العدالله: آن كن برك فريض سي سسكدوش بروم ابول السكاب كوقادين كى خدمت بين بيش كرت وقت ميرا بررو بكتا باركاه التي بي بجده ريز ہے،

انبارایی بلاشران کابول میں سے جوصد اول کسانیست کی رہنان کرتی ہے اورجن سے علم وحقین کی دنیا میں نا رابیں کھلی ہی، اللہ تعالی صفرت مولا فارتحت الله صفاحب کیدا نوی برائے نفضل ورحمت کی بارشیں براسا سے دیر کتاب کی کرا تھوں نے بورگ احتیا اسلام کو کو کو مراب کی فزل احتیا اسلام کو کو کو مراب کی فزل کا وہ داست دکھلا کے جی میں سے دو کروانی کی جرآت سوا سے اس کے کی تیمین کرسکتا جے کو وہ داست دکھلا کے جی سے دو کروانی کی جرآت سوا سے اس کے کی تیمین کرسکتا جے کی میکنے ہی میں مزا تا ہود

 نے انطبارالی "تصنیف فر کا کراس کیلے میں ہستنا، پیاکیا ہے، عیمائیت وہ مومنوی ہے۔ اس مومنوی ہر براک سے میں مست سے ملما رہے لکھا، متقدمین کی بہت سی جا مع کتابیں اس مومنوی پر موجود ہیں، میکن حقیمت یہ بوکر انظم ارالی ان سب پر معاری ہے،

را قم الحود ن ن عیسا تبت کے موصوع پر علامه ابن حزم اعلام عبدالکر بہتم تا ن اور علامه ابن حزم الم الحرب الكريم الله اور علامه ابن آئے ہے ایک تھا نے میں الم اور کی اور علامه الله تا الم الله الله تا تا الله تا الله تا الله تا تا تا تا تا تا

اس مسركة الآرار سناب في على دنيا بين بلاستبدايك بلندمقام حاصل كيا، تركى، فرانسيس، انتفريزي اور كبراتي بين اس سح ترجيح بار إرست نع جوسه ، اورا بخين ما خنون في فرانسيس، انتفريزي اور كبراتي بين اس سح ترجيح بار إرست نع جوسه ، اوراد دوران ابل علم ايا كيا، ليكن ابهى تك اردوكا دامن اس وقيع على سسرايه سے خالى تقا، اوراد دوران ابل علم اس كمي كوشة ست سے ساتھ محدس كرتے تھے ،

جس ز ا نے پیر حصنرست اسستا ذمکرم بیر تر مجرکر دہے ہتے ، مجے دہم وگمان بمٹی مقا

کراس تاب کی خدمت میں میرا بھی کوئی خصتہ گل سے گا، لیکن جب ترجر تیار ہوا ترصنہ بست کا الیکن جب ترجر تیار ہوا ترصنہ بست کا الدصا حب منظہم دغیرہ کی راست میہ ہوئی کریے کتاب چ نکہ ایک صدی بہنے تکمی گئی تھی اس التحاس برتر تیب و تعنین کے مزید کام کی صرور دست ہے ، تاکہ میہ موجودہ ذوق کے مطابق منظرعام برآئے ، اس غوض سے سلتے مختلفت حضرات سے رابطہ قائم کیا گیا ، ایس کوئی صورت مذبی، اور کئی سال بیت سے ،

بالآخرمت رعة فال البيزك ام مكلاء آج سے سادشے بین سال بہلے والدماحب مصرت مولانامغى محدشفى مباحب منظلهم في احتركواس كام برما مود فرما يا ، اددربع الادل ميهم المارم بن احترف الله كانام الحراس كى ابتدارى، شروع بن خيال مقاكداس ب کوعام دواج سے مطابق مرتب د cdic کرنا ہوگا،عنوانات قائم کرنے ہونے ترقیم ( Punctuation ) کرنی ہوگی نسون کا مقابلہ کرسے تعبیم کرنی پڑیک أتزمي أيك اشاريه مرتب كرد ول كا ، ادربس ؛ لكين جب كام شروع كيا توني سن كوست سائتے آنے تھے، مبہت سی ایسی چیپٹروں کی مشدید مغرورمت محسوس ہوئی جن سے بغیراس كماب كى افاديت موجوده دوريس بهايت محده د مرجاتى ، يسنے اس كام كے تعارف سے لئے "المہاراتی " سے مجد قہت باسات اپنے ذیجی واش سے ساتھ بعن رسائل میں شائع کرائے ، تو ملک و بیرون ملک سے میرے پاس خطوط کا تا تنا بندھ کیا ،جن یں اس مغیدکام پرمبادکبا د دینے سے ساتے بعض بنا بہت مغیدمشودسے دیتے مجتے ہتے ، اس اندازه بواکه لوگون مین اس مزورست کاکتنا احساس ہے، اس سے میرا وصله برها، یں نے اس پرمزید محنت شروع کردی اول یہ کائم کمنیتا چلاگیا، اور جو کام جندماہ یں مکل كريين كے خيال سے متروع كيا تھا ، اس بي پويے ما دسمے تين سال لگ عجتے ۔

- ستاب سے متن پراحرنے مندرجہ ذیل کام سے:
- ا متن می جبال حبال عربی باشیل سے حوالے آئے ہیں داور یہ توالے کتاب کا کم وسیش وو تهائی حسنہیں وہاں حسنرت مترجم منطلبم نے مسودے میں ان کا نو و ترجم کمیا تھا، احرّ نے تمام مقابات براس کی مگربراوراست آبل سے دردو ترجے کی عبارتیں کھدی بین، تاکه وه پوری طرح سمجھ میں بھی آسکیں اور عیسانی حصرات سے لئے زیادہ قابل اعماد تعي مون،
- () \_\_\_\_ الكن وبكم بالتس مع تلعن المريشنون بين عبارت كابرًا تغير بوقاد بها يه ا اس لئے میں نے اس بات کا پورالحاظ رکھاہے کہ جہاں بائبل کا موجورہ اردو ترجم اس عبارت سے مختلفت موجواظهار الحق میں نقل کی تھی ہے، وہال متن میں اظہار کھی كى وبى عبادت بى كا ترجم كياب، ادراك قوسين كے ذريعے متا زكر كے حاشيے برخست لمامن كم يمل توضح كردى ہے،
- المبادائي كي سيخ اسستاذ محرس مولانا اكبر على صاحب السيناد محرس مولانا اكبر على صاحب المبليم نے ترجہ کیا کھا اس میں بعض مقامات پروخاص لمورسے والوں میں بڑی غلطیا تنسي البير مواقع براحرن انلها والحق مح مختلعت نسخ ل كامقا بله كيا، جهال مكن ہوا اصل مآخذ کی مراجست کی ،اورجس لغظ سے باسے میں یہ لیتین ہو تھیا کہ یہ مگبات كى غلطى اكے متن مى ميں بدل ويا، اورجهان سشبدر با و بال حافيے ميں اس كا اظهادكروياء
- غیرسلوں کے نام انلہادالی میں معرتب کرکے نقل کے تھتے ہیں جن ناموں کے ۔ ا رے می تحقیق سے بعد مجھے یہ بھتین ہو گھیا کہ ان کی اصل کمیا ہے ؟ میں نے منتن ہی

یں اصل نام ککسدیا، اور جہال بیتن مذہوسکا وہاں ناموں کوج ب کا توں دہنے دیا،

- جن مگرتر ہے میں ابہام یا اغلاق مموس ہوا د ہاں حضرت مترجم مدخلہم کی امبازت سے مطابق ترجے کی عبارت کو واضح کر دیا،
- . في سنة ادى كى سبولت كے منظم منجم منوانات قائم كرديت ، كتاب كے نام ادر ابواب کے عنوا نات کی ذمر داری بھی احقربی برعائد موتی ہے،

ے ۔۔۔۔ ترقیم ( Panctuation ) کا اہتمام کیاہے، تمام حوالے

منا ذکر دیتے ہیں ،اور براگرات قائم کر دیتے ہیں ،

المناسب المرمنعتل اشاریه ( ) مرتب کردیا ب میاردیا ب

ادر تا بیخ کا تعارف اور
ادر بین میسانی مذہب کے نظریات اور تا بیخ کا تعارف اور
ادر تا بیخ کا تعارف اور اور تا بیخ کا تعارف اور تا بین کا تعارف اور تا بی کا تعارف اور تا بیک کا تعارف اور تا ب اس کی اصلیت کی تحقیق ایک مبسوط مقدے سے ذریعے بیٹی کی ہے ، اور لبعن ایک امود کی نشاں دہی کی ہے جواحرکی داستے میں مستلۃ زیر بجسٹ سے اندرنیعسسالی ن اہمیت دیکتے ہیں ہ

مندرجة بالاكام تومتن سے متعلق ستھے ، اس کے علاوہ احترفے جا بجا حواشی تحرمر کے جني مندرج ذيل الوركالحاظ ركماب،

- ا اللے مروالے برای و بی اودوادد المریزی کے قدیم وجدید ترجول کی مراجعت کی ج احتر کے پاس موج دستھے ، اُن تراجم میں جا بجا باہم شدیداختلافات بین جن جست المفاحة سي نفس مفهوم برفرق برما مقا انعيس حاشي مي وامنح كردياس ، اود اس طرح حواشی میں باتبل کی ان محرایات کا ایک بڑا ذخریجے ہو گیا ہے،
- انلباراتی کے آفذیں ہے جس قدر کتب مجے مل سکیں ان کی مراجست کرکے

ماشتے پر حالے دیدیتے ہیں ، یا انھیں محل کر دیاہے ، کیکن بیشتر محتب آ جکل ایاب ہیں ا ایے مواقع براحرنے کوسٹسٹ کی ہے کہ عیسانی علماری جو کتا بی آجل وستیاب ہیں ، ان سے حوالے سے معی وہ بات تابت کر دول جومصنعت نے بیان فرائی ہے،

- ﴿ ﴿ الْمُهَارِكِينَ مِن مِبرت مِن عيسانَ إعام على مهطلاحات جابجا مهتعال جو بَي بي جقر نے حاشے بران کی توضیح کا استام کیاہے ،
- سے کتاب میں جن عیسائی یا مسلمان فرقوں کا ذکرہے ، اُن کا حوالوں کے ساتھ مخضرادر مزوری تعادت کراد یا ہے، جن اصطلاحات یا فرقول کا تعاد من کرایا گیاہے ان کی فرت كتاب سے شروع بن موبودے،
- ان می انسانوں، شرول اور قب میلول سے جونام آسے ہیں ان میں سے بهست سول كا تعارف كراوياي متام نامول كا تعارف تو تقريبًا نامكن مقا، حر نے آن : موں کے تعارف کا اسمام کیاہے جن کا... جاننایا تو کماب کا مفرم سمجنے کے نے صروری ہے، یا ایک عیسا تیت سے طالب علم کو اُن سے صرور واقعت ہونا چاہتے اشاريه مين جن امون برحرف مت بنا بواب أن امون كا تعالف واشى مين موجودي اليستايت قرآنى كاترجم كردياب، اورتهام احاديث كى والول كے سائھ تخريج کردی ہے ، جو تاریخی وا تعارت بغیر دوالے سے بیان ہوسے ستھے اکٹر مقا اس پران سے والے مجی دیدہتے ہیں،
  - جاں صرورت محسوس ہوتی، مصنعت کی عبارتوں کی تشریح کر دی ہے، 🤝 ۔۔۔جس جگرمنا سب معلوم ہوا مصعنعت کی تامیدسے مے مزیہ مازہ ترین ولائل ہی کے ہیں، ایسے مواقع برحواشی بہت طویل اور مفعل ہو سکتے ہیں ،

وإن جر مستفت نے جس جگہ اظہارا تی کی کی گذشت یا آئرہ ہو شکا والد یا ہے وہاں جھر فی است مستفت کی میں گذشت یا آئرہ ہو شکا والد یا ہے وہاں جھر نے اس بحث کی مراجعت کر کے صفح اور مبلد کا حوالہ لکھ دیا ہے ، آگہ قارتین آسانی ہے ہی کی مراجعت کر سکیں ،

مراحت فی اس کام سے دوران احتر کوسینکڑوں کتب کی درق گردانی کمنی پڑی ہیں یہ مراحت کی اس کام سے دوران احتر کوسینکڑوں کتب کے آخر میں ملاحظہ فرما ہے ہیں ، مراحت آپ کتاب سے آخر میں ملاحظہ فرما ہے ہیں ، ایکن یہاں میں اظہار الحق ، بائبل اور اس کی امدادی کتب سے ان نیخ س کی نشاں دہی ضرود ی

- ن انهادالی کامل مطبوع موسالهم مطبعه خیرید مقر بیمی اشیخ محدالاسیولی،
- اظبارالى كامل مطبوعه عاسله عالمطبعة العامرة المحودية ، الجامع الازبر ومصر،
  - اظهارالى جلداة لمطبوعه صامياهم المطبعة العلية،

مجمعتا ہول ،جو ہروقت احترے سلمنے رہے ہیں :

- انلهارالی کا انگریزی ترجیه و انلهارالی سے مجواتی نسخ مرجه مولانا غلام محرص حبیر بیما را حدیثی کا انگریزی ترجیم و انلهارالی سے مجواتی نسخ مرجه مولانا غلام محرص حبیر کا نام مطبع دا حدیث کی کی کی کی کی کی کی کی کا نام مطبع ادر مین ملباعت معلوم نهیں موسکا ، اس میں مولانا غلام محرصا حدیث کے بعض و اشی می شامل ہیں ، احرف فی محروم کے الفاظ سے انہی کی طوف اشارہ کی اب ، اور باتبل کے مندرج ذیل نسخ احتر کے سامنے دہے ہیں :

كياي

- ادود با تبل شهار و ابنير حواله ماست ، ملبوعبر طاني وشاقع كروه باكستان باسب ل سوسائن لا بود ،
- آبل کا و بی ترجم د بغیر واله مات ، وملی الم می میمبری یونیورسی برلس فیلی کیا ادر جمعیات الکتاب المقدس المقده فی شائع کمیا، احرفی جهال توری ترجمه کالفظ میتمال کمیاب، اس سے مرادیبی نسخه به م
- ﴿ اِنبَلَ کاع بی ترجر دمع خواله جات ، جوسط کار می بیروت سے جب مقا ، یہ خواکم نامکل ہو ، اور اخبار الایام الاقل کم سے معینے اس میں سے فاتب ہیں ، قدیم عربی ترجمہ " سے مبری مرادیبی ننخہ ہے ،
- سرسائی نے مرتب کرمے شائع کیا ،اور سطافالہ میں آکسفورڈ یونیوسٹی بیس بس سرسائی نے مرتب کرمے شائع کیا ،اور سطافالہ میں آکسفورڈ یونیوسٹی برس بی طبع ہوا، احتر نے اس نسخ کی طوت قدیم انگریزی ترجم سے الفاظے اشارہ کیا ہ اس نسخ کے آخر میں با شبل سوسائٹی کے اسکالروں نے آن عبارتوں کی ایک فہرست دی ہے جو آن کی نظر میں با تبل کے متن کے اند بدل جانی چاہیں ، احقر نے میں الفٹ انچا متبارلہ کی فہرست و ARernary Renderings ) کے نام سے انہی تجاویز کی طرف اشارہ کیا ہے،
- ﴿ بَبَلَ مِع عِد المرَّجِد بِهِ كَا نِيا بِالمحادِدِهِ المُحْمِرِين ترجِهِ جِرِدَارُ بِرِطَانَيْ سِے مندرجہ ذیل کلیسا دُن می منتخب علمار نے تیرہ سال میں مرتب کیلہ و

دى چرچ آن التكليند، دى چرچ آن اسكاف ليند ، دى ميشر درس حبرت،

ذى كا تكريم الكريمين بدين ، دى جبيست بويمن ، دى برسينرين جرب آ ن المكليند ، دى موسائل آن ان المكليند ، دى جرجزان وطيز ، دى چرجزان آنزليند ، برلش اين فران المران ا

اگرچ اس کے پلسٹرزنے یہ اعلان کیاہے کہ اس تہ جے سے مقصور بائبل پرنفل ان کی بہت ہوں ہے۔ اس کے باسابی انگری بہت مہدوں کے اعتبارے جا بجا سابی انگریز کم بہت مہدوں سے اختلاف رکھتاہے ، احترفے واشی میں ان جہلافات کو داخت کیاہے ، احترف واشی میں ان جہلافات کو داخت کیاہے ، اس ترجے کی طرحت اشارہ کرنے ہے ہے ہیں نے تعبر پر انگریزی ترجہ میکا لفظ است تعالی کیاہے ،

کاکیابرا ترجہ کا میں در ڈن ) ، یہ دوئ کی تو کا کیابرا ترجہ کی اس کا مترج مون گرائے ، نائس ہے ، اور اس پرانگلینڈ ، دیلز اورا سکاٹ لینڈ کے کلیسا ڈن کی تعدیقیں موجود ہیں ، اسے میں کہی نندن نے سالیا ہیں شائع کیابر فرقہ کی تعدید نے کی وجہ سے اس میں بوری ایم کرلیفا ( Apocrypha ) میں شامل ہے ، لہذا ہم نے جہاں جہاں ایو کرلیفا کے حالے دینے ہیں ، وہ اس نیخ کے لئے میں ماس برجا بجا مترج نے ذیلی حاشی ہی کھے ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے انوذ ہیں ، اس برجا بجا مترج نے ذیلی حاشی ہی کھے ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے انوذ ہیں ، اس برجا بجا مترج نے ذیلی حاشی ہی کھے ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے مانوذ ہیں ، اس برجا بجا مترج نے ذیلی حاشی ہی کھے ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے می تشولک باس کا لفظ ہیں اس کیا ہے ،

باتبل کی امدادی مسببی مندرج ذیل متابوں سے حوالے آپ کوجا بجا ملیں سے ،

<sup>&</sup>lt;u>اے سائیکلومپڈیا بائبل کنکارونس، یہ بائبل کا ایک مغیداشاریہ ہے، جے آکسفورڈ</u>

یونیورسی برس نے مرتب کرواسے شائع کیاہے بسسنہ ملباعث ورج نہیں بھکارڈن سے میری مرادیبی کتاب ہے ،

ا نے برشامنٹ کنٹری ، برعبدنا مرجدید کی تغییرہے، جے وائلڈ اے اکس نے لکھا،

انسائیکلوپٹر ایرانکاملبوعہن اور اس کے بے شارمقانوں سے مددلی می ہو،

المری کتب مقدسه ، یہ بانبل کی ایک تعارفی کتاب نیو بائبل بہینڈ بک کالردوری کتاب نیو بائبل بہینڈ بک کالردوری کے اس اصل تعنیعت بی المی المی المی کا کے سابق نیاد کرائسٹس کالجی کیمبری ، بی اس وا بندن بی ایک بائی ڈی اورائ کا ارود ترجہ بیٹ ایس الم الدی اورائ کا ارود ترجہ بیٹ ایس الم الدی اورائ کا اردد ترجہ بیٹ ایس الم الدی اور بی اورائ کا اردم ترجم بیٹ ایس الم الدی اور بی کے اس اورائ کا اردم ترجم بیٹ ایس الم الدی الم الدی میں اشاعت خان ۲۹ ، فیروز بی دود بی دو

اس طرح احقر نے اس بات کی کوسٹن گی ہے، کواس کتاب سے ہتفادہ کرنے دالے صفرات کے نے جس قدر آسانیاں فرائم کرنا میرے لئے مکن ہویں فرائم کردد ن،ادراس خوش کے لئے میں نے بخت سفت سفت اشلانے سے میں در لغ نہیں کیا، بعن دفعہ صوت ایک مین گئی ہجکہ بسااوقات میں جوچھ کھنے لسل موت ایک مینے گئی تین کیا ، جبکہ بسااوقات میں جوچھ کھنے لسل میں کام کرتا تھا، پیکستان میں رہ کوسیائیت کے وضوع پرکوئی تشیقی کام کس قدرشکل ہی اس کا اندازہ اُن صفرات کو ہوگا، جنول نے اس موضوع پرکوئی کام کمیا ہے ، میاں کسس موضوع کی ایم کتابی کمیا ہے ، میاں کسس موضوع کی ایم کتابی کمیا ہے ، میاں کسس موضوع کی ایم کتابی کمیا ہے ، میان ہو آبور اور راولینڈی جاکر بیمن ایم کتابوں سے ستفادہ فتلف کشیب فا نول سے مدولی ، لا ہور اور راولینڈی جاکر بیمن ایم کتابوں سے ستفادہ میں میں میں کتابیں منگوائیں اس کے با دجر داس کام کے لئے کتابوں

سے جی ذیرے کی فی الواقعہ ضرورت متی دہ جی ارکسکا، وارالعدام کراجی ہیں تدری مصرو فیات اور گذست تد ایک سال سے ابنامدالسلاخ کراجی کی ادارت کی دہ سے یہ کام میرے لئے اور شکل ہو گیا تھا، لیکن یہ بھن اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا انعام اور احسان ہے کہ اس نے جعتر کو اس کام کی میں کی توفیق عطا دستر ائی ،حقیقت یہ ہے کہ گذست میں سالوں ہیں بچے ہر قدم ہر یہ مشا ہرہ ہوتا تھا کہ تو ئی اَن دیجی طاقت میری دہنائی دستر ای ایوس ہوجانے کے میری دہنائی دستر ای ایوس ہوجانے کے میری دہنائی دستر ای ایوس ہوجانے کے بعدج بیس مقل کر بیٹھ جا تا کھا تو اچا تک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ذہن کا ایک نیا دری بعد بیس مقل کر بیٹھ جا تا کھا تو اچا تک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ذہن کا ایک نیا دری کے گلا ہے، اور تام چیپ بھیاں دور ہوگئی ہیں،

باری تعالیٰ کی بادگاہ کرم سے بعید نہیں کہ وہ اس نسبت ہی سے طفیل میرے بے شار حمنا ہوں سے جشم ہوشی فر لمسے ، اورجب آخرت میں وین کے مسلمی فادموں پر نوازش کا موقع آسے قریسسے کا دمی اس نسبت کی بناء پر اُن حصرات کی رفاقیدی سنت می بناء پر اُن حصرات کی رفاقیدی سنت می وم مذرب ،

حَبِي وَجِدَ عِلَى آجَ اس كَتَابِ كُوقَادِ بَن كَيْ بَعْصِيتَ بِي جَبِيْ كُرِتْ وقت بن

یر میں کر آہوں کہ پھیلے ساڑھے تین سال میں میرے شب دروز کے بہترین اوقات رہم تھی جو میں نے اس کتاب کی تیاری پر صرف کئے ،

است کری ہوگی اگرین بہاں اک صغرابت کا ذکر ہ کر دل جغوں نے اس کام یں میری مدد فسنسر ائی ،خاص طورسے یں حضرست مولانا نور احدصاحب مظلم العالی سابق ناظم دارالعلوم كراچى كاممنون جوى جواس كام سے اولين محرك بيس، اورابترائى کتابین بمی اخوں نے مسسراہم کیں، ان کے علاوہ میں حضرت مولا اا فتحاری صاب كاندسلوى اكاندهد دوي، اندي ، جناب ابرائيم احدصاحب باواني وكراجي ، جناب حن الزمال صاحب اختر داسلیث بنک كراجي ادرجناب مولانا محدا حدصاحب قادرى سستا ذیدرسد وبینیوا وی کرایی کاست کرگذاریون جغول نے بعض بنیادی اہمیت كى كتابي ميره الخرسة الما مسترماتين، مولاناجيل الرحن صاحب الميابي، مولانامحراب صاحب، مولانا افتخار احدصاحب عظمى، مولانا احد حين معاجب، مولانا عبدالي من (دادا لعلوم کراچی) ا ورجناب اقبال جسمدها حب راتشد د جامعة پنجاب الابور) کامبی شكريه اداكرنايس مزودى بجعتا يول جغون سفى متودات كى تبيين ادركاپول كالميح یں میری مدو فر اتی ، اود میرسے لئے بیعن اہم کتا ہوں سے تہتسباسات نقل کمتی ين صفرت مولانا محدسيم عاحب مبتم مدرسه صولتيه مك محرّمه ، جناب بستيرامد ماحب ذار، او د جناب محد آیوب صاحب قادری ایم اے کامجی دیمنِ منت مول که انفوں نے اپنے مفیدمشوروں سے مجھے نوازا، جناب تحسسد زیمریاصاحب کا مدار جناب آبراہ کم مناحب باوانی اوران سے رفقار بھی بطور خاص شکر بیسے مستحیم بن م

جن کی مالی امانت سے یہ کتاب زیود طبع سے آواست مردی،

ان حفزات کے علاوہ یں ان تام حفزات کا بہر دل سے مشکرگذار ہوں جفول دلے ، درج ، قدم ، سختے میری مدد فرمائی ، اود اس کا بغیری کسی بھی جستے حصدایا، افراس کا بغیری کسی بھی جستے حصدایا، آخریں دعا، ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر کا دش کو اپنی بارگاہ میں شردب فبول طا فرمات ، اود یہ کناب مصنع جم منظہم ، اس ناجیسنزادر تمام معاونین سے لئے ذخیرہ کا خرت ٹابت ہو، آئین ،

وَمَاتَوْ فِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَكَلُّتُ وَالْكِيرَ آنِيُبُ

محت ترتقی عثمانی ۲۷رشعیان مشله بیری

وأوالعلئ كراجي تنا

\_\_\_\_\_\_

x'

**1**:

ia Na 30

## عيسائيت پرائيشقى نظر



الم محت ترتقى عششانى أسْتَاذُ دَارُ العُلُومُ كُلْ جِئًا أَسْتَاذُ دَارُ العُلُومُ كُلْ جِئًا

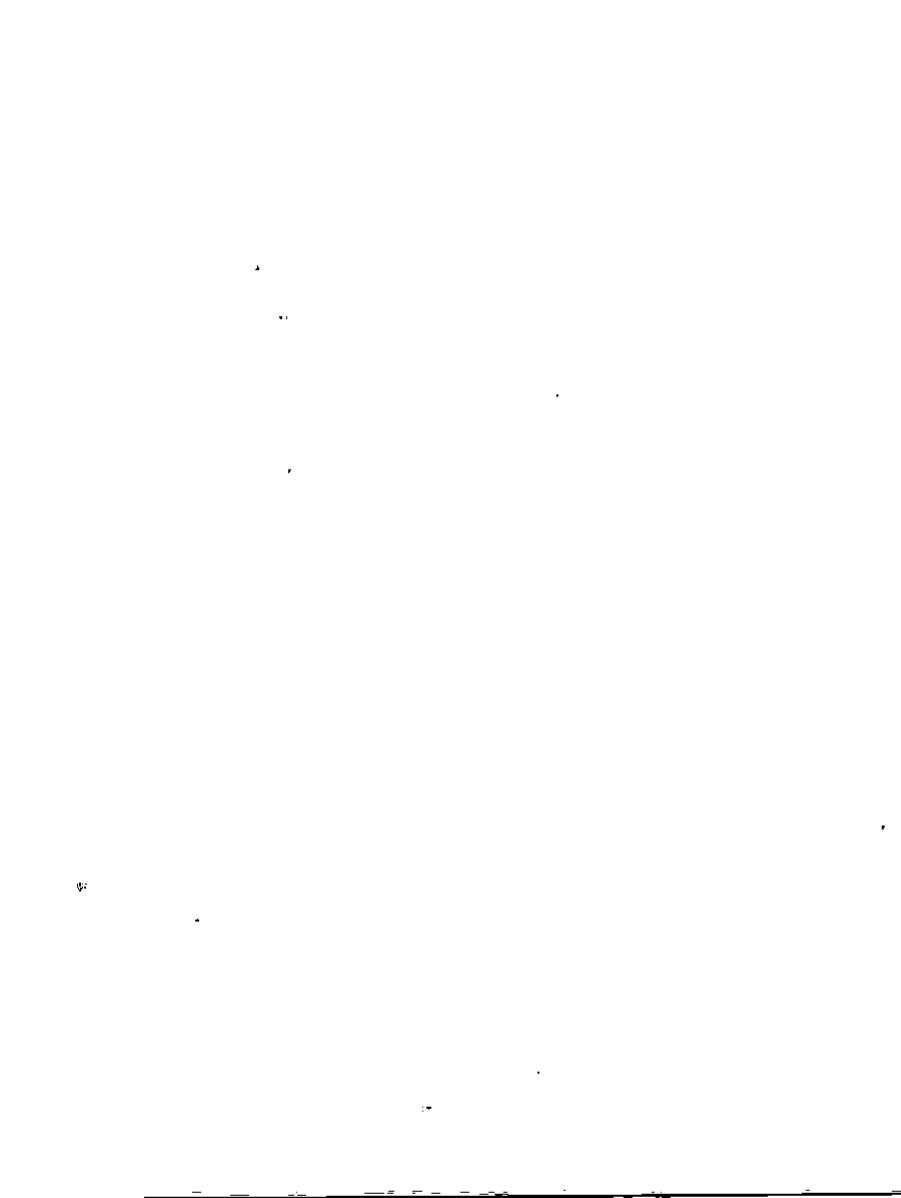

## المنابعة المن المنطقة المنافقة المنافقة المنطقة

#### 41

حفزت مولانا دحمت المدُّساحب كراؤيٌ كى كتاب آنلها دائق ٱبنے وضوع براس قد دمير مصسل ادرجامے كتاب بركرمج جيسے ہے بساط انسان كواس پركوئى مبسوط مقدم كتھنے كى مزدِ دت نہيں تقى ہميكن بعن اہم امسسباب كى بنار پر ہم ہے جراً ت كر دہا ہول ،

بہلی اِت تویہ کہ آنہا الی میں کتاب سے میخ فائرہ دوشن اٹھا سکتا ہے جو بہلے عیساً مذہب سعلتی کے بنیادی معلوم اس رکھتا ہو اُک معلوم ہوکداس خرب کے عقا کہ ونظریات کیا ہیں اور کس تسم کی تعلیات دیتا ہے ؟ اور اُن اصطلاحات کا کمیا مطلب ہوجو عیسائی خرب برگی جانبوالی برگھتگر میں کرسی نرکسی نوعیت سے آبی جائی ہیں ، اس سے علاوہ کسی مذہب کے مطالع میں سی ترکسی کرسی کرسی کرسی کے ساتھ نہیں کی جانبولی مذہب پرکوئی بات بھیرت کے ساتھ نہیں کی جانبولی ماسی تا یکے کا کم از کم ایک اجمالی خاکہ ذہن میں نہوں

درمری بات یہ برکہ آنھا رائی ایک سری پہلے کی کتاب ہو اکیک سوسال کے کس اللہ کا کا اللہ میں میں بات یہ برکہ آنھا رائی ایک سری پہلے کی کتاب ہو اور ایک سوسال کے کس اور حا ملی واللہ وال

تیسرے پھیلے بین سال بی آنبادائی کی خدمت کے لئے یں نے عیسا تیت کاجی گذد مطالعہ کیلہے اس بی بہت ی ہا ہیں ایس بیں ج میرے نزد کیس فیصلا کن اہمیت دکھتی ہی اددان کی طرحت اس اندازے شاید توجہ نہیں کی گئی، میرا دل جا ہتا ہے کہ دہ چیزیں بھی ارباب فکرو نظر سے سامنے آئیں۔ ان اسسباب کی بنار پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہیں اس کتاب پر ایک مبسوط مقدمہ لکھوں جرمی اپنی بسالا کی مذکک نرکورہ بالا ضرور توں کو پورا کیا گیا ہو،

مراارا دہ یہ کہ جس سب بہلے ایک باب میں عیمانی مذہب کے بنیادی افکار و نظرفیت اور مذہب کی اجمالی این بیش کرول گا، بھر دو مرے باب میں بیتھیتی کی جات کی کہ اس فرہب کا بانی ک<sup>ن</sup> ہے، ادر کیا یہ مذہب فی الواقع صفرت عینی علیما استلام کے تعلیم نسرمودہ عقائد پیش کرتا ہے ؟ اگر بنیں ؛ تو دہ کون ہے جس نے صفرت عینی علیما استلام کی تعلیات کو بھالا کر اسفیں موجودہ نباس بہنا یا بیس ؛ تو دہ کون ہے جس نے صفرت عینی علیما استلام کی تعلیات کو بھالا کر اسفیں موجودہ نباس بہنا یا مذہب کی حققت جانے ہے دلیمی دکھتے ہیں اُن سے گذار ش ہو کہ اس سے جو صفرات عیمانی مذہب کی حققت جانے ہے دلیمی درکھتے ہیں اُن سے گذار ش ہو کہ اس سے کا بلطور فاص خور و فکر کے ساتھ مطالعہ قسنے مائیں ۔

مرااداده تفاکداس کے پیوز میسایت اور مصرما مز سے عنوان سے بہتایا جائے کہ عیسائی نزیم میں حدیمہ زملے کا ساتھ نے برکھا ہے ، پھر بر صغیری عیسائی مشزوں کی مرکر میاں اوران کا طراق کا رخت میں حدیمہ زملے کا اس سلطے کا ابتدائی مواد میں برج کر حیکا تھا، لیکن اچا کمہ کہا ہے اہم مصر وفیات سامن آگئیں کہ بی اس اوا نے کو رُوبیل درکسکا، اس کے لئے کسی اور فرصت کا منتظر ہوں ، اس کے علاوہ پہلے موضوع ہے وہ اور انگریزی میں کا فی پھر لکھا ہی جا چکل ہے، اور دو ترکسکا موضوع پرمولانا امراوصا بری صاحب نے اپنی کتاب تو بیکیوں کا جال مطبوع دہل میں فاصاموا و جمع کردیا ہے ، اس کے معدمے بیں پہلے دوموضوعات پراکتفار کتا ہوں ، اس کے بعد حصر سے مولانا رحمت الشروا دی سوانے حیات بیش کی جائے گی ، والمند المشتعان ، مولانا رحمت الشروط حیات بیش کی جائے گی ، والمند المشتعان ،

## <u>بېلاباب</u>

# عيسائيت كياسے؟

اس باب میں ہم اختصارے ساتھ عیساتی مذہب کے بنیادی نظریات اوراس کی تاریج بلاتبھرہ بینی کریں گے، ہالی نزدیک کسی مذہب کو بجینے کا بیچ طریقہ ہے۔ کہ اس براہ را ست ابل مذہب سے بچھاجا ہے ،اس لئے ہم کوسیسٹن کریں گئے کہ کوئی بات خود عیسائی ملماء کے جا کے اپنے عیسائی ملماء کے جا کے اپنے عیسائی مذہب کو کے اپنے عیسائی مذہب کو سیجھانا ہے ،اس لئے اس میں اس کے کسی اورچ نکہ اس باب کا مقصد صرف عیسائی مذہب کو سیحھانا ہے ،اس لئے اس میں اس کے کسی نظریتے پر تبھرہ نہیں کیا جائے گا، اظبار الحق میں ان میں سے تقریبًا ہر نظریتے پر مفصل تنقید موجود ہے ، البترجہاں کہیں کوئی ایسی بات سے گی جس برانها آرائی میں کوئی تعید کر دی جا ہے گی جس برانها آرائی میں کوئی تعید کر دی جا ہے گی جس برانها آرائی میں کوئی تعید کر دی جا ہے گی ہ

عبسَ الرَّبِ عَلَى تَعْرِقِ فَ النَّمَا تَكِلُوبِ ثَا إِنْ الْفِكَا فِي عَيْما يَبَت كَى تَعْرِقِين مِن كَلَّى بَورَ عبسَ الرَّبِ عَلَى تَعْرِقِ فِي اللَّهِ مِنْ مِبْ جَابِينَ اصلِيّت بُونا ضَرَّه كِي الشَّدِ عِينَ عَكَى الْمَ

طرن خوب کرتا ہؤاورا سے خداکا ختنب دمیع ) انتا ہے یہ (برٹانیکا مقالہ تعیدایّت میں ہے ) عیسایّست کی یہ تعرفعیت ہمست مجل ہے ، الفشسریڈ ، اس ، گار آسے نے اس تعرفعیت کو مزید بھیلا کر ذرا واضح کر ویا ہے ، انسائیکلو پیڈیا آف ولمین اینڈ اینٹکس سے مقالے تعیسائیت میں وہ لکمتا ہے : عیسا بست کی تعرفیت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ یہ دو اخلاق، تا ریخی برکائناتی موقعان اور کفار سان کے تعلق موقعان اور کفار سے پرایان رکھنے واحد بہب برحب می خدااور انسان کے تعلق کو خدا و دریور میسیج کی شخصیت اور کردار کے ذریعہ بیختہ کردیا گیا ہے ؟

اس تعربین کو بیان کر کے مسٹرگارڈ نے اس کے ایک ایک ایک جُرز کی توضیح کی ہے ،
مان اللہ تی مذہب ہے اس کے نزدیک وہ مذہب مراد ہے ،جس میں عباد توں اور قربانیوں کے ذریعے کی آمید مقصد وحاتی کمال کا در سیا کی دنیوی مقصد وحاتی کمال کا صول اور ضراکی رمنا جوئی ہو،

متاریخی فرب کا مطلب وہ یہ بیان کرتاہے کہ اس فرب کا محور فکر دعل ایک تاریخی شخصیت ہے۔ سے محضرت متبئی علیہ انسلام المہنی سے قول دعل کواس فرب میں آحنسری استفار کی عصل ہے،

"کا کنانی مبونے کا اس سے نزویک بدمطلب ہوکہ یہ ذہب کبی فاص دیک ونسل سے لئے نہیں ہے، بلکہ اس کی دعوت عالمگیرہے،

عیساتی خرب کوموقرد Monathon ) دواس کے قرار دیتا ہے کواس خرب میں بین اقائیم تسلیم کے جانے سے اوجود خدا کو ایک کبا گیا ہے، دو لکھتا ہے: "اگرچ عام طورے میسائیت کے مقیدہ تنلیث ۔ یازیادہ میچ لفظوں میں قوحید فی آئیت

\_ سے باسے میں بر بھااور کہا جا کہ کہ وہ خطر اک صدیک بین خداؤں کے حقیدے سے قریب آھیاہے، لیکن عیسا تبت اپنی و وہ سے اعتبار سے موضعہ الورخوا

كوايك كليسان عقيدے كے طور برايك بمحتى ب

مندرجة بالاتعربيت ميساتيت كى آخرى صوميت يه بيالې كى حتى به كه وه كفايست پر ايان د كمتاب، اس جُزكي تشريخ كرتے ہوت مجاده سے لكمتا ہے :

' خداا ور بندے کے درمیان ہو تعلّق ہوناج ہے اس کے بلے میں عبدائیت کاخیال یہ ہے کہ دہ گمناہ سے ذریعے خلل پنرے ہوگیا، کواس لئے مزودی ہوگیا۔ ہرے قائم کیا جائے ، اوریکام مرف سے کونچ می ڈولنے سے ہوتا ہے ہ

اله انسانيكوييد إكن دلي ايتراييكس اص امه ج م عقال مقالم

میتی میدانی مزبرب کی ایک ابرا ای تعربین ، نیکن ورحقیقت خرب کامیم تعارف اس آت کسب ، نہیں ہوسکتا جب کک کر اس کے تمام بنیادی عقائر کواچی طرح تر بجولیا جاسے ، اس کئے اب ہم ایک ایک کرکے ان عقا ترکی تشریح بیش کرتے ہیں :

## عيساني مذبهب بين خدا كالصور

جہاں کک خدا کے وجود کا تعلق ہے ، عیسائی مذہب اس معلملے میں دوسرے ندائ سے مختلف نہیں دوسرے ندائ مختلف نہیں دوسے دوسے مختلف نہیں ہے ، دوسے دوسے مختلف نہیں ہے ، دوسے دوسے مذا ہرب میں اس کے لئے بیان کی جاتی ہیں ، مارش دلیشن لکمتاہے ؛

میسایرت کا فراک باسے میں یہ تصوّرہ کہ وہ ایک زندہ جا دید دج دہ جہ ہم تمام امکانی صفات کال کے ساتھ متصف ہے، اُسے محسوس توکیا جا سکتا ہو کئیں چری طرح سجھا ہیں جاسکتا ، اس سے اس کی حقیقت کا ٹھیک کھیک کھیک کیزیہ ہائے ذہن کی قرّت سے ما دراہی، وہ فی نفہ کیا ہے ؟ ہیں معلوم ہیں ، مرحت اتن با ہیں معلوم ہوسکی ہیں جو خود اس نے بنی فوع انسان کو دمی کے ذریعے بتلا ہیں ،

عقد رون اوس ایس کی توبات واضح ا در صاحت به کین آگے جل کواس مزہ بنے عقد کرہ سکی سکی اسے تصور کی جو تنصیلات بیان کی ہیں دہ بڑی ا جی ہوئی ہیں اور ان کا مجمعنا آسان نہیں ہے ، یہ بات توہر کس ونا کس کو معلوم ہے کہ میسائی خرب میں ندائیں آگے اور رقت القرس اسی مقیدے کو حقیدة تثلیث (Persons) سے مرکب ہو ، بات اور رقت القرس اسی مقیدے کو حقیدة تثلیث (Trinitarian Doctrine) کہا جا گاہے ، کبان ہجائے خود اس مقیدے کی آب تشریح وقیم رہی میسائی ملما رہے بیانات اس قدر مختلف اور متعناد ہیں کر تھینی طور سے کوئی آبک

H. Maurice Relton . Studies in christian Doctrine, Macmillan, London 1960 P. 8

بات بمناببت بشکل بود و بین اقائیم کون بی اجن کامجوه ان کے نزویک خداہے ؟ خودان کی تیمین میں بھی خست لات ہے، بعض کہتے ہیں کہ تحدا" باپ بیٹے اور دوح القدس کے مجوعے کانام ہے ، اور بعض کا بمناہے کہ باپ بیٹی اور کواری مرکع "وہ بین اقتوم ہیں جن کا مجوعہ خداہ بی بھران کین افغانوں کے باپ بیٹی اور کواری مرکع "وہ بین اقتوم ہیں جن کا مجوعہ خداہ ہیں ہے اسکا افغانی میں سے ہرا یک کی افغانوں کے جواب میں بھی ایک زبر دست اختلات کی بیلا ہواہے ، ایک گرده کا کہنا ہے کہ ان تین میں سے ہرا یک بذات خور مجی وہیا ہی خدا ہی کہ دو کے کہنا ہے کہ ان تین میں سے ہرا یک بذات خور مجی وہیا ہی خدا ہی کہ دو کی کہنا ہے کہ ان تین میں سے ہرا یک بذات خور مجی وہیا ہی خدا ہے میں اور کا کہنا ہے کہ ان تین میں سے ہرا یک بذات خور مجی وہیا ہی خدا تو ہیں ، میکر مجوعہ خدا ، ایک دو کا کہنا ہے کہ ان تین میں سے ہرا یک الگ فدا تو ہیں ، میکر موجوعہ خدا ہی نہیں ہیں کہ ویا گئے ، جمراگر دو کہتا ہے کہ بیسی خدا ہی نہیں کی دیا گئے ، جمراگر دو کہتا ہے کہ بیسی خدا ہی نہیں کی دیا گئے ، جمراگر دو کہتا ہے کہ بیسی خدا ہی نہیں کی دیا گئی ان کے دیا گئی گئی ، جمراگر دو کہتا ہے کہ بیسی خدا ہی نہیں کی دیا گئی گئی ہیں خدا ہی نہیں کہ دو اس کہ کوعہ ہے ،

توحیاتی المتنایت عتیده ایک نواب بریشان بن کرده کیا ہے، ہم اس حبگهاس عقید کی وہ میں تالیت کا عقیده ایک نواب پریشان بن کرده کیا ہے، ہم اس حبگهاس عقید کی وہ تستریح بیش کرتے ہیں جوعیسائیوں سے یہاں سب نیا وہ مقبولی عام معلم ہوتی ہے، یہ تبیرانسائیکل بیڈیا برٹانیکا کے الفاظ میں مندرج ذیل ہے:

سه عام عیسا تیون کابپی مسلک بی دد تیجے برٹا نیکا ص ۲۰۱ ج ۲۲ مقالہ" TRINITY " شکه عرب میں میساتیوں کا ایک فرقہ "انیرمد بمین" اس کا قائل مقا، اب یہ فرقہ نا پیدجو چکاہے ( دیکھے نہ یہ جا دید، ص ۲۵ م بجوال یا دری شیل صاحب ،

Hibbert Journal XXIV No. 1, as quoted by

the Encyclopaedia Britannico 1950 P. 479 V. 22 "TRINITY"

که

31. Thomas Aquinas, Basic Writings of: P 327 V1.

ul Britannica P. 479 V. 22

هه بدفرة مرقوكيكا خبرب بو والإطعال المقريزية ص ٢٠٨ ج ٣٠ نسبسنان بهيداري ،

تنگیث کے جسائی نظریتے کوان الفاظ میں ایجی طرح تعبیر کیا ہاسکتا ہے کہ باب خواہر بیٹاخدا ہوا در روح العت دس خدا ہے ، لیکن یہ مل کرتین خدا نہیں ہیں ، بلکہ ایک ہی خدا ہیں ، اس لیے کہ عیسائی نظریتے کے مطابق ہم جی طرح ان تیزل یسے ہرا یک قبیر کو خدا ادر آ قاسیمنے پرمجبوریں اس طرح ہیں کی تقو لک خدہ نے اس بات کی ہی ما نعت کر دی ہے کہ ہم ان کوتین خدا یا تین آ قاسیمنے گئیں ہ

اسی بات کوقدر نے تغصیل سے بیان کرتے ہوئے تیسری سدی عیہ ہی کے مشہود عیسائی علم ادرفلسنی سینٹ آگسٹائن ( St. Augustine ) اپنی مشہود کتاب و On the Trinity ) میں نکھتے ہیں ،

تهد قدیم اور مبد مبدید کے وہ تا م کیتو لک طار جنس بڑے کا بھے اتفاق ہوا ہو اور جنوں نے بھے سے بہتے تشلیت کے موضوع پر لکھاہ وہ سب مقدم محیوں کی روشنی میں اس نظریت کی تعلیم دینا جا ہے ہیں کہ باب میٹا اور روح القدم الک ایک فعالی وحدت سے اور کے ہیں ، جواہی ما بیتت اور حین قت کے اعتباد سے لیک اور نا قابل تقسیم ہے اس وج سے وہ تین فعا نہیں ہیں مبلکا کی فعالی ما اگرچہ ایک اور نا قابل تقسیم ہے اس وج سے وہ تین فعا نہیں ہی مبلکا کی فعالی ما اگرچہ ایس نے بیٹے کو بیدا کیا البناج باب سے وہ بیٹا نہیں ہے ، اس طرح بیٹا باب سے پیدا ہوا ہے ، اس طرح بیٹا باب کی بیدا ہوا ہے ، اس سے جو بیٹا نہیں ہے ، اور دورح القدی ہی نیاب ہو نہیں ہے ، اور دورح القدی ہی نیاب ہو نہیں ہے ، اور دورح القدی ہی نیاب ہی نہیں ہے ، اور دورح القدی ہی نیاب ہی نہیں ہے ، اور دورح القدی ہی نیاب ہی نہیں ہے ، اور دورح القدی ہی نیاب ہی نہیں ہے ، اور دورح القدی ہی نیاب ہی نہیا ، بکہ باب اور بیٹ کی روح ہے ، جو دونوں کے ساتھ مسادی اور تشلیشی و متی میں ان کی حصة دار ہے ،

لکن پرد مجما جائے کہ برتی وصرت ہی منواری تریم کے بیٹ سے بیدا ہوئی اسے بنطیش بیلا ملس نے مجما اسے دن و ندہ اسے دفن کیا گیا ، اور بجر بہ تیسرے دن و ندہ ہو کر جنت میں جل گئی کر کہ بید داخوات تنکیش وصدت کے ساتھ نہیں ، صرت بیٹ سے برا کھ بید داخوات تنکیش وصدت کے ساتھ نہیں ، صرت بیٹ سے ساتھ نہیں ، صرت بیٹ سے ساتھ نہیں آئے ہے ہے ، اسی طرح بر بجی نہ بجی نہ بجی نام بھنا جا ہے کہ کہی تنکیش وصدت لیت مار کھ کہی تنگیش وصدت لیت میں بہر کھ کھی تنگیش وصدت اسے بہر کھ کھی تنگیش وصدت اسے بہر بر کھ کھی اسے بہر کھ کھی اسے بہر کھ کھی اسے بہر کھی تنگیش وصدت اسے بہر بر کھی کھی ہے کہ بھی اسے بہر کھی اسے بہر بر کھی اسے بہر کھی ہے اسے بہر کھی اسے بہر کھی اسے بہر کھی اسے بہر کھی ہے اسے بہر کھی اسے بہر کھی اسے بہر کھی اسے بہر کھی ہے اسے بہر کھی اسے بہر کھی اسے بہر کھی اسے بہر کھی ہے کہ بھی دیا ہے کہ بھی ہے کہ بھی دیا ہے کہ بھی دیا ہے کہ بھی دیا ہے کہ بھی ہے ک

اله اشاره ومن ١٠١١ كوا تعمل والمع وتنعيل كيد ويجية الخيادا التي العزاسفر د ١٩ ج اول ،

کیامرادیسے ؟

ا بسائیوں کے نزدیک آب سے مراد خدا کی تہنا ذات ہے ہیں ہیں اس کی صفت میں اس کی صفت میں اس کی صفت میں اس کی میں ہے ، بد ذات بینے کے دج دکے لئے اصل ( Principle ) کا درجر کمتی ہے ، مشہور عیسائی فلاسغر سینسٹ تمامس ایجو بیناس کی تشریح سے مطابق آب ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کہی کو بخنا ہے ، اور کوئی ایسا و قت گذرا ہے جس میں باب مقاء اور بیٹا نہیں تھا ، بلکہ یہ ایک خدائی اصطلاح ہے ، جس کا مقصوص ون یہ کہ باب بیٹے کے لئے اصل ہوتی ہے ، در درج ب کے باب موج دہے اس وقت سے بیٹا بھی موج دہے ، ادران بیں سے کہی کو کسی پرکوئی زمانی اولیت مصل نہیں ہے ،

اله اشاره مهمتن على هون بقل كرا توكي طون ، تغفيل كرك ديكي صفره ١٩٠٧ ماشد ، على الشاره مهمتن على ماشد و Basic Writings of St. Augustine Irans. by A. W. Haddan and e itted by Whitney J-Oals New York 1948 P. 672 V.2

of Basic Writings. of St. Thomas Agumas.

edited by A. C. Pegis P. P.324,25 V. I New York 1915

ندای دات کو إب کیول کما ما آب ؟ اس سوال کا جواب دسیت بوت الفریزای گاروے فراکسانے کہ :

آسے کی حائن کی طوف توج دلا المقصودہ ، ایک تواس بات کی طوف اشارہ کرنا ہے کہ تمام خلوقات اینے وجود میں خداکی عتاج بن جراجی بیٹیا با کیا بھتا ہوتا ہے ، دوسری طوف یہ بیٹی ایک جرائی ہوتا ہے ، دوسری طوف یہ بیٹی این ہوتا ہے کہ خدا اپنے برند ول پراس طرح شغیق اورم ہوتا ہے ۔ دافسائی کو بیٹی این ہوتا ہے ، دافسائی کو بیٹی این ہوتا ہے ہیں این ہوتا ہے ، دافسائی کو بیٹی این ہوتا ہے ہیں ہے ، افسائوں کی صفت کلام کی طرح بہیں ہے ، افسائوں کی صفت کلام کی طرح بہیں ہے ، افسائوں کی صفت کلام اور خدا کی صفت کلام کی طرح بہیں ہے ، افسائوں کی صفت کلام کی طرح بہیں ہے ، افسائوں کی صفت کلام کو ترج بری وجود دہیں دکھی ، اسی وجرہ اس کو آفسائی ایک فطرت میں صفعت کلام ایک جو برہ ہو ہوں کو انسان کا بیٹیا یا مولود بہیں کہ سے نے ، لیکن خدا کی صفت کلام ایک جو برہ ، جو خدا کی صفت کلام ایک جو برہ ، جو خدا کی ما بہت ہیں اپنا ایک وجود رکھاہے ، اسی لے اس کو حقیقہ ، شاک می بازا آ

عیمانی عنیدے کے مطابی خداکوجی حت درمعلوات عامل ہوتی ہیں، وہ اس صفت کے ذہبر ہوتی ہیں، ادراسی صفت کے ذرایہ تام اسٹیا ہیدا ہوئی ہیں، یصفت باپ کی طرح مشدیم اور جاودانی سیعی، خداکی ہی صفت ہے ہوتی ہیں کی انسانی شخصیت ہیں حلول کرمی تنمی، جاودانی سیعی، خداکی ہی صفت ہیں حلول کرمی تنمی، حسن کی وجہ سے میسور عمیرے ہو خداکا بیٹا مجا جا المست معلول کا بیعقیدہ ایک مستقل حیثیت دکھی اور سے انشار المدیم آھے تفعیر السے ذکر کریں سے ،

مرح العدس المروح القوس ( Holy Spirit ) عمراد باب اور بينے العدس العدس المراح العدس المراح العدس العن اس صفت كے ذرائيه خلك

Aquinas The Summa Theologica Q 33 Ari 206.3

Augustine, The all of Col. Book XI of XXIV

ذات دہاپ، ابن صفتِ علم رہینے ، سے مجنت کرتی ہے ، اور بٹیا ہا ہے مجت کرتا ہے ، بینت میں صفتِ کلام کی طرح ایک جوہری وج در کمتی ہے ، اور ہا ہے بیٹے کی طرح آدر ہا ور انی ہو اسی وجہ ہے اُسی اسی میں اسی وجہ ہے اُسی ایک مستقل اقوم ر Person کی صنیت مصل لئے ، عیدا یُوں کا عقید یہ یہ کہ جب صفرت ہے ملیا اسلام کو بہتے ہ دیا جار ہا تھا تو بہی صفت ایک ہوتر کے جسم یں طول کر کے صفرت ہے علیا اسلام کرنازل ہوئی تھی ، اور اس کے بعد جب صفرت مسیح کے اور اس کے بعد جب صفرت مسیح کے علیا اسلام کو آسمان برا میا ایا تھیا تو عید بینی کو سٹ سے ون مہی دوح القدس آتی نباؤل علیا ہوئی تھی ، دو تیجے کتاب اعمال ۱۰ ، ۱۳ ۱۲ اور کہ شکل بی صفرت مسیح کے حواد یوں ہرنازل ہوئی تھی ، دو تیجے کتاب اعمال ۱۰ ، ۱۳ ۲۱ اور کہ شکل بی صفرت مسیح کے حواد یوں ہرنازل ہوئی تھی ، دو تیجے کتاب اعمال ۱۰ ، ۱۳ ۲۲ اور

اب عقیدة توحیدنی التنایث ( Tri-inity ) کا ظلمه باکلا که خداتین اقائیم باشکا که خداتین اقائیم باشخصیت و پیشتمل ب محالی دات ، جے باب کہتے ہیں ، خداکی صفت کلام ، جے بیٹا کہتے ہیں اور خداکی صفت حیات و مجت جے دوح القدس کہاجا تا ہے ، ان تین یں سے ہرا یک خدائی لیکن یہ تین میں کریمن خدا نہیں ہیں مکہ لیک ہی خدا ہیں ،

مین اور ایک کا استاد ایس بردال بیدا بوتا ہے کے جب باپ، بیا ادر دہ انقدس میں اور ایک کا استحاد ایس سے برایک کوخدا مان لیا کیا توخدا کیک کمال رہا؟ وہ تو لاز ما تین ہو تھے ،

یں دہ سوال ہے جو میسا نیست کی ابتدا سے لے کراپ تک ایک چیستال بناد ہاہے ا عیسائیوں کے بڑے بڑے مفکرین نے نے نے اندازے اس مستلے کو صل کرنے کی توشش کی اوراس بنیاد ہر بے شار فرقے بنو دار ہوتے ، سالہا سال کس بجتیں چلیں ، گرحتیقت یہ ہے کہ اس سوال کا کوئی معتول جواب سامنے نہیں اسکا، خاص طورے دوسری معری میسوی شیختاکا او جمیسری صدی کی ابتداریں اس مستلے کے جومل مختلفت فرقوں نے بیٹ سے بین اس کا انہیں

The City of God by Augustine P-168. V-2

مال پروفیسرمارس رقیق نے اپن فامنلانہ کتاب Stadies in Christian Doctrine

جب اس مسئنے کومل کرنے کے لئے ابونی مسئوقہ ( Ebionites ) کھڑا ہوا قد اسٹی بیلے ہی قدم پر ہتھیارڈ ال دینے ، اور کہا کہ حصرت مسیح علیدالسلام کو خدا مالی کرہم عقیم می قوجید سموسلامت بنیں رکھ سستے ، اس لئے یک اپڑے گاک وہ پورے طور برخدا بہیں جو اسکا کی شہید سموسلامت بنیں رکھ سستے ، اس لئے یک اپڑے گاک وہ پورے طور برخدا بہیں جو انحان کا عکس مستراد دید ہے ، لیکن برنہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنی حقیقت و ما بیت کے مما فاسے ایسے ہی خدا شعے جیسے باید !

اس فرقے نے میسانی عقیدے کی اصل بنیاد ہر مزب لگاکراس منے کو حل کمیا تھا، اس سے کلیسانے اس کی کمل کر مخالفت کی اس عقیدے سے وگوں کو بدعتی اور ملحب ر ر Heretics ، قرارولی، اوراس طرح منے کا یہ حل قابل قبول مذہوا،

ایون فرتے ہی کے بعن اوک کھرا ہے ہوتے ،ادرا منوں نے کہاکہ میے ملیدا اسلام کی ڈائی سے اسلام کی ڈائی سے اس طرح کھل کرا کارنہ ہے ، مانے کہ دہ خدا سے ، نیکن مترک کے الزام سے ہیجے کے ؟ یک بریدیے کہ دہ بالذات خدا نہیں سکتے ، بلکہ امنیں آب نے خدائی عطاکی منی ، بندا توحیداس کتا ہے درست ہوکہ بالذات خدا فنر باب ہے ، نیکن مثلیت کا عقیدہ ہمی ہے ۔ ہے ،اس لئے کری بالذات خدائی کی رصفت ہیئے "کور درح القدم" کو بھی عطاکر دی متی ،

نکن یہ نظریہ می کلیسا سے عام نظریات سے خلاف مقا، اس کے کرکا یسا ہیے ہو کال آب سی طرح بالدات نوا ما نقلب، اس سے یہ دنسرة ہمی ملحد قراد یا یا، اور بات ہم دمیں دی،

ایک بیسرافرقہ بیٹری پیشین ( Fatripassian ) استا، نائیٹسس ( کرنیا ترینی استیں ( Canistus ) اور زیباترینی ( Praxeas ) اور زیباترینی ( Canistus ) اس فرقے کے مشہورلیڈر سے ، انمول نے اس مسئلے کو ملکر رہنے کے مشہورلیڈر سے ، انمول نے اس مسئلے کو ملکر رہنے گئے ایک نیا فلسنہ پیش کیا، اور کہا کہ در حقیقت بات اور بیٹا کوئی انگ ملک شخصیت کے مختلف روی بین بین بین بین بیک کیک انگ انگ انگ انگ

نام رکھد نے عجے بیں، فعادر حقیقت باپ ہے، وہ اپنی ذات کے اعمت بارے قدیم ہو فیرفانی
ہو، انسان کی نظری اس کا اوراک ہیں کرسمتیں، اور ندانسانی تو ایمن اے لاحق ہوسکتے ہیں ایک چوکھ وہ فعد اس انداکی مرضی ہر کوئی ت دی نہیں لگائی جاسمتی، اس انداک کوئی اس ان کا کر کوئی اس کے اگر کوئی اس کی مرضی ہر جاسے قو وہی فعد البتے اور انسانی عواد من بھی طاہری کرسکتاہے، وہ اگر جائے قو انسان کے گروپ میں نوگوں کو نظر آسکتا ہے، میبال تک کہ کمی وقت جاہے قو لوگول کے سنا ورسی سکتاہے ، جنانچ ایک مرضی ہے ہوئی کہ وہ انسانی رُوپ میں ظاہر ہو، اس لئے دولی سکتاہے ، جنانچ ایک مرضی ہے ہوئی کہ وہ انسانی رُوپ میں ظاہر ہو، اس لئے دولی سکتاہے ، جنانچ ایک مرضی ہے ہوئی کو لنظر آبیا، میہ و لیوں نے اسٹے طیفیں پنج آبی دولی ہے اسٹے طیفیں پنج آبی دولی ہے اسٹے طیفیں پنج آبی اس کے کہ ایک دن اے بھائسی چراساتی سے بہذا ورضیقت آبیوں میے میچ یا جیا ہو کوئی انسی میٹ میں بیاں سک کہ ایک دن اے بھائسی جراساتی سے میں نے دوپ بیال کر اینا نام پیٹا مرکم لیا ہے ،

بلین ظاہرہ کراس فلنے نے آگر ایک اور بین کے اتحاد سے مسلے کو کی ورج میں مل کیا تو دو مرب اس فرقے نے بی مل کیا تو دو مرب اس فرقے نے بی میں ساتھ نظری کر دیتے ، و ومرب اس فرقے نے بی کایسا کے نظریت کی کوئی مدون کی ہو ؟ ب اور جیلے "کواکک انگ شنسیتیں مسترار دیتا ہے ، مس کے یونسر قدیمی برعتی قرار یا یا ، اور مسترا پھرتی کا قول دیا ،

برعی فرقول کی طرف ہے اس مستلے سے حل کے لئے اور بھی بعض کوسٹشیں کی حمسیر لیکن وہ مب اس لئے ما تا بل مستبول تغییں کوان میں کلیسا کے مسلمہ نظریتے کو کسی نرکسی خ قول انگرا کھا ،

سوال یہ کا خود و دمن کینقولک جرچ کے ذمہ وا دوں نے اس مسلے کوکس طور کا کیا جال تک ہم نے مطالعہ کیاہے ، و دمن کینقولک علمار میں سے بہشتر تو وہ بین جمنول نے اس محتمی کو مل کرنے سے صاحت الکار کردیا اور کہا کہ مین کا ایک اورایک کا تین ہو ناایک

اه بهان بم نے ان فرقوں کے مقائد کا لب اور تعلیم نیابی تعنعیل کے لئے دیکھنے کا رس ریکیٹن کی کتاب Sheares in Christian Doctrine P.P. 61.74

### مرستدازے جے سیجنے کی م می طاقت نہیں ہے ، اور کے علاء وہ بین جنوں نے اس حقیدے کی

له اس است کومبعن مندوستان بادر بوس نے اس طرح تعیر کیاہے کہ مقیدہ تلیث متشابہ آ یں سے ہے، اورجی طرح ترآن کریم کے حرد من مقبلهات اور آلڈ کھنٹ علی الکنٹ شی اشتوی مبسی آیا کا مغرم تھری نہیں آسکا ، اس طرح عقیدہ تثلیث بسی باری جھے سے ایر ہے ،

منشاہمات کی حققت اہمان کے مید دسسان پادری صاحبای مام طورے مسلان کو یہ مفاللہ داکرتے ہیں، اس کا اس کا جواب تعیس کی جو لیے ، اس سلسلے میں بہلی بات قریب کو مشابرا بیوں میں جو معجوم بہا برتا ہے اور جے بجھنے ہے ہم قاصر ہے ہیں دہ بھی دیکی فیادی حقابی بیان بات کی اولین شرط ہو الشد فی جو مقالہ پہلی اور ان میں سے شرط ہو الشد فی جو مقالہ کی کا بائد کیا ہے وہ کھول کھول کر میان کرونے ہیں، اور ان میں سے مراک حقیدہ ایسا ہو جے مقل کی کوئی دلیل جہلے ہیں کرسے تا مقال بات و جزیں ہوتی ہوتی کا سے بی کا زاانسان کی جات کے لئے چندال مفرد ہو اور جس کے جاننے پرکوئی بنیادی عقیدہ یا جی محم موقوق ہو جن بالسان کی جات کے ایم کا جن مقیدہ تشایدت میں ہوتی ہوتی کا الشرائی المان خور ہو مقیدہ ہوتی ہوتی ہوتی کے المان ہوتی ہوتی کے مطابق انسان کی جات اور مانے کا ہیں مکھن کیا ہے جہادی حق ہے بہرہ ، الفاؤ ویکر صیائی ہے کہ مطابق انسان کی تجاسہ اور ایم الدیان ایک الیسی جہادی حق ہے ہوتی ہوتی مادی حق مدود ہوتی ہوتی مان کی جاسلے کو اس کا ایمان ایک الیسی جہادی حق ہوتی ہوتی میں اگر و تی شخص مادی حرک ہوتی ہوتی مادی حق منابہ است ہوتی کو اس کے ایمان می حق میانے ہرموقون ہیں ، اگر و تی شخص مادی حرک میں انسان کے جو اس کے ایمان میں خرق نہیں ، اگر و تی شخص مادی حرک ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی مادی حرک میں انسان کے جو اس کے ایمان میں خرق نہیں ، اگر و تی شخص مادی حرک میں میں انسان کے جواب کے بیان میں خرق نہیں ، اگر و تی شخص مادی حرک میں انسان کے بیان میں خرق نہیں ، اگر و تو شخص مادی حرک میں کو تھیں تا ہوتی ہیں تا ہوتی ہوتی تھیں مادی حرک میں کا ہوتی کے ایمان میں خرق نہیں تا ا

#### کی خفلی آ دیل پہیش کرنے کی تومیشش کی ہے ۔۔۔جہاں تک ان ہندہ ستانی پادری

د مِبْرِ حاشیہ خودہ) مہرم کیا ہے ؟ دہ ہیں معلوم ہیں، مثلاً مشرآن کریم میں ہے : آلڈ شخلن عَلَی ا لُعَدِّ مِیْنِ اسْتَویٰی میں شیخال ویش پرمسسیدھا ہوگیا ہے

اورانا افا الحاکا ایک نا بری مندم نظر اسده اوروه یک انترتعالی وش پرسیدها بوهیای، لیکن به مفهی من اورانا ایک به مفهی من برسین به مفهی من که الله کی وات غیرهنای به به وه کسی مکان کی قیدی مقید به بس برستی، اس کے خلافت برای نیدی مقید به بس برستی، اس کے جبود ابل اسلام یہ کہتے بین که اس کیت کا فا بری انبی براد بسی بر میدها بور نے سے کہ اوروز دسی بوت بی باور در در بر برو بس بین ملد سے مسلم بهیں،

ظاہرے کو عقیدہ مو توحید فی النظیت متشابهات کی ان قموں میں سے بہلی قیم می و داخل ہیں ہوسکتا ،اس لئے کہ اس عقید ہے میں بو افغ ہتعال سے باتے ہیں اُن کا ایک ظاہری مغوم بھر میں اُن کا ایک طاہری مغوم بھر میں اُن کا ہے ،اسی کے ساتھ بوعقیدہ وو مری قسم میں بھی داخل نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ آگر میسال صرا آ کے ہے ،اسی سے ساتھ بوعید ہے کا ظاہری مغوم مراد نہیں ہے ، بلکہ کہ اور مؤد ہے ، بنو ہیں معلوم نہیں، تب قربات بن سی تھی، لیکن عیسال مذہب قربہ تو ہے ہتا ہے کہ اس عقیدے کا ظاہری مغوم مراد نہیں ہے کہ اور مؤد ہے ، بنو ہیں معلوم نہیں، تب قربات بن سی تھی، لیکن عیسال مذہب قربہ ہوتی ایک ہی مقیدے کا ظاہری مؤد میں ، اور مین ایک بی کے اور اس کی دلیل کو انسان کی بھرسے ماور اسی اس سے مولاد ن عمل بات کو عقیدہ نہیں بناتے ، اس سے برخلات مسلمان خکورہ آبیت میں یہ ہے ہیں کہ اس کا ظاہری مغیرہ نہیں بناتے ، بلکہ یہ ہی کہ اس کے بی کہ اس کے مقیدہ نہیں بناتے ، بلکہ یہ ہے ہیں کہ اس کی میں مور نہیں معلوم نہیں ہے ،

حصنه بنعثهن بنعبت وتبزعبن بليعتهن

ماعبان کا تعلق ہے جو پہلی ایک صدی کے ددران بر صغیری میسائیت کی تبلیغ کرتے رہے ہوگان کے دلائل پر فور دفکر کرنے کے بعدایسا معلوم ہو آ ہے کہ برصوات میسائیت کے اسل مراکزے دری کے مبعب میسائی ذہب کی تفصیلات کو پوری طرح نہیں بحد سے ، ہم مہاں مردن ایک شال بیش کرتے ہی ،ہم مہاں مردن ایک شال بیش کرتے ہی ،ہم مہان ما بات کا اندازہ ، ہو آ ہے کہ ان صوات نے میسائیست کوئیں مدیک بھا ہے اپاری قاتم الدین صاحب نے تعقیدہ تثلیث کی تشریح کے لئے ایک جو ٹال رسال سے مسائل ہو ہی لا تہور سے شائع ہوا تھا، اس میں رسال میک بیسائل میں انتہا ہو ہی انتہا ہو ہی انتہا ہوں ،

آگرانسان کیسمان ترکیب برخورکیاجات تو میمایی بمنس مین ادی ابزدا،
عدر کرا اوجود یک کرین کی تعادی کمینیت کو اقتی بھی میکی بین، مسشلا

آگری، وشت، حق وال بینوں جیسروں کی با بھی پیچا نگت سے مباندان
کا جسم این وجود بی قائم بند، اگران بیزل جیسند ول بی سے کوئ ایک بو

اله آنسشان کے الفاظ میں اس کی تسشری پیچے گذریکی ہے ،

نہیں کہتاء بلکہ انسان کا ایک جزر کہتاہے، اس کے برخلاف میساتی غیب باب بیٹے .... اور ردح العتدس برسے برا یک کونوا مشراد دیتاہے ، خداکا جزر نہیں مانتا،

اس مثال کوہش کرنے مون یہ دکھلاتا مقعود مقاکی ہملے اکثر مندوستانی با دری صاحبان جب شلیث کوعفی دلائل ہے تابت کرنا چاہتے ہی قرخود اپنے مذہب کی تفصیلات اُن کی نظروں ہے اوجبل ہوجاتی ہیں، اس لئے ہم ان کے چین کروہ دلائل کواس مقالے مرفظ اللہ کا کواری مقالے مرفظ اللہ کا کواری مقالے مرفظ اللہ کی کیا ہما ہے ہے جا تک ہم نے جو کہ میسائے سے ملاء متعدمین نے اس سلطے میں کیا ہملے ؟ جہا تک ہم نے جو کہ ہے ، اس موضوع پرست زیادہ مفصل نجاح اورمیسوط کو کہ ہی مسدی میسور کو کہ اس میسور کو کہ اس میسور کو کہ اس میسوری کے مشہور میسائی مالم اور فلسنی میندش آ محسطاتی نے کیس ہے ، بعد کے تام لوگ اس میسوری کے مشہور میسائی مالم اور فلسنی میندش آ محسطاتی نے کیس ہے ، بعد کے تام لوگ اس میں اس کتاب کا انگریزی ترجہ لے ، ڈیلیو ، میسلوں نے کیا ہے ، جو مشالات کا سیامی کو مت مقالات کا حزب ، بوشن اللہ میں نیز یارک ہے جہد جیک والمن کی اس مجموعة مقالات کا حزب ، بوشن اللہ جو ایک ،

اس کتاب کا بیشر صند آگرد نغلی مهاصت پرشتل به الیکن آخریکے صفات بن آگاتن نے تین اور ایک سے اتحاد یوعقلاً جائز ان سے کے لئے مجد مثالین پیش کی ہیں ،ان مثالون کا خلاصہ ہم ذیل ہیں پیش کرتے ہیں ،

رماع کی مثال سے سلیت کا اثبات کا دماع اس کے پاس مثال بیٹیں کی کو انسان ما کا میں مثال بیٹیں کی کو انسان ما کا دماع اس کے پاس ملم کا ایک آلہ ہم ، مام مورجود کا مربود کا مربود کا مربود کا مربود کا مربود کا درآلہ ملم جواجوا کی جیسینری ہوتی ہیں، اگرآپ کو زید کے وجود کا ملم ہو قالی عالم ہیں، زید معلوم ہے اور آپ کا دماخ آلہ علم ہے جمویا:

ا اله آگر میسانی غربب ان تینون کوندا کا جزر ماق لیتا قربا دری قائم الدین صنعب کی یہ قرجہ درست ہوجاتی ، یہ ود مری بات بچکہ ندا کو اجزار سے مرکب اثنا دو مرے وائل کی دوشتی میں ضلاف جنس ادراس بقدم دوام سے منافی پڑ سال ہم مس کناب بس جہاں بھی آئٹسٹنا تن کا حالمہ دیس سے اسسے مراحاس نے مقالات کا یہی بجرعہ وکا ، ت مالم رجی نے جاتا) ۔۔۔۔۔ آپ معلوم رجی کو جاتا) ۔۔۔۔ زید آلہ علم رجی کے ذریعہ جاتا) ۔۔۔ داخ

نیکن اس کے ساتھ ہی آئے کاغ کونودائے دج دکا علم بھی ہوتا ہے ، اس سورت پی عالم مہی و نا بخ ہے ، معلوم مہی و ماغ ہے ، اندآ کہ علم مجی وہ نودی ہے ، اس لئے کہ د ماغ کو اپٹا علم خود اپنے ذراجہ عاصل ہولہے ، اس مردرت میں واقعہ کو اس طرح ہے کہ ،۔

> عالم رجن نے جاتا ) ۔۔۔۔داخ معلوم رجن کو جاتا ) ۔۔۔داخ آلة علم رجن کے زرایہ جاتا ) ۔۔داخ

آمستان نے مثال بیش کرے خاصی دہانت کا مظاہرہ کیاہ، لیکن انعامن کے ساتھ مورکیا جات کے مثال میں دہ خصیفتاً ایک بی مورکیا جائے قول مثال میں دہ خصیفتاً ایک بی اوراس کی تنایت اعتباری ہے ، حقیقی جمیں ہے ، اس کے برخلاف عیسائی خرجب خوایس قوجد کو میں خیست میں اوراس کی تنایت اعتباری ہے ، حقیقی جمیں ، اس کے برخلاف عیسائی خرجی ،

سله آمحسستان ص ۹۹۲ مه ۲۰۰۰ ۱

یہ نہ سبھاجات کہ یہ تنگیتی دصدت ہی کواری فرتم سے ہیدا ہوئی الدی پر بیشہ سے ہیدا ہوئی اللہ بیکھیں ہیلا مس نے ہمانسی دی اگے وفن کیا گیا ، اور پھر بہتیسرے وان زنوا ہر جست میں ہاتھ نہیں ، صرف بیٹے ہے جست میں جل گئی اکری کری کہ یہ وا تعات تنگیثی دصدت کے ساتھ نہیں ، صرف بیٹے کے ساتھ نہیں ، صرف بیٹے کے ساتھ نہیں ، صرف بیٹے کے ساتھ نہیں ، صرف ہوئے ہے ہر کہ ساتھ نہیں وصدت ہے ہوئے ہے کہ میں اس وقت اور کے سے اس میں میں اس وقت اور کے سے بہتر مرویا جا ما اس اس بھک اس بیٹے مرویا ہوئی میں جب اسے بہتر مرویا ہوئی میں کرجب بواقعہ صرف دوئ القدس کا تقا ، علی نہ الفتیاس بیٹے میں اس میں کرجب بواقعہ مرون دوئ الفترس کا تقا ، علی نہ الفتیاس بیٹے ہو ہیئے کہ اس سے کھا کہ قوم را بیٹا ہے ، ملکر الفاظ مرف باب سے ستے جو ہیئے سے سے جو ہیئے کے لئے اور لے گئے تھے ، رہم کسٹان ، ص ۱ ما ۱ ہے ۲)

اس وبارت سے ما ت ظاہرے کہ میدائی خرجب باب ، بیٹے ، اور روج القرس برج را مقرس برج روج القرس برج روج القرس برج ر القباری مستسیاری و تیده بنیں رکھتا ، بلکر اُن کو تین الگ ، تک حقیقی وجود قرار و بیلے ، ماہ کا کا کا کا کہ کورہ مثال بی عالم ، معلوم اور آلة علم الگ آگگ ، تین حیقی وجود بنیں بیں ، بلکہ ایک حقیقی وجود کی تین المتراکی میں تین بین میں ، یہ بات کرئی ہوشمند بنیں کم سکتا کہ مالم ملک تین وجود رکھتا ہے بھلی داخ ورمراست میں وجود اور آلة علم د اخ ایک تیسرا مین میں اور اس کے با وجود تین ا

لبذا دوا پن علم کے لئے محب ہے، ادر مجتت کے لئے عالم ہے، لین : و ماغ \_\_\_\_\_اپنے علم سمے لئے \_\_\_\_\_مجب ہے،

د ماغ \_\_\_\_اس مجتت سے لئے \_\_\_\_ عالم ب

لهذایهان بین چیسزی پائی حمیس و آن خوب مالم ، اور یه بینون بیزی ایک بین است که و آب اور یه بینون بیزی ایک بین ا است که و آب بی د ماغ نب ، اور مالم بی د ماغ سه ، اور د ماغ تو د ماغ سه بین اسی طرح خدا که بین امزم بین . قدا کی داست و آب که منسب می منسب می د بینا ، اوراس کی صفت می تا اندی الندی اور یه بینون ایک خدا بین .

اس شال کی جیاد بسی اس مغاطعے کرے کو دائغ ایک ذات ہے، اور صب اور مالم اس کی

درسفتیں بی بن کا کوئی منتقبل اور حقیقی وجود نہیں ہے، اس کے برخلاف عیسانی خرہب ہیں باپ ایک ذوایسی ایک ذوایسی ایک ذوایسی ایک ذوایسی منتیں ہیں جانب اور صفت کلام دہیا اور صفت میں اہذا داغ کی مثال میں وصفت حقیق ہو اور کھتی ہیں ، اہذا داغ کی مثال میں وصفت حقیق ہو اور کھتریت اعتباری ، یرصورت عقلا با لکل مکن ہے ، اور صقیعة شلیت میں حقیق کثرت کے با وجود حقیق وصدت کا دعوی کی گئرت کے با وجود حقیق وصدت کا دعوی کی گئرت کے با وجود حقیق وصدت کا دعوی کی گئرت کے با وجود حقیق وصدت کا دعوی کی گئرت کے با وجود حقیق وصدت کا دعوی کی گئرت کے با وجود حقیق وصدت کا دعوی کی گئرت کے با وجود حقیق وصدت کا دعوی کی گئرت کے است عقلا محال ہے ،

آگریسانی ذہب کا حقیدہ یہ ہوکہ خداایک ذات ہے، ادراس کی صفت کاام اور اس می منت کاام اور اس می منت کاام اور اس می منت خدا ہے۔ است نداست ہو سے میں رکھتیں، تب تو یہ شال در ست ہو سے سے ادراس صورت یں یہ سند اسلام اور حیسا یہ ت کے در میان متلف نیہ نہیں دہتا، مثل تواں بات ہے ہیا ہوتی ہے کہ حیسان ذہب صفت کاام اور صفت ہجت توستقل جو ہری وجود قرار دیا ہے ، ان یں ہے ہرایک کو خوا کہتا ہے ، اوراس کے با وجود یہتا ہے کہ یہن خدا انہیں ہیں ، یہ صورت کی طرح واغ کی ذکورہ مثال پرجسپاں نہیں ہوتی، اس لئے کہ اس مثال میں محب اور ما کا داخ ہوتی متنقل دیو د نہیں ہوتی، اس لئے کہ اس مثال میں محب اور ما کا داخ ہے اگلب کوئی متنقل دیو د نہیں ہوتی، اس لئے کہ اس مثال میں محب اور ما کا داخ ہے انگلب کوئی متنقل دیو د نہیں ہے ، جب کہ عیسان ذہب میں بیاا در دردح العشری باب ہے انگلب اپنا مستبقل دیو در کھتے ہیں،

آ محسطان نے اپنی کتاب میں اپنی دومثانوں کو اپنی ساری عملی کھنٹی کو کا مؤر بنایاہے ، لیکن آپ د کیمہ میکے کم یہ دولوں مثالیں درست نہیں ہیں ،

## حضرت سيح كے اليه ميں عيسانی عقائد

حزت میں ملیان سان کے بات میں میسائی مذہبے عقا کرکا ظامہ یہ ہے کہ خواکی صفت کا موابین ہینے کا اقوم انسان وج وجی حسلول کے میں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے کہ مندائی اقوم انسانی وج وجی حسلول کے میں ہوئی تھی جب تک معزی ہیں دہے یہ خوائی اقوم ان کے جم میں صلول کے رہا ، میہا تنگ کہ میرویوں نے آپ کو مجانسی ہرج ما دیا ، اُس دقت یہ نعوائی اقوم اُن کے جم سے الگ ہوگیا ، میرتین دن کے بعدآپ و دبارہ زندہ ہو کر جواری او دکھائی دیے ، اور امنیں کھے جا یتیں دے کو اس ہوگیا ، برتشر دھیت ہوگیا اس سے تام میسائی خرج ہوائی ہوگیا ہا ہے تی میں ان کے جم اُن کے جم اُن کے برایش کے جا ایس و کر جوابیان سے تام میسائی خرج ہوائی ہوگیا ہا کہ کری جوابھایا اس سے تام میسائی خرج ہوائی اُن

ر کنے والال کا وہ کنا معامن ہو کمیاج حصرت آدم کی فلیلی سے اُن کی سرشت میں وائبل ہو کمیا مقاء

اس عتیدے کے جاربنیادی احبسزاریں ،

دا ، عقیدة ملول وتحست Incarnation

روع عقیدهٔ مصلوبیت Crucifixion

رسم عقيرة كفاره Redemption

ہمان یں سے ہرایک جزر کو کمی تدر تنعیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں :

عقيدة كول وتحتم المل دخيم كاعتيده مست بهلے ابغيل يوَحنّا بِس لمناهد، اس الجسيس كا عقيدة كو ابتداء ال الفاظ سے كرتا ہے :

آیتداری کلام تها، ادر کلام ندار کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابت داری خدا کے ساتھ تھا ہو او حنّا اوادی

ادرآسع جل كروه كلمتاب:

ماودکلام بحتم بوا، او دخشل اورمچانی سے معود بوکر بها دست درمیان دیا ، اور بم نے اس کا ایسا حبّ بلال دیجه اجیسا باب کے اکلوتے کا بلال ( یوحنّ ۱۹ ۱۹) ، بم بہلے ومن کریکے بیں کہ عیساتی خرب بین کلام "خواسے اقزم ابن سے عبادت سے بہر بخود مستبقل نصوا ہے ، اس سلتے توّحنّا کی عبادت کا مطلب یہ بواکہ خواکی صفیت کلام بعنی بیٹے کا اقنی استبقل نصوت میں ساتھیں ہے کہ تشریح مجتم ہو کر صغرت مسیح طیرات کا مے دوب میں انھیا تھا ، بارس دیکین اس حقیدے کی تستسری کے تستسری کے کرتے ہوئے ہیں ا

میمیتونک عقیدے کا کمنایہ ہے کہ وہ ذات جوخدا تھی ،خواتی کی صفاست کو مجوز سے بغیر انسان بن گئی ایسی آس نے ہائے جیسے دج دکی کیفیات اخستیاد کو میں ہوتے ہائے جیسے دج دکی کیفیات اخستیاد کو لیمی ہوتے کہ برمائے ورمائے کی تیود میں مفید ہری اور ایک وصے تک برمائے ورمائے مقیم دیمی ہ

جینے کے اقوم کو لینوع جو ملی اسلام ، کے انسانی دجود کے ساتھ مقدکرتے والی طاقت عیر آئی کے نزدیک دوج العدس سے مراد عیسانی لا برب میں کے نزدیک دوج العدس سے مراد عیسانی لا برب میں نداکی صفت مجت ہے ، اس لئے اس طنید ہے کا مطلب یہ براکہ جو کمہ خداکوا ہے بندوں سے جست تھی اس لئے اس طنید ہے کا مطلب یہ براکہ جو کمہ خداکوا ہے بندوں سے جست تھی اس لئے اس فی ذراید اقوم ابن کو دنیا ہی میسے دیا، آکہ وہ وگوں کے اصل محناہ کا کا دو تو کو سے اسل محناہ وہ تا ہے اسل محناہ وہ تا ہے اس سے کے دولید اقوم ابن کو دنیا ہی میسے دیا، آکہ دو تو کو سے اسل محناہ کو ایس سے کے اسل محنارہ بن سے کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے کہ دولید اللہ میں سے کے اس کے کا دولید اللہ میں سے کے اس کے کا دولید اللہ میں سے کے اس کے کا دولید اللہ میں سے کے دولید اللہ میں سے کے کا دولید اللہ میں سے کا دولید اللہ میں سے کے کا دولید اللہ میں سے کیا دولید اللہ میں سے کا دولید اللہ میں سے کا دولید اللہ میں سے کا دولید اللہ میں سے کے کا دولید اللہ میں سے کا دولید اللہ میں سے کے کا دولید اللہ میں سے کی دولید اللہ میں سے کا دولید کی کے دولید کی کا دولید کی کے

یباں یہ بات ذہن سیسی میں میں کہ دیسائیوں کے نزدیک جینے کے حضرت سیم علیہ اللہ میں ملول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دو میں ملول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابنیا " خواتی جوز کر انسان بن گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دو ہیں ملول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابنیا " خواتی حقید ہے کے مطابق حضرت میں جیکہ دقت خواتی المدان بھی بو جی الله المدان مقید ہے کے مطابق حضرت میں جی بیک دقت خواتی الفی تھے اور افسان بھی والفی تھے اور افسان بھی والفی تھے والمدان میں ہو اللہ میں ہو مقید ہوئے ہوئے اللہ میں مقید ہوئے الکاری سے مقیلوں میں اس کے وجود میں وون کے مقد ہوئے کے الکاری سے مقیلوں میں مقید ہوئے الکاری سے مقیلوں میں مقید ہوئے الکاری سے مقیلوں میں اس کے وجود میں وون کے مقد ہوئے کے الکاری سے مقیلوں میں اس کے وجود میں وون کے مقد ہوئے کے الکاری سے مقیلوں میں اس کے وجود میں وون کے مقد ہوئے کے الکاری سے مقیلوں میں اس کے وجود میں وون کے مقد ہوئے کے الکاری سے مقیلوں

ن کی ایک انکاریاآن کے وجودیں ، و نون کے مقد ہونے کے انکاری سے مختلف بدونی کے مقد ہونے کے انکاری سے مختلف بدونی نظریتے کی بدونی نظریتے کی بدونی نظریتے کی بدونی اس نظریتے کی برون میں اس نظریتے کی برون میں اس نظریتے کی برون میں اس نظریت کی میں اس نظریت کی بھی است کی میں اس نظریت کی میں دونا بہت کی میں دونا بہت کی میں میں جو برح کی تعمل ہو

السانی یا است سے صربت سے خواسے کم رتبہ ستے اس لئے اسوں نے یہ کہا مقاک، اب بھے سے بڑا ہے ۔ کہا مقاک، اب بھر سے بڑا ہے ، دیوجنا، ۱۹۰ ، ۲۸ )

ادرا صحیتیت سے ان می تام انسانی کیفیات پائی جاتی تھیں الیکن خدائی حیثیت سے دو آب سے مرتبی رائی کے فیرت سے دو آب

- مين اورباب ايك بين و وحمّا ١٠٠٠، س

آخستان تعتین:

" على بدالقياس مدا في عثيدت مع النول في انسان كوبيد أكميا، ادوانسا في عثيت

له دبينامي ١٢١٠

بيّل انسا فيكلوب في آحث دليمِ اينة ايتفكس م ٧٨ ه ج ١٠ مقال: وسايست."

#### سے دوخود میداکنے ملے ہے ۔

بلكة يحسينان توبيال يك يحق إلى كد.-

تروکم خدا نے بندے کاروب اس طرح نہیں ابنایا مقاکہ وہ ابن اس خدائی حیثیت کوختم کروے جس میں وہ باب سے برابر ہے . . . . . لبذا برشخن اس بات کو محسوس مرسکت کے کیورع میں اپن خدائی شکل میں خود اپنے آہے افسل ہیں ، ادراسی طرح ابنی انسانی حیثیت میں خود اپنے آہے کہ ترجی ہیں مرص ۸ ۱۱ ج ۲)

بہاں یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ یہ کیے مکن ہے کہ ایک شخص خدا ہمی ہواورا نسان ہی !

خاان ہی ہوا در مخلوق ہی ! برتر ہمی ہوا ورکتر ہی ! \_\_\_\_\_ عقیدة تثلیث کی طرح یہ سوال

میں صدیوں سے بحث دیمیوں محور بنا دہا ہے ،اس سوال سے جواب یں اس قدر کہتا ہیں کھی تا ہیں کہ گئی اس قدر کہتا ہیں کھی تا ہیں کہ میں اس قدر کہتا ہیں کھی تا ہیں کہ تاریخ ہی اس خدر کہتا ہیں کہ تاریخ ہی اس خدر کہتا ہیں کہ تاریخ ہی اس میں اس میں

جبان کک دون کینولک چرچ کا تعلق ہو وہ اس سوالی کے بواب یں نیا وہ تراہنی آئے کی مختلف عبار قول سے استدالال کرتاہے ، گویا اس کے نز دیک بیرحقیدہ نعلی ولائل سے ناہ ہے۔ گئی مختلف عبار قول سے استدالال کرتاہے ، گویا اس کے نز دیک بیرحقیدہ نعلی ولائل سے ناہ کوئی ہم ہوتا ہیں چین کرتا ہو کوئی ہم ہوتا ہیں چین کرتا ہو کوئی ہم ہوتا ہو اور انعان کا یہ اتحا وایسا تھا جیے انگوشی میں کوئی تحریف تن کردی جاتی ہی کوئی ہم ہانے کا کہ کا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے آئے ہی میں انسان کی شکل منعکس ہوجا ہے ، قومس طرح انگوشی میں تحریف نعش ہونے سے ایک ہی دجود میں دوقیم کی چیسیزیں پائی جاتی ہیں ، انجموشی اور کو تریا اور جس طرح آئے ہیں کسی شکل کے منعکس ہونے سے ایک ہی دجود میس و دوسی و دوسی و دوسی میں ہونے جاتی ہیں ، آئیندا وروکس ، اسی طرح اقتوم ابن صفر سے میے علیہ السلام کے انسانی دجود میں میل وقت دوسی خسیس میں میک وقت دوسی خسیس میں میک وقت دوسی خسیس

له تخسستان من ۱۲۵ ۲۰

پائی جاتی تھیں ایک خواکی اور آئی۔ انسان کی سے ایکن اس دلیل کو اکستر میسائی مفکرین نے قبول بہیں کیا،

اس کے بعد متلعث میسائی مفکرین نے اس سوال کوجس طرح مل کمیا ، اس کا ایک اجالی حال ہم ذیل میں مبتیں کرتے ہیں ،

ان میں سے ایک گر دہ تو وہ متعاجی نے اس سوال کے جواب سے مایوس ہوکر میر کہد دیا کہ حضرت مسیح ملیاسلا) کوخلا مانٹاہی خلط ہے، وہ صروف انسان سمتے، اس لئے

وہ جفوں نے صنرت بیج کو خدامانے نے ایکار کر دیا،

يسوال پيدابى نبيس موتا،

، في ابن فامثلاث

James Mackinon

مستيجيس ميكسكنن و

، يں ان مفكرين كا تذكره

From Christ to Constantine

کتاب د

كافى تنبيل كے سائد كيا ہے مان كے بيان كے مطابق اس نظريتے كے ابتدائى ليدر إل آون موسسا

له اس لئے کہ ڈواسا خورکیا جائے قودون کیستولک جہ ج کی ہو دلیل بہت سلی ہے، اس لئے کو انگوشی یہ جو تخریفت ہوتی ہے ، وہ اپنے ظاہری اتعمال کے باوی داگوشی سے باکل الگ ایک بجزے ، اس و بیک کوئی انگرشی کو میزیس کہنا کہ وہ مخریب ، اور در تخریر کورہ کہا جا تاہے کہ وہ انگوشی ہے ، اس کے برخولات عیسان مذہب اقنوم ابن کے ملول کے بعد صفرت عیسیٰ علیا لسلام کوریکہتا ہے کہ وہ خدا ہے ، اور نسان مذہب اقنوم ابن کے ملول کے بعد صفرت عیسیٰ علیا لسلام کوریکہتا ہے کہ وہ خدا ہے ، اور نسان کر کہتا ہے کہ وہ انسان بن گیا تھا ، اس کا مرح آگر آ بینے جی ذید کا مکس نظر آ دہا ہے قودہ آ بینے ہے الکل الگ ایک بہترہے ، اس کے برخس عیس کی آئیے کو بہنیں کہتا کور ذید ہو انسان کہا جا تا ہے کہ وہ آ تین ہے ، اس کے برخس عیس کی خواد درخدا کورنسان کہا جا تا ہے ، ہذا یہ مثال کی طسرت عقیدہ حلول پر فسٹ نہیں ہوتی ،

سے علامہ ابرچسٹنزم نے اس کا نام بولس الششائی ذکرکیا ہودالملل ولہمل میں مہرج اوّل پیٹنس سناستہ سے مسئلک ٹرونک ان کما کہ کا بعل میرک دہلہے ، د دیکھتے برٹانیکا ، میں ۱۹۹۵ تے ۱۰ الدوسة المراوسين ( الدوسة المراوسين الله المنظمة المستحد المس

می یا پان نے توسرے سے صل کے عقیدے بی کا اتحاد کر دیا، اور یہ کا کہ حضرت سے کے وجو دہیں تعدا کے صل کرنے کا مطلب عرف یہ ہے کہ آن کو تعدا کی طرف سے ایک فاص عقی معلی معلی ہوتی تھی، لور لو تبیین نے حلول کے عقیدے کا قوا کا دہیں کیا ، اس نے یہ تسیم کیا کہ خدا کہ معلی معلی معلی معلی معلی کر گئی تھی، لیک یہ عقیدے کا قوا کا دہیں کیا ، اس نے یہ تسیم کیا کہ خدا کو ایک صف سے بعل آن میں حلول کر گئی تھی، لیک یہ صلی ایسانہ تھا کہ صفرت تھے برستور خلق ، اورجھ رہے ہے برستور خلوق ، اورجادوانی بنا دے ، بکہ اس سول کے باوجود تعدا برستور خان رہا، اورجھ رہے ہے برستور خلوق ، بال اور لوسی ہی مشہور مفکر آریک میں مشہور مفکر آریک کا ایسان و نیا میں ایک این ایک و مقد سے کیلے ساکے خلاف بڑی ذہر دست جنگ کو اس ، اور پوری عیسانی و نیا میں ایک تہلکہ مجا دیا ، اس کے نظریات کا خلاص جیس میک کنن کے الفاظ میں یہ تھا ؛ آریوس اس بات پرزورو پڑا تھا کہ صرف خدا ہی قدیم اور جاددا تی ہے ، او یا کا شاہی تہیں ، اس بات پرزورو پڑا تھا کہ صرف خدا ہی قدیم اور جاددا تی ہے ، او یا کا اس کے نظریا ہے کہ دو میں معدد در مقا، بذا نہ بٹا با وا

ئے وُمین دمتونی مثلاثیم ،عیسا تیون کا منہودعالم ہے جس نے تام عرداً ببار زندگی گذاری اس کے نظرات دِنس تُمث الی اود آریوس کے نظر ایت سے بین بین تھے ، شکت المرس ہراً ہوا متعا کہن زندگی کا بیٹ ترجعتر انطاکیہ می گذا دا و برٹا نیکا ، ص ۲۰ میں چے ۱۲ ما مقالہ وُسین )

From Christ to Constantine, Landon, 1936 of

ب اور خدا بیشت باب ب ، کیر کدایک ایسا وقت تقاجی بین بیما موج دنهی تقا بینا باب سے باکل الگ ایک حقیقت دکھتا ہے ، اوراس پر تغیرات واقع برسے بین ، دہ می معنی بین خدا نہیں ہے ، البقہ اس بین بیمل بر نے کی صلاحیت موج دہر ، اور وہ ایک کلات ہے سا نہم میں بالبقہ اس بین بیمل بر نے کی صلاحیت موج دہر ، اور وہ ایک کل خلوق ہے ۔ ایک عقل مجتم جو ایک حقیقی انسان جم میں بال جاتی ہو اور اس مواج اس کے نزد کی سے تا ایک تا نوی نعرائی کا ما بل ہے ، یا یوں کر لیج کرنم ویا اس طرح اس کے نزد کی سے تا اور انسانی سے دونوں کی صفات سے کسی متدد حدر کمتا ہے ، نیکن بلند ترین معنی میں خوان ہیں ہے ، ب

عویاس کی نظری صفرت مین کی حبشیت برسمتی کر مظر بعدازخداب رگٹ توفی تصنب مختصر

جں زیانے ہیں آرتیس نے یہ نظریات بیش کتے تھے ، اس زیانے ہیں خاص کو دسے مشرق کے کلیسیا دُں ہیں اسے غیر معمولی مقبولیست حاسل ہوگئی تھی ، یہاں تک کہ خود اس کا دعویٰ تو یہ تھاکہ تیام مستسر تی کلیسیامیرے ہم نواہیں ،

کین است ندرید اور انسآگید کے مرکزی کلیساؤل پرالیگزینڈداودا بہائی شیس دغیروکی میرانی شی بوستے کے ان شی بوستے کی ایسے مل کو جول کرنے پرا کا دہ بنیں سے جس سے صفرت میں ملیا اسکا کی خوا ن کوشیس گلی ہوا اور وقعید و ملول کے شینے مغیوم پرکوئی حرمت آنا ہو، چا بخرجب شاہ مسلمان نے مسالہ ویسی تی تقید کے مقام پرا کیک کونسل منعقد کی قواس میں آدیوس عقامہ کی ذھر میرز دو تردید کی گئی، بلکر آدیوس کو جلاول کردیا گیا ،

اس کے بعد پانچ ہی صدی بیسوی بیں پولیی فرقٹ (Paulicians) بیولیسی فرقٹ (Paulicians) بیولیسی فرقٹ ایک بین ایک بین بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین بین دانے دائیاں میں ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین بین دانے دنیاں دانے دائیاں میں ایک اسلام کریں اچنا بی دہ مرکم کے بیٹ سے ایک انسان کی تکل انسیاد کرے بیٹ سے ایک انسان کی تکل انسیاد کرے

له اینیاً ،

بیابرت، ادرج کم خدانے اینیں اپنا مخصوص حب ال مطاعیا مقا، اس لئے وہ معدا کے بیط المبلاً

من قرنے سے افرات زیادہ ترالی بیاس کو بک ادر آرمینیا سے علاقوں میں رہے ہیں ایک اس میں فرقی دلیں موجود ہیں اس میں خوجود ہیں کہ میں توجود ہیں کہ اس فروس کا میں کمہ حصرت میں سے کہ فرسٹ تہ ہونے پر کوئی نعلی دلیں موجود ہیں کہ فسطوری و من المجر پانچ ہیں صدی ہی کہ وسطیمی نسطوری و من المراج میں المسین المسین المسین کو المراج میں المراج میں المی من المراج میں المی من المی من موجود ہیں کہ الموجود ہیں کہ الموجود ہیں کہ الموجود ہیں کہ من کہ الموجود ہیں المی انسانی اور المی من من کہ الموجود ہیں ہیں ایک انسانی اور المی منازی میں بیا موجود ہیں ہیں ہیں ایک انسانی اور المی منازی میں بیا موجود ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوتا ہیں ہیں ہیں ہوتا ہیں میں ہوتا ہیں ہیں ہوتا ہیں میں ہوتا ہیں ہیں ہوتا ہیں میں ہوتا ہیں ہوتا ہیں ایک ابن اللہ بہا میں خواجہ المی مامل میں ، ایک بینا ، اورا نسان ہوتا ہیں ایک ابن اللہ برائی میں نسان المی موجود ہیں ایک ابن اللہ ورایک ہیں ، ایک ابن اللہ ورایک ہی ، ایک ابن اللہ ورایک ہیں ، ایک ابن اللہ ورایک بین اللہ ورایک ابن اللہ ورایک بین اللہ ورایک ہیں ، ایک ابن اللہ ورایک بین اللہ ورایک بین اللہ ورایک بین اللہ ورایک ابن آجہ میں ہوتوں ہیں ہوتوں ہوتوں ہیں ہوتوں ہیں ہوتوں ہوتوں ہیں ہوتوں ہوتوں

ردمن کیتھولکہ جرچ کا فارمولایہ تھاکہ ایک شخصیت اور درصیفیں ۔ اس سے برعکس استمار بیس کا فارمولایہ تھاکہ ، درخصیت اور دوحیت تیں ہے جانچ است کے برانست کے مقام بر نام کلیساؤ کی ایک کونسل میں اس سے نظریات کو برز ورط یقے سے مسترد کردیا گئیا ، اوراس سے نظریا سے میں اسے جلا وطن اور قید کی مزائیں دی گئیں ، اوراس کے ہیردؤں کو برق مسرار دیا گیا گئی ہے فرقہ انسک باقی سے مان اورائی سے خلا من جو جرم عائد کیا گیا تھا اس کا فلا صرف آگر برائی کے بیر وقد انسک باقی سے اس سے خلا من جو جرم عائد کیا گیا تھا اس کا فلا صرف آگر برائی کی سے برائی کے بین ،

Bethune-Baker

عداس فرد سے در فظرات کے لئے دیجے انسایکو بہذیا برٹانیکا می دوہ ہے ، امقال ایسٹینی اوراس کے نظر آ کا آخرنا نے معمل میتین مثاقبیدوں بگر دفیر کا خیال ہے کراس پر دائزام باکل نے بنیاری اوراس کے نظر آ نیکس مجانیس مجار مگر پر دنیسر آرس ر ملین دفیر و نے اس کی تردید کرسے انسسس کونسان سے فیصلے کی تا تید کی ہو۔ دو کیجے 201 میں Studie in Christice Diction P. 102

لیعقو بی فرق اس کے بعد علی صدی میں کی لیعقو بی فرق اس کے بعد علی میں ان کالیڈر اس کے بیابرا، جس کے اثرات اب تک شام ادر عراق میں باتی ہیں، ان کالیڈر میں معقوب برزمانی رہے ان اس کا نظریا آرتی اس کے دجود میں درقینی ان کالیڈر میں من محتوب میں درقوں کے باکل بر کس مضاء نسطور ہوس نے صربت میں معلوب کے دجود میں درقینی اس کے دجود میں درقینی اس کے درووں کے باکل بر کس مضاء نسطوب نے کہا کہ صربت میں معموب نے کہا کہ صربت میں معموب نے کہا کہ صربت میں معموب نے کہا کہ صربت میں انسانی شمل میں نظر آسے جوں ، دی درائد فیلی انسانی کا میں اس فرق کا اس فرق کا انسانی کا میں اس فرق کا نظری اس طرح بیان کھا گیا ہے :

دوید ابت كرتے بي كرميح ين فعالى ادرانسانى عيقتيں كچداس طرح مخديكى تعين كروه صرف أيك حقيقت بن كى تى ا

یہ نظریۃ بعقوب بر آدعانی کے مطاوہ بعض دومرے فرقول نے میں اپنایا مقا استسم کے فرقول نے میں اپنایا مقا استسم کے فرقول کو مونوفیسی فرقے " ( Mionophysites ) کہا جا کاسے داورسا تو بی م

مدى ميسوى تكسان فرتول كا بحدد درراب،

الْتَيْتِيْوِبْن تَرْجَيْمُ ،

سله یابندا سے اسلام کا زمانہ ہو اس زمانے ہی یہ فرق تمام میسالی دیا کا اہم ترین وصر یع بحث یے اکن کی دجرے شآم وغیرہ میں بڑے ہنگلے ہویہ ستھے در کیھتے بڑا ٹیکا ، مس ۲۰ ہ ہ ۱۰ ، مالا مرز بسی فر اس کی دجرے شآم وغیرہ میں بڑے ہنگلے ہویہ ستھے در کیھتے بڑا ٹیکا ، مس ۲۰ ہ ہ ۱۰ ، مالا مرز ایک مارت اشاد اکر اس کے ایک مندرج ذیل ارشا وہی فالبا ابنی فرق اس کی مارت اشاد اکر است کا ہر تر آن کی کا در اس کا ایک مندرج ذیل ارشا وہی فالبا ابنی فرق اس کی مارت اشاد اکر المانہ کا تر میں ہو ہے ہے ہو کہ المانہ ال

:45,4055

لیکن یہ بات کسی بنیدہ ذہن کواپیل کرنے والی بنیس تھی ،اس سلے آخر درمی عقیدہ ملول کوعقل کے مطابق ٹا بہت کرنے سے لیے ایک اور تا دل کی گئی، اس مادیل کی خصوصیت بر کاک س من منیک منیک رومن کینمولک عقیدے کی بشت بتابی کی تنب اور اُسے بن کاو<sup>ن</sup> پرسترار دیمنے کی کوشش کی گئی ہے ،یہ تأویل اگر چی مین مستدیم منکری سے جی پیش کی تمی مراسے پر دفیسر ارش دلیش نے بڑی دمنا حت سے ساتھ بیان کیاہیے ، وہ مصنے ہیں ، اس تسم كا ملول دج كارومن كيتمولك جرج قاتل هي احيى طرح سبوي آسكا ے ،اگریہ اِت یادر کمی مانے کہ اس سے نے را ، اُس دقت ہموار ہوگئی تھی جب يبلي انسان دآدم ، كونداسي مشابه بزاكر بديه كياحميا مثنا، اس كاميان مطلب يه ے کے خدا سے اندرہمیشہ سے انسانیت کا ایک عنصر موجود مقادار درسی انسانی عنصركوبى آوم ك بخلوق ومليغين نا يحل طور سي منعكس كردي كيا محاء لهذا بتی انسانیت خداس کی انسانیت ہے، یہ اور بات ہے کہ خانص اور محص اُنسانی آدى مي إن جان ہے، كيوكم دو أيك مخلون اور المصل انسانيت ركمتاہے، جوكمي خدان كاردب بهين دمارسكتي مؤاه اس مي كتة عصص على خدا إيون متم رئي لبذاجب خداانسان بناتواس فيحس انسانيست كامطا برؤكياره محشلوق انسانست نهیس متی ، بویم موج وسیه ، . بلکه به وه حینق انسانیست تمی جوحرت خوا بی سے اس ہے، اورس سے مشابر بناکر سم کوسید اکمیا میلیہ، ..... آحسند کار اس کامطلب یا محلقا ہے کہ لیوں مسیح کی انسانیت وہ انسانیت ہیں ہے ، جے ہم لینے وجود میں مسوس کرتے ہیں ، بکریہ خواک انسا بھست می ، جوہماری

که بهاں ارتن دلیش پاتسل کے اُس پیلے کی طرحت اشارہ کرد ہو ہیں جس میں کہا گیا ہوکہ معمدائے انسیان کواہی میونیت پر بہرہ کمیا ش<sup>و</sup> د بہرا تیش او ۲۷) إنسائيت اتى بى فتلعن برجتنا فالق مخلوق سے مختلعت برتا كے و

خلاصہ یہ ککہ اس تا دہل کی زوسے آگر جی حفرسٹ شیخ کی ایک شخصیت ہیں سمندائی "ادد "انسا بنست" دونول حقیقتیں جس سمیں ، لیکن انسا نیست مجمی خدائی انسا نیست سمتی ، آومی انسانیت نرستی ، لہذا دونول کے میک وقست پانے جلنے میں کوئی اشکال نہیں ،

یہ ہے دہ تا ویل جو ہرد فلیسرماری رَبلین کے نزدیک ستھے زیارہ معقول تیم خسیدزادر اعتراضات سے محفوظ ہے ، اوراس سے کیتھولک عقیدے ہر بھی کوئی حروب نہیں آتا۔ ایکن یہ تاریل بھی کست ناورن رکمتی ہے ؟ اہل نظر بھے سے ہیں ،

Studies in Christian Doctrine PP. 173, 144 01

سان اس تادیل کی سسیاواس مفرضے پرہے کرخدا عیں اندل سے محل انسانیت پاتی جاتی ہے، لیکن سوال یہ برکہ یہ خداتی انسانیت کی جزیے بھی اس میں بھی بھی کہ بیاس، خوش، غم اور وہ مام انسانی عوارض بیاس، خوش، غم اور وہ مام انسانی عوارض بیت جائے ہیں تواس کی معنی یہ بیت جائے ہیں جوہم میں موجود بین یا ہمیں ؟ آگریہ عوارض اس میں بھی باسے جائے ہیں تواس کم معنی یہ بین کرخدا کو بھی دمعا ذالت بھی بھی کہ بیاس گلتی ہے ، کسے بھی محکلیمت اور داست بہنی ہے ، اور اس میں معروف بیاس گلتی ہے ، کسے بھی محکلیمت اور دون کم بھر کہ جو سوال برہے کہ یہ بات بنا برخ فلط ہے ، اور دون کم بھر کہ جو سوال برہ بھی معروف ہیں دکھتا ، او راگر خدائی انسانیست ان تمام عوارض سے باک ہے تو سوال یہ کر حصر شریعے علیہ استالی میں یہ وارض کیوں پاسے جلتے ہے ؛ امنیں کیوں بھر ہوتا تھا ؟ وہ و برزعم نصادی میں فی برنگ کر کموں وروس میں جوان مام والا انسانیت متی جوان مام والا انسانیت متی جوان مام والا انسانیت متی جوان مام والا سے باک اور میراہے ؟

کھراں اویل میں انسان کوخدا کے مشابہ بناکر بہدا کر فیریسے پیجیب منی بیان کے گئے ہا ادراسی عندرکا ایک عکس انسان میں منتعالی خدا میں منتعالی منتعالی ہے۔ انسان کی کمشاب بیرائش کے امغاظ واقعۃ الهامی ہیں توان کا ذیا وہ سے ذیا وہ اسے نیا وہ سے دیا وہ سے دیا وہ اسے کہ ایک انسان کوعلم و تعور صطاکیا، اُسے اسے برے کی تمیز بسلائی، اور خیر وسٹسر و و فول کا اُسے برے کہ ایک تمیز بسلائی، اور خیر وسٹسر و و فول کا اُسے برے کہ ایک میر بسلائی، اور خیر وسٹسر و و فول کا اُسے برے کہ ایک برسٹو آئذہ ہو برسٹو آئدہ برسٹو آئذہ ہو برسٹو آئدہ برسٹو آئدہ ہو برسٹو آئدہ برسٹو آئدہ برسٹو آئدہ برسٹو آئدہ بھو برسٹو آئدہ برسٹو آئر برسٹو آئدہ برسٹو آئدہ برسٹو آئدہ برسٹو آئرہ برسٹو آئرہ برسٹو آئدہ برسٹو آئرہ ب

## عقبره مصلوس في ( Crucifixion )

حضرت میں علیالت الام کے دی میساتی غرب کا دومرا عقیدہ یہ ہو کہ اضیں بردیو نے بنالیں بیلا طیس کے بھر سے شول پر جڑ حادیا تھا، اوراس سے اُن کی و فات ہو گئی تھی، ۔۔۔ اس عقیدے سے سلطی یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ عیسا تیوں کے اکثر فرقوں کے نز دیک بہنای افزم ابن کو ہندی دی گئی، ہو اُن کے نز دیک خواہے میا ہے، بلکراس اقنوم ابن کے انسانی منظر بین حضرت میں حدایت میں خدا ہے، بلکراس اقنوم ابن کے انسانی منظر بین حضرت میں خدا ہندی ملیالسلام کو دی گئی جو اپن انسانی چینیت میں خدا ہندی ہیں، بلکہ ایک مخلوق ہیں حضرت میں حدایہ ہیں، بلکہ ایک مخلوق ہیں حضرت میں حدایہ ہیں، بلکہ ایک مخلوق ہیں

ربنہ ماشیس خواہ ، حطاکی بنودکیت ولک علما ۔ قدیم نرمانے سے اس آست کا یہی مطلب بیان کرتے آئی بی مینٹ آگر شمائن ابنی مشہورک اب وی سٹی آمن کا ڈ سے کتاب نبر ۱۱ باب نبر ۲۱ بی بیستے ہیں ، مینٹ آگر شمائن ابنی مشہورک ابنی مشابہ ست بی پردا کہیا ، اس لئے کہ اس نے انسان کے انسان کے انسان کے کے اس نے انسان کے انسان کے لئے ایک ایس نے ایک ایس کی مشابہ سے میں میں مقتل وقع کی صلاحیتیں ود لیست کی گئی تھیں ماکھ دو زمن کی ہوا در سمندر کی تمام مخلوقات سے انعنل ہوجا سے جنیس یہ چریں عطان ہیں کی گئی تر آگر سٹائن ، می ح ۲ ہے ۲)

رماشی منر بار کے صرب کی کرشولی دینے کا تصتر موج وہ جاد وں انجیلوں ہیں موج دہے ، لیکن قرآن کی کے اس کی بڑی تنی سے تر دید کی ہے ، اور کہا ہے کہ دوحیہ تست یہ خلط فہی ہے ، درنہ صفرت میں مکیلا کا زندہ آسان پر اس مقلے گئے ہے ، قرآن کریم سے بیان کی سمل تصدیق تواس دخت مجھ میں آسکے گئی ہوتہ مقدے کا دومرا باب پڑھیں سے ، اور انتہا آر کی سمل تصدیق تواس دخت میں موج دہ انجیلوں کی مسل حقیقت آ ہے سامنے آئے گئی ، بیال صرف اشنا اشارہ کرنا صروری معلوم ہوتا ہے کر انسان منظ کی ترق سے سامنے قرآن کریم کی مسل حقیقت آب سامنے آئے گئی ، بیال صرف اشنا اشارہ کرنا صروری معلوم ہوتا ہے کر انسان منظ کی ترق سے سامنے قرآن کریم کی مسل حق ہوتی جادہ ہوتی جادہ ہے ، چندسوسال بہلے انجیل برنآ ہاس کی ترق سے سامنے قرآن کریم کی مسل حقیقت بیان کی ہے کہ حضرت عین می کوسکی نہیں دی گئی تھی ، بلکہ اُن کی جگر میہ واہ اس کریو تی مصلوب ہوا تھا ، دہم نے حضرت عین می کوسکی نہیں دی گئی تھی ، بلکہ اُن کی جگر میہ واہ اس کریو تی مصلوب ہوا تھا ، دہم نے انبہا رائی سے اس طرحا شیتے میں اس نجیل ہے ۔ دہم نے انبہا رائی سے می مسرحا صاشیتے میں اس نجیل ہے ۔ دہم نے انبہا رائی تروی میں میں میں بیاں کے بخت ایک جسوط صاشیتے میں اس نجیل ہے ۔ دہم نے انبہا رائی تروی باب میں بیٹارائی بیان کے بخت ایک جسوط صاشیتے میں اس نجیل ہے ۔ دہم نے انبہا رائی تروی باب میں بیٹارائی بیان کے بخت ایک جسوط صاشیتے میں اس نجیل ہے ۔ دہم نے انبہا رائی تروی باب میں بیٹارائی بیان کے بخت ایک جسوط صاشیتے میں اس نجیل ہے ۔ دہم نے انبہا دی بیت کی بیان کے بخت ایک جسوط صاشیت میں اس نجیل ہے ۔

بید گذرجهای کریونده مرف بیری بینی فرقے کا ہے کرنداکوسولی پرچرمادی کی انتخاء صلیب مقدس ای کوعیدایوں کے صلیب مقدس ایر کرکردیا بیپ سے نال نہ برگاء سیست مصل ہے، اس کے اس کا مخترسا حال ہی سیان ذکر کردیا بیپ سے نالی نہ برگاء ۔۔۔۔۔ پوسمی صدی عیسوی تک اس نشان کو کا اجتاعی اہمیت مصل ہیں مثان کو کا اجتاعی اہمیت مصل ہیں مثان مسلنطین کے بلادی یہ یہ دوایت مشہور کرکر اساع میں اس نے اپنے ایک حرایت ہے جنگ کے دوران د غالبا خواب میں آسمان پرصلیب کا مشان ہا ہوا کہ جو سے بات ہیں آسمان پرصلیب کا نشان بنا ہوا رکھا، بھرمتی سلاک ہیں میں اس کی والدہ سین سلیب کوجس پر دبڑ عمر نصاری مصریت سیح جس کے بات یہ وگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ دہی صلیب ہوجس پر دبڑ عمر نصاری مصریت سیح علیا لسلام کوس لی دی گئی کو ایس قصے کی یا دعیں عیسائی صفرات برسال سرمی کو ایک شن مناتے ہیں ، جس کا نشان میں اس نشان کو ہنمال مناتے ہیں ، جس کا نشان میں اس نشان کو ہنمال مناتے ہیں ، جس کا نشان میں اس نشان کو ہنمال کرنے گئے ، مشہور عیسائی عالم ٹر تو گئین کلمتا ہے ؛

ر القيما شيم و كذا التباسات بين كرك اس كا المليت بر مفصل كفتكوكى بى اس الجيل كا ين المنيل كا المن و المنيل المن المنيل المنافل من المنيل المن المنيل المنافل كا يرجم المنيل ا

مراد خدا بوتا تویون کها جاتا که: "وه او پرجلاگیا به کیونکه خدا کوکونی نهین اشها سکتا،

## عقيرة حيات انبر (Resurrection)

حصرت سے ملیات الام سے بارے میں عیسانی مذہب کا ٹیسرا عقیدہ یہ ہوکہ وہ سون بر دفات پلنے، اور قبری دنن ہونے سے بعد تمیسرے دن مجرز عمد ہو تھے تھے، اور توادیوں کو کچے برایات دینے سے بعد آسمان پرتشر لعین نے تھے ،

دوباره زنده بوسف کایه تصریمی موجوده انجیلون می تغییس کے سا تھ موجودہ، اور پوکر معنوت مولای میں تغییس کے سا تھ موجودہ، اور پوکر معنوب مولای میں اس تعقیم کے غیر مستند اور متعناد بور نے کو کئی میکر تغییس کے نابت کر دیا ہے، وہی اس معتبدے کی تنام تغییلات بھی موجودہی، اس سلتے یہاں اس مقتب کر تنبیسل کفست کی برکارہ،

### عقيدة كفاره ( The Atonemeni )

حفرت بیج ملیال ام کے باہے میں میسائیت کا چوتھا اور آخری عقیدہ کفارہ ہے ، اس عقیدے کو بوری نفیسیل سے سائے میجدلینا کی وجہ سے مزدری ہے ، اوّل وّاس لے کابول

اله سلیب کی یہ ایخ انسائیکلوپٹیارٹائیکا،ص۵۳، ج ۱ مقالہ صلیب سے اخوزے،

مستروینیل داست مین معتیده عبسال مذبب کی جان سے اور فی نفسہ سے زیادہ اہمیت کامل ب،اس سے بہلے جننے عیسانی عقائدہم نے بیان سے بی اُن کو در حقیقت اس عقیدے کی تبيد سجسنا جاسية . وومرے اس الے كرميى ووعقيده ب جوابن سجيب حى سے سبب خاص طور ے فرمیسانی دنیایں ببت کم محاکمیا ہے ، تیرے اس سے کواس کو بورے طور مرمن سیمنے کی ج سے دوخوا بیاں بیدا ہوتی ہیں ، ایک توبر کہ کم از کم ہمامے مکسیس میسانی مبلغین نے اس عقیدے کوجن طرح میا با بیان کردیا ،اور اوا تعن حصرات امسل حقیقت نه مباینے کی وجہسے غلط نہیر یں مسبستلا ہو تھے ، دو تھرے جن صراست نے عیسانی مذہر ب کی تردیدی قلم اشمایا، ان میں بعض نے اس عقیدے پر وہ اعر ام**ن**ات سمتے جو درحتیقت اس پر ماند نہیں جونے ، اورنتیجہ پیہا کہ یہ اعتراصات ی بات کی میم دکالت ذکرسے سے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس لئے ہم ذیل میں اس عتیدے کو قدارے تعفیل کے ساتھ بیان کہتے ہیں ، ٹاکہ بات سے سیجنے میں کوئی اشتبا ہ باتی در انساتیکلوبیڈیا برٹانیکا می عقیدہ کفارہ کی مختفرتشریح ان الفاظ سے سامھ کی حمی ہو: معيساني علم عقائدين محفارة سے مراديسوع مسيح كى و، قربانى ہے جس سے ذرہير ایک منا مگارانسان یک لخت خداکی رحمت سے قرمیب ہوجا آسہ ، اس عقید ك بشت بردد مغرد من كار فرا بن ايك تويك آدم كالناه ك وجس انسان خداکی رحمت سے دور جوگیا تقا، دومرے یہ کہ خداکی صفیت کلام وبیٹا ، اس لتے انسان حبم نی آق تمی کروہ انسان کودد بارہ خداکی رحمت سے قربیب کرھے ،،

کے کور ایک مختصری است ہے ، لیکن درحقفت اس سے ہیں بشت تاریخی اور نظریا تی مغرد مناست کا ایک سلسلہ ہے ، جے سمجے بغیرعقیدے کا میچے مغرم ذہن نشین نہیں

Daniel Wilson, Eddencer of Christianity V. H. P. 53 Landin 1830.

سے شان سے النے الدخط ہو بادری گولہ سیک صاحب رسالہ الکفارہ مطبوع بنیاب رئیس بھے ساتی میں اشتقالہ

ہوسکتا، بمغرومنات م مبروار درج و باکرتے بن،

ا۔ اس عقید ہے کا سہ کے پہلام فروخہ یہ ہے کہ جس دقست ہے انسان بعن حفرت آدم علیہ انسان بعن حفرت آدم علیہ انسان می پیدا کھی تقیس، ان پر کوئی پابندی دسمی، البتہ عرف ایک پابندی دسمی، البتہ عرف ایک پابندی دسمی، البتہ عرف ایک پابندی در ایک پابندی در ایک پابندی ہے در ایم دو اگر جاہتے تھا، اس وقت ان می وقت ارادی کو ہوری طرح آزاد در کھا آئیا تھا، جس کے ذرایع دو اگر جاہتے تو خلاف درزی بھی کرسے تھے تھے۔

سله بهاری نظری حقیدة کفاره کے پورے پس منظر کوست زیاده واضع طریعے سے سینٹ آگستان فیابی مشہر کتاب مشہر کتاب مشہر کتاب ( The Enchiridum ) میں بیان کیاہے ، ہم اس عقیدے کی تشریح زیاده تراسی سے نعل کرمی گے ، گرچ کہ آگستان کی عبارتیں بہت طویل ہیں ، اس سے ہم ہر مگران کون کرنے کے دبیان دومری کتابوں سے مدول گئ ہے وہا حوالہ کتابی ویدیا گئی ہے وہا حوالہ کتابی وہا حوالہ کتابی وہا حوالہ کا میں اس کے دور کا حوالہ کتابی وہا حوالہ کا دور کی کتاب میں وہ کا وہ کا دور کری کتاب کردیا وہا کہ دور کری کتاب کردیا وہا کہ دور کری کتاب کردیا وہا کہ دور کری کتاب کردیا گئی ہے دور کا دور کردی کتاب کردیا ہے کہ دور کردی کتاب کردیا ہے کہ دور کردی کتاب کردیا ہے کہ دور کردی کتاب کا دور کردی کتاب کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کہ دور کردی کتاب کردیا ہے کہ دور کردی کتاب کردیا ہے کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کرد

کے گنامنے یہ بنیادہ قائم کردی ،

اس کے ساتھ ساتھ برگناہ کمیت کے اعقبارے مجی بڑاسٹین تھا، اس لئے کہ اس ایک سُناہ میں بیست گناہ شامل ہوگئے ستے ،جن کی وجہ سے بیسمنا بوں کا مجوعہ بن حمیا تھا، سینٹ آکستے اس کی تفعیسل بیان کرتے ہوتے گئتے ہیں :

س۔ ج کم حضرت آدم ملی اسلام کا گناہ بچر سنگین مقا، اس لنے اس سے دواٹرات مرتب ہوئے ، ایک توبہ کر اس گناہ کی سسترا میں حضرت آدم آدائمی موت یا وائمی مذاب سے ستی ہوئے بہیو کمہ الند تعالی نے شجرہ ممنوعہ کو دیماکر یہ مہد یا مقاکہ :

تبن دوز تونے اس می سے کھایا، توم الا میدانش ۱۴۹۲)

دوسرا اثریه بواکر صنرت آدم کوج آزاد توتت ارادی د ۱۱۱۰ ۱۲۰۰۰ و درسرا اثریه بواکر صنرت آدم کوج آزاد توتت ارادی د

اے ری ٹی آف گاڈ کتاب نبر ۱۲ ایاب نبر ۱۷ ایاب نبر ۱۷ می ۲۵۵ و ۲۵ می Augustine. The Enchiridian XLY PP. CB4 V. 1 مل

علائ می سے نیک کام بھی کرسے تھے اور بڑے کام بھی ، لیکن چوکا امغوں نے اس اختسیار کو مفی سے نیک کام بھی کرسے تھے اور بڑے کام بھی ، لیکن چوکا امغوں نے اس اختسیار کو فلاستمال کیا ، اس سے اب پہنے تیاران سے جبین لیا گیا ، آگسٹا می لیحتے ہیں : جنب انسان اپنی آزاد قرتب ارادی کی آزاد کہ تم بوکلی ، توج کھی ن نے اَل بہنے پالی تی اس لے آن کی قرتب ارادی کی آزاد کہ تم بوکلی ، کیونگر چھی جس سے مغلوب ۔ دو اس کا غلام ہے جمیر پھرس رٹول کا فیصل ہیں ہوگی جب بھی دہ گذاہ سے کام کرنے کی آزادی اُس وقت تک ساجس ہیں ہوگی جب بھی دہ گذاہ سے آزاد ہوکرش کا فلام بنا مٹروع نہیں کرے گا گئی۔

متم اجب تک وہ لیے گنا ہ کی قیدے رہائی ماہل مؤکرلیں اُس و تست بک سے لیے اُن سے ادا وے کی آزادی ختم ہو پھی ہے، اب وہ گشاہ کرنے سے لیے تو آزاد اِس، مگر دیکی کے لئے موں شعبہ بلوں

آزاونيسيس

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوانے ایک گنا ہی مزامی افسان کو دوسرے گنا ہول میں کھیے ہوئے بید نے بید نے

مم ۔ چرکھ گناہ کرنے کے بعد صنرت آدم ادر صنرت حزام کی آزاد قوتب ارادی م مرحی میں بھی کامطلب بیر مقاکم دو نیکی کے سلتے آزاد نہ ستھے ، محرکانا ہے سے آزاد ستھے ،

ك عليفرس كے ودسميد خط ١: ١٩ كى مارت اشاره ہے ،

Aguinas, The Summa Theologica (2. 87. Art. Z. P. 710 V. 11 05

اس نے آن کی سرخست میں گنا وسما عنصرشامِل ہوگیا، و دسرے الفاظ میں آن کا گنا و آن کی خلوت اور طبعیست بن گیا، اس گنا و کو اصطلاح میں اصلی گنا و ز Origina' Sin پرامیا گاست،

۵۔ ای دونوں کے بعد بیننے انسان پرداہوتے یا آئندہ ہوں عے دہ سب چو کمہ انہی کا مملب ادر ہیں سب ہو کمہ انہی کا مملب ادر ہیں ہے ہے۔ اس ساتے یہ اصلی گنا ہ تام انسا فرل میں منتقل ہوا ہیں اس ساتے یہ اصلی گنا ہ تام انسا فرل میں منتقل ہوا ہیں اس ساتے ہیں ،

آدرداتعہ بہ براکر تہام دہ انسان جو اصلی ممناہ سے داغدار بریکے کوم سے اور اس مورت سے بیدا ہوئے جس نے آدم کو ممناہ میں سبت کی کیا تھا ، ادرج آدم کے سائے سزایا ختہ ہے ،

حمیا اب دنیا میں جوالسان ہمی پیدا ہوتہ ہے دہ ماں سے ہیں ہے۔ گنا بگار میدا ہوتا ہے ، آ<sup>س</sup> لئے کہ اس سے ماں با ہب کا اصلی گمناہ اس کی مرشت میں ہمی دانیل ہے ، سوال ہیدا ہوتا ہے کہ گناہ تو ماں باہد نے کیا متما ، جیٹے اس کی وجہ سے گنا برگار کیسے ہوئے ؛ اس کا جواب میتے ہوئ فرقہ پر دٹسٹندٹ کا متہر دلیڈ رجان کا آبین کا متباہے :

Augustine. The Enchridion XXVIP. 673 V. 1 51 Calvin Instit bk. ii. ch. i. Sec. 8, as quoted by the Britannica of P. 633 V. 4. "CALMIN".

ادرمشبور دمن كمينوك مالم اورفلسني مقامس وكوتياس أيم ودمرى مثال سے ذريداس كو وامنح كريتے ہوتے كلمتاہے :

ہانے ال اب کے محتاہ کی وجرے مسلومی و ال کی اواوجی مجمع منظی ہوگیا، اوراس کی مثال ایسی برمیے اصل جی محتاہ توروج کرتی ہے ، لیکن مجروہ محتاج م سے اعمناء کی طرب مشبیل بوجا تاہے ہو

۱- پوکرتام بن آرم امل کا ، پی مازش ہوگئے سے ، اور اسل کا ، بی تام دوسرے کن ہوں کی جڑہے ، اس نے اپنے مال اپ کی طرح یہ السان بھی آزاد قرشب ارادی سے محسد ہوگئے ، اورایک بعد دوسرے گنا ، پی ماؤٹ ہوتے گئے ، بیال بکس کر ان پر اصل گنا ہ کی مواد دسرے گنا ہوں کا بھی ایک بیٹ تا اور ایک بعد اکا بھی ایک بہت اور ایک بعد اکا بھی ایک بہت اور ایک بعد بھی مورد کے تھے بھی مورد بھی تا ہوں کا بھی موان واکی ہو کے سب اکا کی درسری طون اپنی آزاد قوت اورادی سے بھی مورد م ہوگئے تھے ، اس لئے اُلک کا مسبقی تھے ، دوسری طون اپنی آزاد قوت اورادی سے بھی مورد م ہوگئے تھے ، اس لئے اُلک کا میں بھی تارد منظرت پانے کا کوئی راست در تھا ، کیونکہ ان گنا ہوں سے نجات تیک کام کرنے سے ہوسکتی متی ، محراز او قوت ادادی سے بوسکتی متی ، محراز او قوت ادادی سے بوسکتی متی ، محراز او قوت ادادی سے موسکتی متی ، محراز او قوت ادادی سے فقوال سے سبب وہ اُلک نیک کا مول پر مجمی تا در دسے بھی جو انتیں مذاہے بخات وال سکے سبب وہ اُلک نیک کا مول پر مجمی تا در دسے بھی جو اکنیں مذاہے بخات والے سے بوسکتی متی ، محراز اور قوت ادادی سے بوسکتی میں مذاہے بخات والے ہے ،

۸۔ انسان کے اس معیبت سے جشکارا پانے کی ایک بسبیل یہ بوسی تمی کوانڈ تعالی اُن پر رحم کرکے انسیں معان کرفیے۔ لیکن یہ صورت مجی مکن نہ تھی، اس لئے کہ نعوا معاول او اس معین میں معان کرفیے انسی قوائین کی مخالفت نہیں کرسکتا ، کا آپ پیدا تش کے حوالے سے یہ گذر میک ہوکہ اصل گنا ، کی سے زااس نے سوت معزد کرد کی تھی، اب اگر وہ تموت کی سن و بیزانسانوں کومعان کرے قریراس کے قافیق عدل کے منافی تنا ، ر

The Summa Theologica Q. 81, Art. 3, P. 1609 V. 11 4

Augustine. The Eucliridien XXVII P. 673 V. 1

سك ايمنّا إب مبرس مه ١٠٥ كادّل،

مكه ويجعة الماليكلومية إيرًا يُمكارص ١٥١ و١٠١ من من لا محتره

ا درسری طرف الشرتعالی رحیم مجی ہے، وہ لینے بند وں کواس حالت زادم کی عبر رحم می عبر رائی کے بند وں کواس حالت زادم کی عبر رائی میں سکتا تھا، اس نے اس نے ایک ایسی تربیخ اسپاری جس سے بندوں پر رحم می مرب اور انون مدل کو ہی تطبیب شکے ، بندوں کی قانونی رائی کی شکل مرب یہ ہی کہ وہ ایک برتب سزا کے طور پر مرب ، لور مجر د وارہ ذندہ ہوں ، تاکہ مرفے سیلے اصلی گناه کی دھی ان کی برتب سزا کے طور پر مرب ، لور مجر د وارہ ذندہ ہوں ، تاکہ مرفے سے بیلے اصلی گناه کی دھی ان کی بوا زاد قوت ادادی ختم ہوگئی تھی وہ در مری ذندگی میں امنیں دوارہ می مل ہوجات ، اور ده اسلی گناه کی جو سے خلاصی حال کر کے آزادی کے ساتھ نیکیاں کر سکین ہوگئی ہو میں دوارہ کی کے ساتھ نیکیاں کر سکین ہو

۱۰۰ کین شام انسانوں کو دنیا میں ایک مرتب موت نے کر دوبارہ زیدہ کرتا جمی قانون طرت کے منافی مقا، اس لئے مزورت اس بات کی متی کر کوئی ایسانٹس شام انسانوں کے گاہوں کے اس بوجہ کواسط لے جو خو داصل گناہ سے معصوم ہو، خدا آے ایک مرتب موت کی مزائے کر دوبارہ زندہ کرنے، ادر پر مزا تنام انسانی آن اور کے لئے کائی ہو جائے، ادر اس کے جدشام انسانی آن اور ہو جائے اس منظیم مقصد کے لئے تدا نے خو ل ہے جیٹے "کو بچنا، اور اس کوانسان جم میں دنیا کے اندا میں بارک نے اور اس کوانسان جم میں دنیا کے اندا میں بیا، اس نے یہ تربانی ہو ہو سولی پر سپ شرح کر و گیا، اور اس کی موت تام انسانوں کی موت تام انسانوں کی طون سے کافارہ ہوگئی، اور اس کی موت تام انسانوں کی خود سولی پر سپ شرح کو گیا، اور اس کی موت تام انسانوں کے بعد دوباؤ نرون کے بعد دوباؤ زیرہ ہوگئی، اور ہو بہی بیا تین دن کے بعد دوباؤ زیرہ ہوگئی، اور اس کے تام انسانوں کوئی زندگی میں وہ آزاد تو تب ادادی کوئی زندگی میں استعال کری گئے تو اجر با تیں ہے، ادراکر جری ہو ہماں کری گئے تو اجر با تیں ہے، ادراکر جری ہماں کری گئے تو اجر با تیں ہے، ادراکر جری ہماں کری گئے تو اجر با تیں ہے، ادراکر جری ہماں کری گئے تو اجر با تیں ہے، ادراکر جری ہماں کری گئے تو اجر با تیں ہے، ادراکر جری ہماں کری گئے تو اجر با تیں ہو ، ادراکر جری ہماں کری گئے تو اجر با تیں ہو ، ادراکر جری ہماں کری گئے تو اجر با تیں گئے، ادراکر جری ہماں کری گئے تو بری گئے۔

۱۱۔ لیکن یسوع میں ہے۔ کی ہوستر بانی مرت اُس خنس کے لئے ہے جولیوع مسے برایان رکھے، اوران کی تعلیات برحل کرے، اوراس ایمان کی مظامست مبہتر ہم کی رہم اواکر ناشی بہتر ہم لک آخسٹات، دی سن آف کاڈ، ص معہ ۲۵۲۰ میں مبرس ایاب مبرس ایاب مبرس او ا

عه ايطاً ،

The Enchiridion L. P. 687 V. 1 مع الما الما 1618 كا ما 1618 كا ما 1618 كا المرا كا أستار كا الما المرا كا ال

این کا مطلب بمی بی برکربتیر این دا الایسوع مین کے محقا میے پرایان رکھتاہے، اس لئے یہ بوجا اس میں کے داسلہ سے اس کا بتیر ایدنااس کی موست اور در مری زندگی سے قائم مقام بوجا آہے ، ابذا ہوشنس بہر سے گا اس کا اصلی من و معا من بوگا ، اور کسٹ تی قرت اوا دی مطاکی جت گی ابدوشنس بہر مذہبے اس کا اصلی من و مرد ارب بجس کی دجہ ہے وہ وائی مذاب کا سبق بوگا ، اور جشنس بہر مذہب کا سبق بوگا ، اور جشنس بہر مذہب کا سبق بوگا ، اور جشنس بہر مذہب کا سبق بوگا ، اور جشن کی دجہ ہے وہ وائی مذاب کا سبق بوگا ، اور جشنس بہر مذہب کا استی میں دجہ ہے کو ایکو بناس کلمتا ہے ،

تربیخ بہتمدلینے سے پہلے مرحمتے ان میں چرکداصل حمناہ برقرارے اس لودہ کمی خدا دندکی بادشا بست جہیں دکیمیں سے بی

۱۲ ۔ جولوک صفرت شیع کی تشرلیت آوری سے پہلے استقال پامھے ان میں بھی یہ دیجھا ماے گا کہ میں بھی یہ دیجھا ماے گا کہ دہ بسرح کی سرح کی ایس کی تعریب کے انہیں ؟ الرابان رکھتے ہوں سمے توہوع میے کی موت ال کے لئے بھی گفارہ ہوگی ، لوروہ بھی نجات یا بہتے ورزنہیں ،

Aquinas, The Summa Theologica St.5 P. 711 V. II A. Augustine, On Original Sin ch. XXXI P. 611 V. I A. Anno Sin Co. Two Encharidian LXVII P. 621 V. I A.

ادر الرائر النول نے كولى معر لى حمنا كرا ہے تودہ مارسى طور بر كي موس كے لئے جہم كے است یں جائیں محے جو مؤمنوں کو من اسے ایک کرنے سے لئے بنا ایمیاہے ، اورجن کا نام ... . تمطیر ہے ، اور کی وصدواں رہ کر میرجشت میں میں دیتے جائیں سے ہے بكدمين ميساتى لما يحامجنا تربيب كرصرت كغرسبى نبيس بكدهمنا بميره مبى انسسال كو یسوع میرے کے کفانے سے انگ کرویا ہے ، ادر دہ دائی عذاب کاسیخی بن جا تکہ برسین میا کھیان یں اس کی بین عبالہ نے اس سلے پرایک تقل کتا ہے مادر Enchiridion سے ایسامعلوم ہو کلیے کہ وہ اسی داشے کی طریت ماکل ہے ،

ا يسب متيدة كفاره كاحتينت ؛ ميدايون كى بعارى الريت شردع سے اس معیدے کو خصب کی بنیا دیمہ کریائی آئی ہے ،

راق پوند اتنو)

The Ench. ch. LXIX P. 699 V. I

عله حنیدهٔ کفاره پردود، دحست المشعباصب برا وی نده افرآ دایی سے منتعب مقامات پرُ بالخصوص می تر باب بس بڑی جامع د مانع بحثیں کی ہیں، تاہم اس مقید سے ایک ایک جُز د مربجے شہر کے لئے گئے گئے ا کی مفتل مقلے کی مزودت ہے ماورچ کہ ہم بہاں عیسانی عقا ترکوھس نقل کردہے ہیں اس سے يهال بمى كم كالمنعرے كى حخباتش بنيں ہے ، ليكن ذيل بي بيم اس مستلے ہے جذبيا دى بحاست كى طرف اشاره كردينا مزودى بجية بين بيواس مستطيعي فيصله كمن ابميتت معلى بين، اددشايدان كو ذہن میں رکھنے کے بعداس عقیدے کی خلطیاں ایجی طبیح ساھے کیا ہیں گی، یہ محاست مندرج ذیل ہیں : ١- ست بيل واس كاتفين بون بله كرصرت آدم كالغرش كون كاناه من إنسين ؟ ١٠. ميراس حتيد عن اصل كمناه كودوط ليقسيمنتيل كماكياب، ايك صربت آدم سي أن کی تمام ادالدی طرحت او دمیراس ادالدست مستریت یکی طرحت و سوال بدی کر خدا کے قانون مدل پرایک كالناه دومرے برلادنے كى كناتش كمال ہے؟ قد آت بى توبى يوعبادت لبى ہے كه ا توجان كن كرن ب دى مرع كى دينا باي كناه كا وجد دا مفلت كا ، اود يه پیشے گنادکا بوج مسادق کی صواحت اس سے سانے ہوگی اورشرے کی اثرادات حريك لقر وحقايل ١٠٠١٠)

ایم میساکی آیخ میں ایسے وک میں ملتے یں جنوں نے اس مقیدے کا انتاز کیا ہے ،ان وگوں میں غائب وہند ماشیصو کا آن ایک اور اس کے بیٹوں کی طون محناہ کے منتقل ہونے کی جوشال وائی دمن سے وہ میں طرح درست نہیں ہی اس سے کہ اوّل ویسستلہی میں نظر ہے کہ ایک شخص کا موض وو سرک مو کہ کا ہے ، یا نہیں امیر اس سے کہ اوّل ویسستلہی میں نظر ہے کہ ایک شخص کا موض وو سرک کو گلگ ہے ، یا نہیں امیر اگر اسے تسلیم میں کرایا جائے قومون ایک فیز جہنسیاری چیز ہو اُس ان بر تباس نہیں کو گلگ ہے ، یا نہیں اور تر سے جوانسان لینے اختیادے کرے ،اگر کہی کو فیرا خسسیاری طور پر کی موض نگل ہے ، ور نہ اس ان کو انسان کو انسان کو انسان کو کہی موض نگل ہے ، ور نہ اس اس کے اختیادے کرے ،اگر کہی کو فیرا خسسیاری طور پر اس کا اختیاد کو کی دخل نہیں ، اس میں میں اس کے اختیاد کو کوئی دخل نہیں ،

۷۰ - اسی طرح ایکویناس کی بیان کرده منال بھی میمے نہیں ہو کیرکد اسل میں گمنا بھا رانسان سے ، کیونکہ اسل میں گمنا بھا رانسان سے ، اس کے میکن انسان چوککہ نام ہی جیسہ اور دوح سے مجموعے کا ہے ، اس سلے ان میں سے ہرایک عمین کا رہے ، اس کے برخلاف حفزت آدم کا وجود ابنی تمام اولادے مرکب نہیں ہے کہ حفزت آدم کو اس دقت تک حن بھا ر ذکہا جا سکے جب بھک آن کی اولا تھکنا ہے ارسے ارند دیا جا ہے ،

هد الكرآدم مع بربیت می اصلی هذاه نیلتی طور برنتین بواب توحدزت عینی علیه اسلام محانسانی وجود می کیون منتقل بواب وجود می کیون می تام انسانون کی طرح حصرت مربع بینی احد عین این عبال که وه می تام انسانون کی طرح حصرت مربع بینی احد عبالی این می ا

۱ - بیرتام انسان سی گناه کی وجرے ایک معصوم اور بے گناه جان کو داس کی رمنامندی سبی بیانسی پرجرماویا انسان کا کیسا تعامناہے ، واگر کی شخص کمی خوالت بس بیٹیکش کرے کہ ذلان جود کی شخص کمی خوالت بس بیٹیکش کرے کہ ذلان جود کی بیانسی پرجرماویا انسان کا کیسا تعامناہے ، واگر کی شخص کمی خوالدت بھی اس کی برق مرا برائی کی نرکورہ عبارت بھی اس کی تروید کر قیارت بھی اس کی تروید کرتی ہے ،

مبر کہام آگاہ کہ خدا عادل ہو،اس کے وہ بغیر مزائے عمناہ معاف نہیں کرسکتا، نیکن یہاں کا انعما ہو کہ ایک باکل غیراختیاری گناہ کی وجہ سے دسرف انسان کو دائمی عذاب پی سبتلاکیا جاتے ، بلکراس کی تو تب ارادی بھی سلب کرلی جاتے ؟

م - کہا مانا ہے کہ خدا محسن توبہ سے اصلی محنا د معا دن نہیں کرسکتا، حالا تکہ تورآت میں ہے : دبتیہ برسٹر آشدہ ، ) سبے ،جس کے ننز ایت احمسٹا تن سے

Coelection

سے پہلاشخص آیسیس شیس ر الغاظين بيرستع.

و آدم کے مناه سے عرفت آدم بی کو تعصال مین انتہا بنی نوع انسان پراس کا سوتی ان نہیں پڑا ، اور شیرخوا رہنے اپنی پیدائش سے وقست اسی حالت بی ہوتے بي جس حالت يرة دم لين كناه س بيل سق به نيكن ان نظر إرت كوكما يقيج كے مقام پربشيوں كى ايكےنسل في معق مرحق مرارويديا تھا، اس سے بعد سمی لعبض لوگوں نے اس عقیدے کا انتخار کیا ہے، جن کا حال انسا ٹیکلومیڈ یا براہا دیکا کے مقالة كفاره مي مرحودي،

## عبادات اورسمين

عبدانی مذہب می عبادت کے کیا کیا طریعے ہیں ؛ بدمعلوم کرتے سے من اسب ہوگا کہ اس کے بنیادی اصول عبادت کوسبھ لیا جات مسٹرر تینندایتار Raymond Abba ) سے بیان سے مطابق یہ اسول می بیارین: ا ۔ تعباد سے 'درحتیفست اس مستربابی کا شکرانہ ہے جو کلتہ النگ یعیٰ معنرست مسیریج نے بندول کی طرف سے دی مقلی ا

ربتیہ ماشیصنو گڑٹ ۔ گرشررایے تام گناہوں سے جاس نے سے بی بازآت ادرمیرے سب آتین پرمیل کرجوما تزادر روا برکرے تودہ بقیناً زندہ ربوم اوہ ندمر تیجا " رحز تیا یل ۱۹:۱۳) · ره) محرب عقیده درست ای تو حضرت عینی علیدالسلام فراست بودی وصفاحت سے ساتھ کیول بیان تین

ذ ایا وا ناجیل کی کوئی عبارت الی بنیں ہوجس سے مدکورہ عقیدے کوست نبط میا جائے ،مقدمہ ہی کے دو ا

باب میں ہماس کو قدائے تف مسیل سے ذکر کریں سے،

دماشیمؤدد) سه

Augustine, On Original Sin ch. II P. 621 V 1

Raymond Abba, Principles of Christian Wership, Oxford 1960, P. 3

۷۔ دومرااصول یہ ہے کہ صح عبادت دوح القدس ہی کے عن سے ہوسی ہے ، فوسس رومیوں سے نام اپنے خطابی کیمتاہے :

مجی طورسے بیں، دیا کرنی جاہتے ہم ہمیں جائے، محردوح نوواہی آیں بجریجرکر ہماری شفاعت کرتا ہے جے کابیان نہیں ہوسکتا " دردمیوں ۸:۲۱)

۳ . تیسرااصول به برک صعبادت و دخینت ایک ایماعی نعل به بوکلیساانهم برده کمیم ایمامی ایمامی میمایج اگرسی تشخص انعنسرادی طور پرکونی عبادت کرنا چاہب تو دہ بھی اُسی دقت مکن ہے جب دہ کلیسا کارکن ہوں

مہ۔ چومقااصول یہ ہے کہ معبادت محلیسا کا بنیادی کامہے، ادراس سے وراجہ وہ مسیح کے برائ کی حیثیت سے دنیا سے سامنے بیش ہوتا ہے ،

مسٹر ایعن، سی برکٹ ( F. C. Eurkit ) کے بیان سے مطابق اس حباد کا طریقہ یہ بوت ہیں، اوران میں سے ایک خص کا طریقہ یہ بوت ہیں، اوران میں سے ایک خص باتسا میں جسے ہوتے ہیں، اوران میں سے ایک خص باتسا میں جسے ہوتے ہیں، اوران میں سے ایک خص باتسا کی کا طریقہ یہ بھٹا کوئی مکڑا ہوتا ہے ، در جورنوائی کے دورا تمام ما مزین کھڑے دوائی جات ہا ما ما مزین کھڑے در ہتے ہیں، و آور سے براننے کے خسستام پر کھٹے جھکا کر دوائی جاتی ہوائی ہے، اور اس دوا سے برگنا ہوں سے اعترات سے طرد پر آلسو بہانا ہمی ایک بسندید و فعل ہے، یو طریقہ جمہری صدی عیسوی سے مسلسل جلا آد ہا ہے، انتہائی شیس کی بعض بحریری امہی کسے برطوبی جس ما ساسل جلا آد ہا ہے، انتہائی شیس کی بعض بحریری امہی کسے باتہ ہی جن بی اس طریقے کی تلقین کی حق ہے۔

F. C. Barkitt, The Ch. istian Religion PP 152 153 V. A Cambridge, 1930.

مجردہ مشرق کی طرف رُ خ کرسے زبان سے عیمانی عقا مرکا اعلان کرا ہے ، اس کے بعد اس اندر دنی کرے میں بھایا جا اہے ، جہال اس سے شام کیڑے اگار دیتے جاتے ہیں ، اور سے ایک ایک ایک ایک دیتے جاتے ہیں ، اور سے بالک ایک ایک دم کئے ہوئے تیل سے اس کی المثل کی جاتی ہے ، اس سے بعداسے میں میں کے حومن میں ڈال ویا جا تاہے ، اس موقع پر بہتے دینے والے اس سے بین سوال کرتے ہیں ، کر کے وہ بہ بیٹے اورر ورح القدس پر مقررہ تفعیلات کے سائے ایمان رکھتاہے ؟ ہرسوال کے

Augustine, The Enchirideon XIII P. 683 V. 1

The Christian Religion PP, 150, 182 V. 3

جواب میں امید وارکبتاہے کہ مہاں میں ایمان رکستا ہوں اس سوال جوا ہد سے بعد اسے وائد سے نکال لیا جا تاہے، اور اس کی بیشانی بکان انک اور سینے پروم کے ہو سے تیل سے دویا و مالیسٹس کی جانی ہے ، اور کھر اسکی سفید کہا ہے ؟ بنادیے جاتے ہیں، جو اس بات کی علاقت ہوتی ہوئی ہے ، اور کھر اسکی سفید کہا ہے ، ہوتی ہے کہ بیت ہے ذریعے یہ تفس سابقہ تمام جنا موں سے پاک صاحت ہو جیکا ہے ،

اس سے بعد بہتمہ پانے والن کا جوس ایک سائد کلیسایں واقبل ہوتا ہے، اور مبلی بارعث ربانی کی رسم میں شریک ہوتا ہے

تتجب وہ کھا دہے سے تولیو ع نے دوئی ٹی اور برکست ہے کر قوٹی ،اور شکر ہا شاگر دول کو دے کرمی اور شکر کہا ، یہ میرا بدن ہے ، پھر ہیا لہ سے کرمی کہا ہم سب اس ہیں سے ہیر کھے کہ یہ میرا دہ عبر کا تون ہے ج اور ان کو وے کر کہا ہم سب اس ہیں سے ہیر کھے کہ یہ میرا دہ عبر کا تون ہے ج مبتر دل سے سے گنا ہوں کی معافی سے داسطے بہا یا جا تا ہے و دمتی ۲۱،۲۱) تو آنا دس دا قعہ برا تن اصافہ کر آلائے کہ اس سے بعد صفرت مستری نے حوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے حوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے حوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے حوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے دوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے حوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے دوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے دوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے دوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے دوادیوں سے کے بیری کھیا کہ د " دوقا ۲۲ : ۱۹)

عشار بانی کی رسم اس مکم کی تعمیل کے طور پر منائی جاتی ہے، عیساتیوں کے مشہور کم استین بارٹر اپنے زیانے میں اس رسم کو بجالانے کا طریقہ ہے لیکھتے ہیں کہ ہرا توار کو کلیسا میں کیکہ اجتماع ہوتاہے ، شروع میں مجھ دعائیں اور لننے پڑسے جاتے ہیں ، اس سے جدما ضرب ایم مستی کا بوسسے کرمبارکبا دریتے ہیں ، مجھردوئی ادرشراب لائی جاتی ہے ، اور صدر کلیں اس کوے کر باب بیٹے اور دوح القدس سے برکمت کی دمارکرتا ہے ، جس پر تنام ما منرین آمین کہتے ہیں ،

له يه درى فنسيل انساليكوبيد إبرانهكا، ص ٨٠ ٥ مقالة ببتسمة بسساترل محوال سيسيان كالمي ي

محرکلیسناکے خدام د ۱۵۰۱۰۰۱۰ ) دولی اور شراب کو تنام ما منزین میں تغییم کولے بی دار شراب کو تنام ما منزین میں تغییم کولے بین داس عمل سے فورآ دولی میچ کا بدن بن جاتی ہے ،ا در شراب سے کا خون اور شام ما منزین اسے کھایی کرایئے عقیدہ کفارہ کو ازہ کرتے بین .

جستن سے بعدرسم بھالانے سے طریقوں اور اس بیں استعال کے جانے ولے افغاظ بیں کائی متید لمیاں ہوتی رہی ہیں املیکن رسم کی بنیادی باست یہی ہے کہ صدر بھاس جب روقی اور شرایب ما صریح کو ویتا ہے ، تو وہ عیسائی عقیدے سے مطابق فور آ اپنی ما ہیست شرب یل مریکے میں کا بدن اور خوان بن جاتی ہے : اگر چ ظاہری طور پر وہ مجھ ہی نظر آتی ہو، ست اترال کھ متا ہے ؛

تجی دقت صدر علی دعارے قائع بو اله توروح القدس جو خدا کا ایک ندندهٔ جادیدا تنوم ہے ، روئی اور مشراب پر نازل بوتا ہے ، اوراً مضیں بدن اور خون میں تبدیل کر دیتا ہے ؟

یہ بات وصد دراز تک بحث دمجیص کاموضوع بنی رسی ہے کہ روئی ادرسشراب دیجے ہی دیجے کس طرح بدن اور نون بی تبدیل ہوجاتی بی جسسے بہاں پکے سونہوی صدی عیسوس میں جسب پر دلمسٹنٹ فرقہ منودار ہوا، تواس نے اس عقیدے کوتسلیم کہ فیے اس کارکر دیا، آس کے نز دیک یہ رسم محص صفر ست مین کی قربانی کی یادگا ہے ، تیکن دوئی کا برن اور شراب کانون بن جانا کسے تسلیم نہیں ہے ،

عشار رہائی د ۱.ord's supper کے علادہ اس رسم سے مست درجہ زیل ہم آورمبی ہیں :

مشکراندر Eucharist ) مقدس غذا و Sacred Meal ) مقدس غذا و المعتدس انتجاد و Holy Communion ) ،

Justin Martyr, Apol. 1, 65 - 67 quoted by F. C. Burtkitt,

The Christian Religion P. 149 V. III

Cyril Cat. Myst. K. quoted by the Britannica P. 195 V. 8
"EUCHARIST"

پونکہ یہ پارنج رسین تغنی علیہ نہیں ہیں، ادران سے وا قعت ہونے کی زیا دہ منرہ رہت ہمی نہیں سے ، اس لئے ہم اختصاد ہے ہیش نظران کو نظرا ندا ذکر تے ہیں ،

#### تاريخ

امرائیل حفرت میں اللہ کا ایک کے اس ما فرائیل حفرت میں اسرائیل کا اولاد کو بن امرائیل کے اس ما فرائیل حفرت میں اللہ کا ایک کا ایک کا اس ما فوائے کو منصب نبوت کے لئے ہے اس ما فوائے کو منصب نبوت کے لئے ہے اس ما فوائے کو منصب نبوت کے لئے ہے اس ما تھا ہے اس میں بے شار سنجر میر مورث ہوت ، بلکہ امرائیل کا اولا کا منطقین کے علاقے نے ہے اس می ما تھا ہے اس منطقین کو دوبالا اس خطے پر فاصب نہ تبعید کرکے امرائیلیوں کو فراعت مقرکی غلامی پر محب بور کرد یا تھا، حضرت موسی علیان کا میں اس خلامی سے نبات مصل ہوئی، میں اسمی یہ فاسطین کو دوبالا من من اس می یہ فاسطین کو دوبالا میں مناز ہے ہے کہ محضرت آوش اوران کے بعد صفرت آوش علیان ان دوفوں صفرات میں مناکہ ایک ان دوفوں صفرات سے مناکہ ہے ہا دکرکے فاسطین کا ایک بہت بڑا ملاقہ من کر لیا ، لیکن ان دوفوں صفرات سے بعد بنی امرائیل کو چاد دوں طون سے مختلف یورشوں کا سا مناکر نا پڑا، اس ز انے بکہ بنی سرائیل کو چاد دوں طون سے مختلف یورشوں کا سا مناکر نا پڑا، اس ز انے بکہ بنی سرائیل کو چاد دوں طون سے مختلف یورشوں کا سا مناکر نا پڑا، اس ز انے بکہ بنی سرائیل کو چاد دوں طون سے مختلف یورشوں کا سا مناکر نا پڑا، اس ز انے بکہ بنی سرائیل کو چاد دوں طون سے مختلف یورشوں کا سا مناکر نا پڑا، اس ز انے بکہ بنی سرائیل کو چاد دوں طون سے مختلف یورشوں کا سا مناکر نا پڑا، اس ز انے بکہ بنی سرائیل کا نداز کی تھی ، تاہم

ط Calvin, General confession 16, trans by J. K. S. Reid تله بِهِ خَاكَهُ بِا شِبْلِ كَهُ عِمْدًا مِرْ قَدْيِمِ الْهِوَرِلِيقًا الديرُنَا يَكَاسِتِ مَا تَوْفِيتِهِ ،

ج شخص ان کے قبائل قوانین کی بنا ، پر بین القبائل جھگڑ وں کوخوب صورتی سے رفع کر دیتا ، بین اسے بنی اسرائیل تقرس کی نظرے دیجھتے ہتے ، اوراگراس میں کی عسکری صلاحیتیں پائے تو بیرونی حلوں کے مقابلے کے لئے اس کو اپنا سبہ سالار بھی بنا لیا جاتا ، اس قسم کے لیٹر دول کو بنی اسرائیل مقامنی کہ کر کیا ہے تھے ، بائبل کی مقاب قضا قر استان ) ابنی رہنا وی کے کا رنا مول کی داستان ہے ، اور اس زیانے کو اسی منا سبت سے مقاضیوں کا زیا ہوں کی داستان ہے ، اور اس زیانے کو اسی منا سبت سے مقاضیوں کا زیا ہوں کہتے ہی ،

قامنیوں سے زمانے میں جہاں بن امرائیل نے بیر دن حلوں کا کامیاب و فاع سمیا، دبا محیارہوی صدی قبل سیح میں وہ کنعانیوں کے ہاتھوں مغلوب مجی بوت ،اور فلسطین کے بڑے علاقے پر کنعانیوں کی سیادت قائم ہوگئی،جو حضرت وآ و دیے عبدیک قائم رہی، بالآخرجب مصرت تتوتيل عليات لام پنيربناكر يميع هجة توبى اسرائبل في أن سے درخواست کی کمہم!ب اس خانہ بروشی کی زندگی سے تنگ آیجے ہیں، اللہ تعالیٰ مے وزخوا كيع كروه بها ليدا ديرايك با دشاه مغرد فرمايد ،جس سے يا بع فرمان بوكر بىم فلسطينيوں کا مقابلہ کریں ، ان کی درخواست پراہی ہیں سے ایک شخص کو با دشا ہمعشسر دکر دیا گیا،جس کا نام مسترآن كريم كے بيان كے مطابق طاتوت تعا، اور باتبل كى روايت كے مطابق ساؤل، ر السوئيل ١:١٣) ، طالوت نے فاستيون كا مقابله كيا ،حصرت وآؤد عليه السلام اس وقت نوجوان سیتے ،اور ملا بوت سے نشکریں اتفاق شامل ہو گئے ستے ، فلستیوں سے لشکرسے ایک ببلوان جانوت نے مبارز طلب کیا، قوصفرت داؤر اس کے مقلبے پر بنکلے، اور اس قتل کردیا اس واقعےنے اسمنیں بنی اسرائیل میں اتنی ہردِ معزیزی عطاکردی کے سا وک کے بعد دہ بادشا ہے، اوریہ بہلاموقع تفاکدا دلتہ تعالی نے ایک بادشاہ کو پنجبری عطاکی سمی مصربت داد دکے عهدي فلسطين يربني امراتيل كاتبه يتعريبكل بوكيا، ان كے بعد سند ق م مي معزرت سليان طیرانسلام نے اس سلطنت کوا ڈرسٹم کم کرکے اسے اقبال کے عودج کک پہنچا دیا ، اکفول کے مى خدا سے علم سے بیت المقدس كى تعميركى اورسلطنت كا نام لينے جدا محدے نام برسوا ركها، كين جب سي معزت سلان كي وفات ك بعدان كا بيار حبوا ملكنت

سے تخت پربیٹھا تو اس نے اپن ناا ہلیت سے مذصریت یہ کرسلطنت کی دمین معنا ہوئھ کردالا بكداس سے سسیائ استحکام کوہی سخت نعصان میجایا، اس سے زمانے میں معزرت کیا مے ایک سابقہ خادم پر آجام نے بغادت کرمے ایک الک سلانت اشرائیل سے نام سے قائم كربى، اوراب بن اسراتيل دو ملكول من تتب يم بوسيحة ، شال مي اسراتيلى سلطنت شعئ جس كايا ية تخنت سامره ( Somaria ) عما، اورجنوب مين بيهديه كى سلطنت تفي ج*س کا مرکز تیروش*لم متنا، ان دونول کمکول میں باہم سسسیاسی اور زہبی اختیا فاست کا ایکست طویل سلسلہ قائم ہو جمیا، بو بخت نصریے سیے سے وقت محک جاری رہا، و د توں ملکوں میں رہ رہ کربہت پرستی کا دواج بڑے گگتا ، تواس سے ستہ باب سے لئے انبیار علیم السلام مبوث ہوستے رہتے شمے رجب بن امراتیل کی براعالیاں مدے گذر کسیں توا منڈنے اُن پرشاه با بن بخت نعتر كومسقط كرديا، اس خدست عن يرقيم پرزبر دست عن سخة. اور ہن سطے میں بروشلم کو بالک تباہ کرڈالا، اور اس سے بادشاہ صدقیاہ کو قید کرے سکیا بقية استيعن ميودى بمى كرف اربوكر بابل جلے تلتے ، اورع مته وراز يمك غلامى كى زندگى كذاري بالآفرجيب المستشف قبل مسيع من ايران سم با دشاه خترد نے باتل نع كرايا تواس نے يبرديون كودوباره يروشلم بيني كرابيا بيت مقدس تعيركرن كا مازت دى، چنا نير مستندم من بيت المقدس كود وإره تعيركما كما، اوربيودى ايك إربير مرسط لم من آبا وجوهمة ، اسرآتيل كى سلطنت بيرة وا وسے بيلے بى اسوريول سے استوں تباه بونكى تتى ، اوداب، اگرچ آن کے دوفر قوں سے مذہبی اختیلا فاست کانی حدیک کم ہو بھتے ستے ، لیکن انھیں کو لی سللہ: نعیب مذہوسکی سنسکلہ ق مے تام بن اسرائیل مختلف بادشا ہوں سے زیرجمیں رہ کرزندگی كذارت رب استال تدم م أن برسكتنداعنل المسكندامنوكيا اوراس زمان ما منون نے قدآست کا ترجم کمیا بوسفتا دی ترجم ( Septuagint ) کے نام سے منہور ہے، معلالہ ق میں سوریا کے بادشاہ انتیوس ابی فینس نے ان کار می طرح مثل ما کیا ادر تورآت سے تمام نسخ جلاوسیے ز دیکھے مکابیوں کی میل ممثاب باب اول اس دوراق يهودًا و مكابى نے جوبنی اسراتبل كا ايك صاحب بمنت انسان مقا، ايك جاعت بنائي ان

اس کے ذریع فلسطین کے آیک بڑے علاقے پر قبعنہ کرکے اسوری مکراؤں کو مار بھگا!، مکابیوں کی یہ سلطنت سنسے کک قاتم رہی،

یه حالات نے جب کہ شہنشاہ روم اگستس کی ادشا ہت ادرطا کم پیردورہ ہیردولیس کی نکرست میں حضرت عتینی عایا نسلام پیدا ہونے محصرت عتینی علیا اسانام کی زندگی کاکو کی مستزیدر کیا از اب ہمانے پاس موج دنہیں ہے، عدرت اناجیل ہی وہ چارکتا ہیں ہی جنیس آپ کی حیات بلیتہ معلوم کرنے کا واحد قرابعہ کما جا سکتا ہے، نیکن ہمانے نزد کے اُن کھا حیثیت ہی قابل اعماد نوشتے کی نہیں ہے،

ہوئے ہمین وین عیسوی کی تبلیغ میں مصروحت ستھ ،ادرہے بہ ہے پیش کسنے والی رکا و ٹول کے با دجو دانھیں خاصی کا میابی عصل ہونہی تنی،

ساد کی نصری کور نے سے درمیان بینی کراپنداس افقلاب کا اعلان کیا تو اکت واری اسکی تصدین کرسنے سیلے برنا آباس حاری نے اس کی تصدین کی داوران کی تصدین سے مطمئن ہو کرتمام حواری نے اسے اپنی براوری میں شامل کولیا، سا دَل نے اپنا نام بدل کر بی آس ر کہ لیا تھا، اور اس واقعے کے بعد دو حواریوں کے دوش بدوش دین عیسوی کی تبلیغ یاس خول بوگھیا، بیبال تک کراس کی انتکاب جدّ وجہد سے بہت سے دہ لوگ بھی دین عیسائیت یاں داخل ہوگئے جو بہددی نہ تھے، ان خدات کی دجہت اس دہ لوگ بھی دین عیسائیت یاں داخل ہوگئے جو بہددی نہ تھے، ان خدات کی دجہت اس دین کے بیرود وں بی پوآس کا اثر درسوخ برا ہتا گیا، بیبال تک کراس نے دفتر فتات کی دوجہت اس دین کے بیرود وں بی پوآس کا اثر درسوخ برا ہتا گیا، بیبال تک کراس نے دفتر فتات کی ان لوگوں پڑسیع کی تعدال یہ معن حواریوں نے اس میں جو آب کی کوری کی تعداد دورون کے معن کری الفت کی تعداد کی کھی کری الفت کی تعداد کے تعداد کی تعداد ک

چرخی صدی عیسری کی ابتداریک میبایت آیک خلوب اورمتهورند ایر ور ایست ایک خلوب اورمتهورند ایر ور ایست ایک خلوب اورمتهورند ایر ور ایست کل می حیثیت سے دنیا میں موجود رہا، اس دور کوعیساتی مورخین وود ابتلاء

ی وقائ کاباعل جودادیوں کی واحدموا کے ہے اس اختلات کے بعد واربوں کے تذکرے ہے اکل فائر برحقدمہ ، ومرسے اب میں اوتس کی تو بعیت وین عیسوی کا مفصل میان آر اہے ،

الم من عيداً بوالم من عيداً بوالم من عيداً بوالم

پرسیاسی طورے دوی مسلط ستے ، اور مغربی طور پرمیجوی ، دومی اور میجودی دونوں اضیں طی طی سے سانے پرمتنفق ستے ، اس عبد کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ عیسانی نہ ب سانطام عقا کہ دعبا داست ابھی سک مدقون نہیں تھا ، اسی وجہ سے اس زمانے میں بے شمار دسرے عقا کہ دعبا داست ابھی سک مدقون نہیں تھا ، اسی وجہ سے اس زمانے میں بے شمار دسرے عیسائی دنیا پر چھاسے نظر آتے ہیں ، کلیمنٹ دم شاشتی ، جمناک دنیا پر چھاسے ، نظر آتے ہیں ، کلیمنٹ دم شاشتی ، جمناک دور کے مشہور علمار ہیں اور کے مشہور علمار ہیں کی تصانی عند اور دیسے تا میں دور کے مشہور علمار ہیں کی تصانی عند اور دیسے تا میں دور کے مشہور علمار ہیں کی تصانی عند اور دیسے تا میں دور کے مشہور علمار ہیں کی تصانی عند اور دیسے تا میں دور کے مشہور علمار ہیں کی تصانی عند اور دیسے تا میں دور کے مشہور علمار ہیں کی تصانی عند اور کے مشہور علمار ہی بنیاد قائم ہے دور کے مشہور علمار ہیں کی تصانی عند اور کے مشہور علمار کیں کی تصانی عند اور کے مشہور علمار کی تصانی عند اور کے مشہور علمار کی تصانی عند کی

قسطنط بعدا منتاع عبدائنت كي تایخ بن براخوست و ارسال ب، اس انتاء مقرر بوهما مقاره و است اداره مناه مقرر بوهما مقاره و است مناه تسطنطين اوّل د دم كا با دشاه مقرر بوهما مقاره و

اس نے عیسائی ندہب تبول کر کے اسے ہیشہ سے کے مستمام کردیا، یہ بہلامو قع تھا کہ سلطنت کا حکم ان عیسائیوں پر فلم اور نے کے بجائے ان کے فدہب کی تبلیغ کردہا تھا، اس نے تسطنظا: صور ، پر وشلم اور ور آم میں بہست سے کلیساتھیر کئے، اور عیسائی علما رکو بڑے بڑے اعزا ور کیر انحسی خربی تعنید علمات میں اطراب وجہ سے اس سے جدسلطنت میں اطراب وجہ سے اس سے جدسلطنت میں اطراب وہانا ون کے عیسائی علما رکی بڑی بڑی کونسلیں منعقد ہوئیں، جن میں عیسائی نظام عقا ترکو امنا بط مدد ن کیا ہمیا، اس سلسلے میں نیقا وی کونسل بنیاوی اہمیت کی حامل بوبو میں ہی بامنا بط مدد ن کیا ہمیا، اس سلسلے میں نیقا وی کونسل بنیاوی اہمیت کی حامل بوبو میں ہی بارشلیت میں نیقتیہ و میں بہلی بارشلیت کی عقیدہ تسلیم کیا گیا، اور اس سے منکر د مشلق آریوس وغیوی کو خربہت کا بنیاوی عقیدہ تسلیم کیا گیا، اور اس سے منکر د مشلق آریوس وغیوی کو خربہت خارج کردیا گیا، اس موقع پر بہلی بارعیسائی عقا کہ کو عدون کیا گیا، جوعقیدہ اشائی خیاں د کو عدون کیا گیا، جوعقیدہ اشائی خیاں در اس سے مشہور ہے، مشہور ہے مشہور ہے کہ مشہور ہے کی ہے کو مشہور ہے کی مشہور ہے کی مشہور ہے کی مشہور ہے کی مشہور ہے کو مشہور ہے کی مش

آگرچ نیقیہ کی اس کونسل نے نہ بہت ہے بنیا دی عقائد کو پڑن کر دیا تھا ، لیکن برعقائد کھے اس قدرمہم اور گنجلک ستھے کہ ان کی تعبرات ہی عصد وراز تک شدیداختلات جاری ،

ا یہاں یہ وانع ہے کہ ونظم عقیدة اہتائی شیس کے نام سے مشہود ہے، دوا ہتائی شیس کی ہیں ہوا گیا۔ احد بیں کسی نے اس عقیدے کو نظم کردیا ہے ، اوراس اختلاب کا فیصل کرنے سے سے مختلعت مقامات پرملما، عیدا یتست کی بڑی بڑی کوئیں منعقد ہوتی رہیں ، چوتتی اور پانچویں صدی میں یہ مباحثے لینے سشسباب پرستے ، اسی لئے اس زبانے کوعیسانی مورضین عبدمجانس ( Age of Councils ) یا عہد

مباخات د Continentsy period ا کے ہیں،

قسطنطین گرگوری مک اسلنت روارجا بکانفا، اگرج بت برستی کے

خابهب اس کے حرافیت سبت رہے ، کیکن سلطنت میں عیسانی مذہب ہی کو عام دواج ہوا، اوراس عرصے میں سلطنت رکز کا کی مقتنہ د Legislature ) مجی خہب سے

بيدمتأثر بوني،

اس زمانی ایم ترین خصوصیت یه به کداس و و رهی عیسایت دوسلطندی تقسیم بوگی، ایک سلطنت مشرق ی تقی جی کا پایش تخت تسطنطنید تقا، اوراس بی بلقآن یو آن ایس ایس برا ندی برا ند

اس عبد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رہائی تنے کہا ہیں کا بنیادی تصوریہ تفاکہ خدا کی رہنا مندی حرف دنیا ہے جمیلوں کوخر اِدکہہ کرچسل کی جاسحتی ہے ، نفس کوجس قدر ترب ہوگا، اگرچ اس جمان نفس کوجس قدر ترب ہوگا، اگرچ اس جمان نفس کوجس قدر ترب ہوگا، اگرچ اس جمان کے آئی رج تنی مدی ہے ہی بیدا ہونے گئے ستے ، اور با بخری معدی میں تو برطاآنیہ اور ذرائس میں بہت سی خانقایں قائم ہوگئی تعییں الکین بہلاد ابب جس نے اسے با قاعد ، نظام بنایا ، چسی مدی کا پائم معری ہے ، پائم سے بعد باسیتیوس اور جیزہ ماس نظام کے مشہور لیٹ رہ ہیں ،

"ما دیک زمان است می گری آدل پرب بنا مقا، اس که دقت سے نیر شار آلمین اور سے کی بہلی قِسط بورجے عیسائی مورضین "ماریک زمان است اور سے کی بہلی قِسط بورجے عیسائی مورضین "ماریک زمان اسکے اور سے اور سے بادکریتے ہیں، اس کے کو عیسائیت کی تابیخ بیرین دورہے، ادراس کی برای وجہ بیری کی اس دَرسی اسلام مودی بار باستا ، اور عیسائیوں میں افتراق وا احتفاد کی برای وجہ بیری کی داس دَرسی اسلام مودی بار باستا ، اور عیسائیوں میں افتراق وا احتفاد کی برای وجہ بیری کی درسی، اسلام مودی بار باستا ، اور عیسائیوں میں افتراق وا احتفاد کی برای وجہ بیری کی درسی، اسلام مودی بار باستا ، اور عیسائیوں میں افتراق وا احتفاد کی برای وجہ بیری کی برای درسی، اسلام مودی بار باستا ، اور عیسائیوں میں افتراق وا احتفاد کی برای وجہ بیری کیوسٹ رہی کتیں ،

اس زمانے کی دّواہم خصوصیتیں ہیں ، ایک توبیکہ اس وَدریں مغربی عیباتیوں نے پردرت کے مختلفت خلوں میں عیساتیوں نے پردتپ کے مختلفت خلوں میں عیساتیت کی تبلیغ نشروع کی ، برطآ نیدا در جرحمنی وغیرو سے مطاق اس میں بہلی بار دوی عیساتیوں کو خربی فنج نعیب ہوئی ، اوراس سے بینچ یس چارصد یوں کی سلسل کا دشوں کے بعد بیروا یود تب عیسائی بن گیا ،

دورس معری خصوصیت بیب کداسی دورس اسسلام کاآفتاب فاران کی چرشول کلوع مواددرد کیجے ہی دیکھتے ہی دیکھتے نصف ونیا برجھا گیا، مغرب میں مقرب افرانی باندتس اورصقابہ دورست میں مقرب افرانی بادراس کی اوران کی عظیم ملطنت مسلما توں سے زیر گیس آگئیں آگئیں اوراس کی وجہ سے نمام مورم پرست تی علاقوں میں عیسا تبست کا اقتدار دم تو ڈرنے گا ا

م سطا استیم سے سے سے سے سے کے کرم اعلی ہے کہ کا زمانہ ورن دسلی کا زمانہ در میں میں کا زمانہ میں میں اس استعمال میں استعمال کی بنیادی میں اس زمانے کی بنیادی

خصومیست وه نعانه جنگی ہے جو پوپ اور شہنشاہ وقت سے درمیان عصر دراز ککے جاری رہی، العزّیدُ، ای پیچاریے نے اس زمانے کو تمین معتول پرتقبیم کیاہے:

ا۔ شارلین سے سیر کر محمد ری منتم کے سات اندر سنت کر اسلین ایر میں ایا ہے۔ ذروع یاربی تھی،

۲. عربی به منهم سے بونیفین استم کی بھاڑا ، دستین ایم استوان می استان ایک میں بوت مومغربی بررپ سے اندر بوراا قنداره الل بوگمیا تھا، سیست

٣- بنينين مشتم عيم واصلاح كك كاز مان دسيم ١٢٩ م المياها عراص من أيات

كوزوال بوا، اوراصلاح كى تحركيين المنى شردع بونين،

سے اہم مندرجہ دیل بن :

اد اس علی دی کی بیلی دج قوم ترق اور مغربی کلیسا قرب کافط باقی اختلات تعاامش ق کلیسا کاعقیده به مقاکر دوح الفترس کا اقزم حرب با یجی اقزم سے محلاہ، اور بیٹے کا اقتیا اس کے لئے محص ایک واسطے کی حیثیت رکھتاہ، اور مغربی کلیسا کا بھنا کہ دوح الفترس کا آخوم باب اور بیٹے دو نول سے بحلاہے، دو در سرے مشرق کلیسا کا خیال یہ مقاکر بیٹے کا تب باہی کم ہے ، اور مغرب بہاسا کا اعتقادیہ تھاکہ دو نول باکل برابر بیں، مشرق کلیسا ابل مغرب پریدا لزام لگا تا تھا کہ انعوں نے اسپنے عقیدے کو ٹا بت کرنے سے لئے نبقیا دی کو نسل کے فیصلے میں بعض الفاظ اپن طرف سے برط حادیتے ہیں جواصل فیصلے میں موجود در سے ، عربی تعین، مغرب میں اطابی کا دو جرمی نسل تھی اور مشرق میں ایونانی اور ایونی نسل امستیا زئی جڑین ملی عمری تعین، مغرب میں اطابی کا دو جرمی نسل تھی اور مشرق میں اور ایونی تقسیم ہوگئی تھی، اس لئے قسط تعلند کا شہر در قدم کے قدیم شہر کا سی کے روا میں تعین اور متعالی بنا افتداد اور بالا دستی ما ۔ اس کے با وجود بابات روتم اس بات سے لئے تیار در تھا کہ ابنا افتداد اور بالا دستی

سله به اوداکم تاییخ عیسائیست کا بودامعنون انسائیکلومپیریا آف دلیمن ایندا بینکس م ۱۲۵ م ۱۲۵ م ملد مقال میسائیست سے ماخوذسی ، تق تسطنطنيدك بطريرك كروائ كرائ يااس ابناحق واربزات،

ه- ان حالات کی دحبسے افر ان کامواد بری طرح یک، رہا تھا، کم اسی دور ۱ ن ﴾ نے سیسی مغربی عقائد و نظریات کومشرق پر مقوینے کی کوششش کی، قسطنطنیہ سے بعاریک میکاتیل نے اسے تسلیم کرنے سے انکارکیا، ا وربیت سے سغرارنے سینسٹ موقیا سے گہج یں مشیرا ن گا، پرا نا ٹیما د لعنت ، سے کما كمسيت ابس اس واقع نے كرم وسب برآخرى مزب ككادى اورنعا ق علىم كل بركاً ، ، صلاحیک ، اسعمدی دوسری خصوصیت صلیبی جنگیس بین اجنیس عیسائی م صلیت اس مرتبین کردسید ( crusade ) کے نام سے یاد کرتے بیں، حضرت عرومنی المنہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس اورشآم وفلہ طین کاعسلاقہ مسلما فوں کے اسمعہ فتح ہوگیا تھا ،اس وقت توعیسانی دنیا کے لئے اپنا د فاع ہی ایک زبرد مستلهمتا اسسلت ده آسے بڑم کرد و باده ان مقدّس عسسلا قول پرقبعند کرنے کا تصوّر بھی بنين كرييخة شخصه البتهجب سلمانول كى طاقت كابربتا بواسيلاب كيبى عديردكا ، ادر مسلمانوں میں سمی قدر کروری آئی توعیسانی بادشا ہوں نے لینے مذہبی بیٹواؤں سے اشاہے يربيت المقدس كود دباره عصل كرف كابيراا تطايا ، يا ينظيس للحوتي تركول اورايوبي سلاطين سے خلاف لای گئیں، ان جنگوں سے بہلے مزہبی جنگ یا کر دسسیڈ کاکوئی تضور عیسائی مذہ یں موجود نہ تھا، نیکن سرم ۱۰۹ء میں پوپ ارتن دوم نے کلیرمونٹ کی کونسل بیں یہ اعلان سرویا که کروسیڈ مذہبی جنگ ہے، سی بی ایس کلیرک اپنی تا پیخ کلیدایں اس اعلان کا ذکر کرتے ہوئے لکمٹناہے :

د وگوں کو ترغیب دینے سے لئے ادبی نے یہ عام اعلان کر دیا کہ چرشخص ہی است کی معرف اس نے ہی یہ میں حصر مسلم کی علاح اس نے ہی یہ

Adency The Greek and Eastern Churches P. 241 a. quoted by the Enoy, of Revision and Ethios P. 590 V. 3

<u>1</u>

وعدہ کیا کہ جو لوگ اس جنگ ہیں مریب سے وہ سیدسے جنت ہیں جائیں سے او اس طرح سات کر دسیڈ لڑھ ہے سے جن ہیں آخر کا رعیسا تیوں کوسلطان مسلاح الدین ایولی سے ہاتھوں ٹری طرح شکست ہوئی ت

س یا یارت کی برعنوانیال اسلبی جنگوں سے بعد پوپ کا تدار کا فی عد تک کم ہونے سے یا یا ترت کی برعنوانیال الکا تعالم کی برعنوانیال کی برعنوانیال الکا تعالم کی برعنوانیال الکا تعالم کی برعنوانیال کی سے اس کا اثر ورسوخ با قا عدہ محفینے لگا، اس کی وج بیمتی کرا فرسینسٹ جہارم نے اپنے عبد سے سے ناما تز فائدہ اعماکراس منصب کوسسیاسی اور دنیوی مقاصدے لئے استیعال کرنا شرائ كرديا، اس كے زافير منعفرت ناموں كى تجارت عام بوھمى، اور مخالف فرقوں كے افراد كو زندہ جلاکراذیبت رسانی کی انہتا کردی گئی، بعد کے یا یا ڈنسنے ان برعنوانیوں کوانہتا تکست بهنواریا، اس دوران برب بونینسشتم فےشاہ ایرورود اول در فرانس کےشاہ فلت جہام سے زبر دست وشمنی مٹان لی جس سے بتیجے میں روّ ماکی سلطنت سے انہتر سال مک دست سے ا "استيسية) پايانيت كابكل خائمه ہوگيا، اس وصے ميں بوپ فرانس بيں ديتے رہے ، اس سے Babylonish Captivity ) سے ام سے یا دکیا جا اس زمانے کو "امیری بابل" د ہے، پھرشہ ہے ہے مسال سازہ ہے ہے۔ ایک نئی مصیبت یہ محراسی ہوچن کہ عیسانی ونیا میں ایک سے بجادروم بتخب وخر ككرجن يتم راكيب ابنا متداراعلى كادحو الدرخاء اوربا قاع دكارة ببلون ك ودي متحنب م المقاء أيك بوب فرانس استین ادر نے کس معلاقوں پی تخف کیا جا تھا، جے ایونن بوب ( Avignon Pope ) مية يتع، اود دوسرا اللي الكليند اورجمتي كا ما حدار موما متعاجه رومن وب ، سمِهاجا تاسمُها ، اس انتشارٌ وسمى بعض مورخين منفاق عنليم " يكته بير ، اصلاح کی اکام کوشنیں جس زمانے میں پاپتیت کی بعزانیاں این مسرج و 🗀 تعیں بہت سے صلحین نے حالات کی اصد لاح کی

Charke, Short History of the Church P. 204

شکه ان چنگول کی آینخ ا دران سے سسیاس و ند بھ مہی ہیں منظرے سلنے و پیھنے میجرحزل محداکبرفان ص<sup>حب</sup> کی فاصلی ندتصنیعت ''کر وسیڑا درجہا'ہ'' مطبوعہ سندمہ ساگراکا دمی لا ہودسلا ہے اُرہ

. موسشیق کی ان دستوں میں و میکلفت ( Wyckiift ) دمتو فی سیم ۱۳۳۸ می کانام سرفیرست ے بوکلیا کی ایجاد کر دہ بدعتوں کا دشمن مقا، اورنیک، ویرسیسٹر کاریا یا وی سے انتخاب کا وائ اس نے سے بہلے بائن کا احتمریزی زبان میں ترجمہ سیا. جوسی میں شاق ہوا، حالا تکہ اس يبلے إسك كاسى ورزبان من ترجم كرنا أيك سنتكين جرم مجماجاتا مقا، اسى كى تعليات سے متأثر بوكراس كے بعدجان س ( John Huss ) اور جيروم ( Jerome ) اصلاح کے ہے کھڑے ہوئے ،لیکن اہمی ان اصلاحات سے لئے فعنارازگا ۔ نہ متی ، پانوں سے اخر اق اور نعاق عظم " کوختم کرنے سے لئے میں ہے ہے اور اقا اور نعاق عظم " کوختم کرنے سے لئے میں اور ا Council of Pisa ) بلائی حمی جس میں اسی بشب مشریک ہوتے اور اتھو نے دو نوں حاسد با با وں کومسر ول کرسے النگزینڈر سخم کو بینپ متخب کیا، تیکن وہ فوراً مرکمیا ، اس سے بعدایک بحری ڈاکوجآن بست وسوم کو پوپ نامز دکیا گیا، محمر وہ اسپنے معاصراً إِذَ كون و باسكا، اورنتيج يه بحلاكه كليسايس ووسك بجلت بين بوپ بوسكة ، اوركليساسكه ا فرّاق مي

بالأخرن مرسية بهلايع مسكانستنس سے مقام برا يك كونسل بلائ حمّى بجب مي ثفاق صليم كا تونعا بمته برا اليكن اس كونسل بين جاآن بس كى اصلاحى تعليات كو با تغاق برعتى مستداد ديريكمياً ادراس کے نتیج میں بس ادراس کے شاگرد جرآوم کوز ندہ جلادیا گیا، نتیجہ یہ کم با پائیت کی اخلاقی ادر مذہبی برعنوانیاں پاستور برقرار رہیں،

لیکن جاتن بس کی بخر کید بریداری کی بخر کیدستنی، او رظلم وستم سے مذو ب سکی، اس کی تعلیات سے متاثر ہوئے والوں کی تعداد میں اصنا فہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ پوپ کو اپنا افتدار متزلال بوتا نظارًيا ، تواسي المسلم المع من بانسل مي ايك كونسل بلاني جس مي اصلاح كي توكيه کو دلائ**ل سے ذرایہ و بانے کی کوسیٹسٹ ک**ے تھراس کاکوئی خاص بنیے نہ ٹکل سکا،

عدا صلاح اور بردنسندن فرقم ارش و من المرا من المرا من المن المرا من المن المرا من المرا ال

ابرت بی آخری پیخ شھ کک دی اسے اپن دندگی برسے پہلے مغفرت ناموں کی تجارت

كے خلاف آوا ذبلند كى ،جب سے قبول كرايا كيا تواس نے بوب كے غير معرلى اختيارات كے خلاف بغادت کردی، اوربیسمه اورعشار ربانی سے سوان نام رسوم کومن محروت برایا جو ر دمی کلیسانے ایجاد کرر کمی تقیس ، سوئیٹزرلینڈ میں آ دِنگلی ر نے یہی آ دا ز لمبند کی ، ا دران سے بعد سو اپویں صدی کی ابتدا رہیں جان کا آبِ ن اسی مخرکیب کو کے کرجنگیوا یں آسمے بڑھا، بہاں کک میآ واز فرائس، انتی جرتمنی اور پورتی سے ہرخطے سے آتی شريع بوكتى، اور بالآخرا كلتتان كادشاه متزى بشتم اورايد ورديهارم سمى اس مخركك متاً شر بوسكة ادداس طرح برداستنس فرقه كيتفوكك جرجها مضبوط مدِّمقابل بن هما، عقلیت کازمانه اب ده زماند شد وع به دی این برتب نے نت و تانیہ عقلیت کازمانه اب ده زماند شده وع به دیکا تقا، جس ان پورتب نے نت و تانیہ Renaissance کے ہر خطے کو پیچیے مجھوڑ دیا مقا، یورت کی وہ قریس جوآب تک غار وں میں بڑی مورسی تفیس بیدار ہوئیں، یا دریوں اور با یا ق کی علم دشمنی اور برعنوانیوں نے ان سے ول میں خرسب کی طرف سے سشد پرنفرت پیدا کردی، مارش نوتخ سنے میبلی با دکلیسا سے خلا من جگک راستے اور آبل کی تشدیج د تعبیر میں اسپنے اسلاف سے اختلاف کرنے کی جراُت کی بھی، محریجب یہ در وازہ ایک مرتب کھکا تو کھگناچلاھمیا، ہو بھرنے توصرف بآئبل کی تشسرے وتبریکا اختیاداینے ہاتھ ہ لیا تھا، گھرخود باشل پر مکتر پینی کی جرات لسے مجی نہ ہوتی تھی الیکن اس سے بعد جوملکرین

تعقلیّت ( Rationalism ) کانعرو گگاگرایشے، امنعوں نے اپنی تنفتید میں اسکی نفتید میں بائل کو بھی نہین نفتید طعن ڈسٹنیع بلکہ بائل کو بھی نہین اور عیسائیت سے ایک ایک عقیدے کو اپنی تنفید طعن ڈسٹنیع بلکہ سہزار وسٹیز کا نشانہ بنانے گئے،

ان لوگوں کا نعرہ یہ تھا کہ مذہرب کے ایک ایک مزع مے کوعقل کی کسوئی پر برکھا جا ہے گا، اور ہراس بات کو ور یابردکر دیا جا ہے گا جرہاری عقل میں مذآئی ہو، چاہے اس کے لئے کہتے ہی ایلے عقا کہ و نظریات کو خیر یا دہ کہنا پڑھے ، جنیس کلیسا عرصہ درازے تقدس کا لیا دہ پہنا کر سینے سے لگاتے جلاآر ہاہے، یہ لوگ اپنے آپ کو مقلیت پسند ( Ralionalus ) کہتے تھے ، اور لینے زیانے کو مقلیت کا زیانہ " (

دریم شلک ورمقه (سانه ایم سامه ایم اس طبقه کاست برااید دسیه بهتر نیا ایر مقد است براید دسیه بهتر نیا ارمه ما ایم ایم می ایر مقارد و مربز برین دستاه می به می ایر مقارد و مربز برین دستاه می به می ایر می ایر می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می می ایران می

عقلیت کا پہنشجب چڑ ہنا شروع ہوا تو کوئی عقیدہ اس کی دست بردے سلامت مزرا، بہاں کہ و دوائر رسے ہوائے ، سیم المحمد د دوائر دسے ہوائے ، سیم المحمد د دوائر دسے ہوائے ، سیم المحمد د دوائر دسے ہوائے ہوریا، اوراس کے پیدا ہوئے ، اوراس کے بعد کھٹم کھٹلا خواکا انکار کیا جائے گئا، ہا ہے زیانے کا مشوفلسنی بر ٹرینیڈ رسل اس طبقے کا آخری ناتندہ ہے، جو آب بک بقید حیات ہے ،

مجدد کی تحریف المنہ سے انے والوں پرعقلیت کی بھریک آ و علی وطرح ہوا،

جو دکی تحریف کے بدیلیاں شروع کیں، اس بھریک کو بھر در اس معروب کی تخریک ہوا،

جو کہ ذہب بی کھے جدیلیاں شروع کیں، اس بھریک کو بھر در اس معروب کی بھریک ہوا تا ہے، ان لوگوں کا خیال تھا کہ غرب بنیادی طورے ورست ہے، گراس کی تخریک ہوا تا رہی ہے، با تبل میں اتن لیک موج و ہوکہ اس کی تشہر رکے و تبیر غلط طریعے سے کی جاتی رہی ہے، با تبل میں اتن لیک موج و ہوکہ اس کی ترزیائے کے انہ شافات اور سائن خفک تحقیقات کے مطابق بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے متوارب کی دری جا سے تی ہے، اور اس کے متوارب کی دریا تا بی دی جا سے تا ہے، اور اس کے متوارب کی دریا تا بی دی جا سے تا ہے، اور اس کے متوارب کا فاظ و معانی کی قربانی بی دی جا سے تا ہے،

ڈاکٹر کیل کین سے بیان سے مطابق اس طبقے کا مرگردہ منہورفلسفی روسود Roussean) تھا، ہمائنے قریبی زمانے میں پردفیسر ارتیک : Harnack ) اور یتینان

 ر Renan ) اس طبقے سے مشور اور قابل شاکرے ہیں ،

احیاری مخریک انجاری مخریک کا دوسرارةِ علی اس سے بالکل برخلاف یہ ہواکہ احیاری مخریک کا دوسرارةِ علی اس سے بالکل برخلاف یہ ہواکہ احیاری مخریک کا دوسرارةِ علی اس سے بالکل برخلاف یہ ہواکہ درسرنِ احیار مذہب قدیمے کی مخریک شروع ہوگئی ، یہ سخریک "احیار مذہب قدیمے" کی ہتر یک در درس کے سخریک میں مخریک میں منہ ہے۔ در درس کو سے منہ کے سخریک میں منہ ہے۔ در مدہ کو سے منہ کے سخریک میں منہ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے

رياتي عن Catholic Revival movement

عیدانی دنیا میں ہا ہے زملنے تک یہ تینوں توکییں ( سخریک عقلیت ، سخریک تجدّ د اور سخریک احیار) باہم برسر بہکارہیں، اور تینوں کے نا تندے بڑی تعداد میں باسے جائیں،
کاش: اتھیں کوئی بتا سکنا کہ تم افراط و تفریط کی جی دلدل میں گرفتار ہو، اس سے بجات کاراستہ عرب سے خشک ریگ زادوں کے سواہیں اور نہیں ہے، زندگی سے بستگے ہوتی قافلوں نے ہیں شداہی مزل کا نشان وہیں سے حاصل کیا ہے سمتے برستی سے لیکرا کھا دِخدا تک کے ہرمرسلے کو آزما بچے ہو، گران ہیں سے کوئی تفریک تھیں سکتے ہوئے داخوں کے سوانچھ نہیں ہے سکی اگر تمیں سکون اور داحت کی تلاش ہوتو ضرائے لئے ایک بارکیریائے اس نیخ کوجمی آز کار دکھیوج آج سے چورہ سوسال بیلے قارآن کی بچوٹیوں سے جلوہ گر ہونے والا فارقلیا دصلی الندعلیہ دسلم ، تمییں دے کر کیا تھا، جے دکھی کر سلح سکے بنے والوں نے گیت گائے تو اور قیداد کی بسنیوں نے سحر سکی تھی، جس سے قدموں پر تھرکے بُت اوند ہے گرے سکے جب نے آبی طرف سے کچو نہیں کہا " بلکہ نبو کچوسے نا " ہی تم تک بینجاد یا، جب تک تم اس سے بنا تو بوت داستے پر نہیں آ وکے تھیں اس مسئول کا بتہ نہیں قل سے گا، جمال سے ضمیسر کو سکون ار دے کو مسرّت اور دل کو قرار کا مل ہوتا ہے سے ہمدا دست بر مصطفی " بر سال خوایش داکہ دین بھی اوست

----- بنبنبنبنبنبنبنبن

### <u>دوسراباب</u>

# عيسائيت كاباني كون بيء

عیمائی حفزات کا دعومی ہے کہ عیمائی مذہب کی بیاد حفرت عینی علیہ السلام
نے رکمی تھی، اور انہی کی تعلیمات پر آج کا عیمائی مذہب قائم ہے، لیکن ہماری تحقیق کا جہر اس کے باکل برخلا من ہے، یہ تو درست ہے کہ حضرت عیلی علیہ اسٹ لام نے بی ہمرا میں بعو یہ ہوکر انعیں ایک نے فرہب کی تعلیم دی تھی، لیکن خقیق و تفتیش کے بعد یہ حقیقت کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ حضرت عیلی علیہ استلام نے جس فرہ ہے کہ تحسیل علیہ است کے بعد کچری عرصے میں خم ہوگیا، اور اس کی جگر ایک ایسے فرہ نے لی کہ حس کی تعلیم ایک خلاف خلاف تھیں اور اس کی تعلیم است حضرت عیلی علیہ است حضرت عیلی علیہ است حضرت علی کی کہ حضرت علی کے اور الی اور ارشاد است کے باکل خلاف تھیں اور ایس کی تعلیم ایک خلاف تعلیم میں اور ایس نیا مذہب ارتقار کے مختلف مراص سے گذر تا ہموا آج تعیمائیت کی موجود و توکل میں ہمارے سامنے ہے،

ہم پوری دیانت داری اور خلوص کے سائھ تھیں کرنے کے بعداس نتیج پر بینچے ہیں کہ موجودہ عیسالی فرہب سے اصل بانی حصرت عینی علیہ اسلام نہیں ہیں، بلکہ پر آس ہے، حس سے چودہ خطوط باتیل میں شامل ہیں،

بمایت اس دعوے سے ولائل اورا پی تحقیق کے بھات بیان کرنے پولس کا تعارف سے پہلے پوتس کا تعامیت کرادیٹا منردری سیجنے ہیں ، پرتس کی ابتدائی زندگی سے مالات تقریباتاریکی میں ہیں، البقہ کتاب اعال اوراس محطوط سے اتنامعلوم ہوتا ہے کہ وہ ابتدار میر قسب میلئہ بنیآ مین کا ایک کرق فرلیبی میہودی تھا، اوراس کا اصلی نام ساول ہے، فلیتیول سے نام خطیس وہ لینے بلکے میں خود لکھتا ہے، اوراس کا اصلی نام ساول ہے، فلیتیول سے نام خطیس کے قیم اور بنلیس سے تبیلہ کا ہوں، عرانیوں سے تعمول ون میرافقت ہوا، امرائیل کی قیم اور بنلیس سے تبیلہ کا ہوں، عرانیوں کا عبرانی، مطربیت سے اعتبارسے فریسی ہوں ، دفلیتیوں سے دولی میں دولیت سے اعتبارسے فریسی ہوں ، دفلیتیوں سے دولیت کے اعتبار سے فریسی ہوں ، دفلیتیوں سے دولیت کے اعتبار سے فریسی ہوں ، دفلیتیوں سے دولیت کے اعتبار سے فریسی ہوں ، دفلیتیوں سے دولیت کے اعتبار سے فریسی ہوں ، دفلیتیوں سے دولیت کے دولیت کے اعتبار سے فریسی ہوں ، دفلیتیوں سے دولیت کے د

اوریدر وَم کے شہر رُسِسَ کا اِشندہ تھا، (جیسا کہ اعمال ۲۲: ۲۸سے ظاہر ہوتاہے)
اس کی ابتدائی زندگی سے ان مجل اشار ول سے بعدائی سے بیلا تذکرہ ہیں کتاب اعمال ہے
یں متاہب، جہاں اس کا نام "سآؤل" ذکر کیا گیاہے، اس سے بعد کتاب اعمال کے بین ابوا ا یں اس کا کر دار اس طرح نقل میا گیاہے کہ وہ حضرت عینی علیا لسسلام سے حواد ہوں اور اُن مج ایمان لانے والوں کا سخت و شمن تھا، اور شب وروز اسمیس تعلیفیں بینچانے اور ان کی ہے کئی میں مصدہ ون ۔

لیکن میراما کس أسف به دعوی كياكه ؛

سین فی نبی بھا تھا کہ لیوع ناصری سے نام کی طرح طرح سے مخالات کرنا،
جھ پرفرض ہے، جنا پنہ بی نے پروظیم میں ایسا ہی کیا، ودسرداد کا ہنوں کی طرت سے اختیار پاکر بہرت سے مقدسوں کو قید میں ڈولا، اورجب دہ قبل کتے جلتے سے اختیار پاکر بہرت سے مقدسوں کو قید میں ڈولا، اورجب دہ قبل کتے جلتے تھے تو بی بھی بہی دائے دیا تھا، اور ہرعبادت خانے میں اسخیں سزادلا دلاکر زبردستی اُن سے کو کہ لوا تا تھا، اکد ان کی مخالفت میں ایساد ہوا تہ بنا کہ فیر شہر و بی بھی جاکر اسخیں سستا کا تھا، اس حال میں سرداد کا ہنوں سے اختیارا ود پر اُن میں یہ دکھی کہ سوری کو دقت ماہ میں یہ دکھی کہ سوری کے دو بہر کے دوت ماہ میں یہ دکھی کہ سوری کو دائے وہ ایک فور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے موری کے دور بیرے دو بیرے اور میرے ہم سفروں کے موری کے دور بیرے اور میرے ہم سفروں کے موری کی دور آگر دا بیکا، جب ہم سب ذین بر گر بڑے تو میں نے مورائی زبان میں گے اذر بال میں گے ادر ہمائے کی اور اسان سے میروں سے ساق کی اور اسان سے میروں استانا ہے وہ بیکی کرد سے ساق کی اور اسان سے میروں سے ساق کی اور اسان سے ساق کی اور استانا ہے وہ بیکھنے کی آد بر اسٹری کہ اے ساق کی اور اسے ساق کی اور اسے ساق کی اور اسٹری کے اور اسان سے ساق کی اور اسٹری کے اور اسان سے ساق کی اور اسے ساق کی اور اسان سے سات کی کی سان سے س

مله ، في س كاس تقريكا اللهاس برجواس في الرتبا إدشاه سي سائ كي من الله

لات بارنا ترسے لئے شکل ہے، یں نے کہا، لدے خدا وند تو کون ہے ؟ خدا وند فر ایا : بیں بیتوع ہوں، جے توسستا گاہے، لیکن اُسٹھ ! اپنے یا ق بر پھڑا ہوں کہ سجے اُن جیسٹر وں کا بھی خاد ماور گوا ہوں کہ سجے اُن جیسٹر وں کا بھی خاد ماور گوا ہم ترد کر وں جن کی گوا ہی سے لئے تو نے مجھے دیکھا ہو، اوران کا بھی جن کی گوا ہی سے لئے تو نے مجھے دیکھا ہو، اوران کا بھی جن کی گوا ہی سے سے بھا اور میں سجے اس احمت اور غیر قول سے بھا اگر ہوں گا، اور میں سجے اس احمت اور غیر قول سے بھا اگر ہوں گا، جن سے یا س سے سے بھا اور شیطان کے جستیار سے سے بھا اور شیطان سے جستیار سے خدا کی طوف وی موال کا اندھیر ہے ہے ہوا یہان الانے سے یا عدش می خان ہوں کی معافی خدا کی طوف وی مور کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث یا تیں اور اعمال ۲۱ : ۱۹ تا ۱۹)

پرتس کا دعوی یہ مضاکہ اس واقعہ کے بعدے میں خداد ندلبوع میے "پرایان لاچکا ہو' اوراس کے بعداس نے ابنا ام بھی تبدیل کرکے" پونس کے لیا تھا، شروع میں جب من یہ دعویٰ کیا تو دوئ کیا تو حضرت عیں علیہ استالام کے حواریوں میں سے کوئی شخص اس بات کی تصدی کرنے کے لئے تیار نہ تھا، کرو شخص کل کم حضرت میرے طیا استالام اوران کے شاگر وول کا جانی وشمن تھا، کرو شخص کل کم حضرت میرے طیا استالام اوران کے شاگر وول کا جانی وشمن تھا، آج وہ سیخے دل سے ساجران پرابیان لے آیا ہے، لیکن ایک جلیل الفت در حواری بھی معلمی ہو گئے، گات اعمال میں ہے میں اوران کی تصدیق پر دو مرے حواری بھی معلمی ہو گئے، گات اعمال میں ہے :

"اس دبوس ) نے یہ وشلیم میں بینجگر شاگر دوں میں میں جانے کی کوسٹ شکی اور سب اس سے ڈرتے ہتھے ، کیونکہ اُن کو بقین دا آنا مقاکہ یہ شاگر دسے ، محربر آباس نے اُسے اپنے ساتھ رسولوں سے باس نے جاکران سے بیان کیا کہ اِس نے اِس نے اِس میں طرح سے راہ میں خدا و زکو دیکھا ، اور اُس نے اس سے بایں کیں ، اور اس نے دہشت میں کہیں دلیری سے ساتھ لینو ع کے نام سے مناد کی ، بیں وہ یہ وشام میں آن سے ساتھ آتا جاتا رہا ، اور دلیری کے ساتھ خلوائم کی ، بیں وہ یہ وشام میں آن سے ساتھ آتا جاتا رہا ، اور دلیری کے ساتھ خلوائم کی ، بیں وہ یہ وشام میں آن سے ساتھ آتا جاتا رہا ، اور دلیری کے ساتھ خلوائم میں آن سے ساتھ آتا جاتا رہا ، اور دلیری کے ساتھ خلوائم ، در بحث کی

كريا كفا الحمرم أس مار والف ك ورب ستع اور بها تيول كوجب يدمعلوم ہواتوا سے قیعرَب میں لے محتے ادرترستس کوردانہ کردیا ، واعمال 9: ۲۶ تاہ، اس سے بعدبرتس حوار ہوں سے ساتھ مبل تبل کر عیسا بیست کی تبلیغ کر تارہا، اور اسسے عيسانى غربب كاستب برابيتيواما ناحمياء

ہاری تعین کا مصل یہ ہے کہ موجودہ عیسانی مذہر سے بنیادی عقائر و نظر ایس کا ای می مخص ہے ،اور حصریت علی طیالسلام نے ان معالد کی ہرگز تعلیم نہ دی متی ا

## الحضرت علينا وربولس

ہاری یخفین بہت سے دلائل وشوا بر برمبن ہے، ہم بہاں سے بہلے یہ دکھلا بی كرحضرت عيسى عليه السسلام اوربوتس كى تعليات بي كيست نا اختلاف او بخس قدر كمعتسالا

مجلے باب میں ہم عیسانی علمارے مستند حالوں کے ساتھ یہ ٹابت کر بیے ہیں کر عیساک نربهب کی بنیا و تثلیث ، ملول بختم اور کفارے معتبدوں پرہے ، یہی وہ ععتبدے ہیں جن مرمواختلام يحيف والول كوعيسائى علمارابنى براددى سے خامج اورملحدد كا فرقرار دستے آے ہیں راور واستیقت اسی عقائد کی بنیا دیر موجودہ عیسانی فرہب دومرے فراہیے امستسیاز د کھنگہے۔ فیکن لطعت کی بات یہ ہے کہ ان بینوں عقید وں میں سے کو تی آیک عقیدہ مجی حضرت علیہ السلام سے کسی ارشاد سے اس ہے، موجودہ اسخیلوں میں حف<sup>ت</sup> مدى عليه اسسلام كى جوارشادات منقول بين ان بين سے كوتى أيك بعى ايسانهين سيے بن سے داضح طربیعتے ہر سے عقائد ٹابست ہوتے ہوں، اوراس سے برعکس ایسے اقوال کی تعداد بے شار ہوجن میں ان عقا مرسے خلاف بالیں کی کئی ہیں،

ستارت ورصل کا عقید ایک بین "کے اس مع کو اگر درست اور مرار نجات ایک اس مع کو اگر درست اور مرار نجات

بی تسلیم رایا جاسے تو اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہوگا، کہ پیعقیدہ انہائی پیپیدہ ہمبہ اور کہا کہ سے ، ادر انسانی عقل نورسے اس کا ادراک نہیں کرسے ، تا وقست یکہ وی سے ذریعہ اس کی وہا مذکی جاسے ، کیا اس کی بیپیدگی کا تقامنا یہ نہیں متعا کہ صورت عیسی علیہ اسسلام اس عقید سے کو خوب کھول کر توگوں کو بجھاتے اور واضح اور غیر میشکوک الفاظ میں اس کا اعلان فر آبج اگر بیعقیدہ انسانی عقل کے اوراک کے لائن تھا تو کیا یہ حصزت عیسی علیہ اسسلام کا فرض نہ کا کہ وہ اس سے اطینان بخش ولا کل توگوں کے سامنے بیان کرتے ، تاکہ وہ کسی غلافہی کا شکا رز ہو ؟ اوراگر اس عقیدے کی حقیقت انسانی سمے سے یا درا رحمی تو کم از کم انحیس اتنا تو کہہ و بنا چاہیے تھا کہ یہ عقیدہ تمعاری بھی سے یا ہر سے ، اس سے دلائل پر غور سے بغیرات بان لو،

پروفیسرارس رخمین نے دیوعیسائی خرہب سے رحبت بہسندعلماریں سے ہیں، مندا " سے بارے میں کنتی اچی بات کیمی ہے کہ ،

"اس کی حقیقت کا تھیک تھیک تجزیہ ہائے ذہن کی قرت سے اوراہی ووفی نفسہ کیاہے ؛ ہیں مسلوم نہیں اصرف اتن ایس ہیں معلوم مرکبی جوخوداس نے بن فوزع انسان کو دس سے ذرایعہ بتلا ہیں ،

اس سے صافت واضح ہے کہ خدا کے وجود کی جن تغصیلات پرایان رکھنا انسان کے ذریع بنی نوع انسان بک صرور مینجا گاہے۔ زمے صروری ہے اُن کو خدا وحی کے ذریع بنی نوع انسان بک صرور مینجا گاہے۔ اگر شلیت کا نظر تہ بھی ابنی تغیصیلات بی سے تھا، تو کھا حصرت عیسی علیہ السلام کے لئے صروری نہ تھا کہ وہ اسے لوگوں کے سائے بیان فراتے ؟

نیکن جب ہم حصرت عیسیٰ علیہ السسلام سے ارشادات پرنظرڈ النے ہیں توہمیں نظر ۲ کا ہے کہ اس عقیدے کو امغول نے اپنی زندگی ہیں ایک مرتبہ مبی بیان ہیں کیا، اس سے

H. Maurice Relton, Studies in Christian Doctrine P.

برمکس دہ ہمیشہ تو حید کے عظید نے کی تعلیم شیتے دہیں ، اور کبھی یہ ہماکہ سخد اتین اقائیم سے میٹمار مرکب ہے، اور بہین کہاکہ سخد اللم سے بیٹمار مرکب ہے، اور بہین مل کرایک بیش خدا کے باسے میں حصر بت عیسیٰ علیہ اسلام سے بیٹمار ارشادات میں سے دوا قوال ہم میہاں نقل کرتے ہیں ، ابنیل مرقس اور متی میں ہے کہ آسینے دست رمایا:

کے اسرائیل؛ سُن ؛ خدا و ندہارا قدا آیک ہی خدا و ندہے ، اور تو خدا و ندلینے خداسے اپنے سالے ول اور اپنی ساری جان اور اپنی بیاری عقل اور اپنی ساکی طاقست سے مجتب رکھ ہو (مرقس ۲۹:۱۲ ومتی ۲۲:۲۳)

ا درانجیل آبوحنا میں ہے کہ حصرت مسیح نے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے فرایا ؛ ادر ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ بچے خدانے داحدادر برحی کو ادر لیوس مسیح کوجے تونے مجیجا ہے جانیں "ریوحنا ، اور)

اس سے علا وہ حصارت میں علیہ اسسلام نے کہی جگہ یہ نہیں فرایا کہ میں درحقیقت خدا ہوں اور بخصائے کے علیہ اسسلام نے سے لئے انسانی روپ میں حلول کرہے آگیا ہوں اور بخصائے کا بہوں کو معادت کرنے سے لئے انسانی روپ میں حلول کرہے آگیا ہوں ،اس کے بجائے وہ ہمیں تنہ اپنے آپ کو" ابن آوم' سے لفتب سے یا دکرتے رہی آخیل میں سانتھ مجکہ آتیے اپنے آپ کو" ابن آوم" فرما یاہے،

اب مجھ عصدے عیسائی دنیا میں کیدا حساس بہت شدّت اختیار کرتا جارہا ہے کہ حضرت سیسے علیہ است کی بادار مسلمے کی بادار مسلمے علیہ است کا مسلمے کی بادار ہے کہ بین سیسلے میں سینکڑوں عیسائی علمار سے حوالے پیش سے جاسے ہیں ، مگرہم میسال

له عیسانی صزات عقیدهٔ تثلیث پراک اقرال سے استدلال کرتے ہیں جن بین صزت عینی علیا لسلام نے اللہ تعالیٰ کو آب اور البینے آپ کو بیٹا "کہاہے، لیکن در حقیقت بدا سرائیلی محاورہ ہو، بائیل بیں بے شاد مفایات پر صفرت میں ہے کہ دو اور مرے انسانوں کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہو، دشان دیجے لوقا، بات و تیور ہیں مفایات پر صفرت میں ہے۔ انسانوں کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہو، دشان دیجے لوقا، بات و تیور ہیں و ریمی اس سے صرف ان الفاظ سے ویرمی اس سے صرف ان الفاظ سے اللہ اللہ کرنا کمیں طرح درست نہیں ہے و تفصیل کے لئے دیجے انلہا دائی باب سوم، فعمل دوم )

ے: ام سے شائع ہوئی تھیں، اور بعد میں ان کا انگریزی ترجمہ "What is Christianity" سے نام سے شائع ہوا، ان تقریر ول نے جرآمی ، انگلیندڈ ، اور آمر کیہ میں غیر معمولی مقبولیت طلال کی ، اور اب یہ کیکچوایس تاریخی اہمیت خاست یار کریج بیس کرعصر جدید کی عیسا تیت کا کوئی موقع وقت ان کا ذکر سے بغیر نہیں گذرتا،

انعوں نے ان تقریروں میں حضر شیسی علیہ استسادم سے باسے میں جونظریہ بیش کیا ہواسے ہم اہنی سے الفاظ میں یہاں نعل کرہے ہیں :

" تبل اس کے کہم یہ دیجیں کہ خود استوع میے کا لینے بات بین کیا خیال اللہ دری ہے، بہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی خواش کہ میں بہت کہ ان کی خواش کہ میں بہت کہ ان کی شخصیت کے بات بین اس سے زیادہ کوئی عقیدہ دکھا جات کہ ان کے انتخام پر عل کرنا ضروری ہے، بیاں کل کہ جوتی عقیدہ دکھا جات کہ ان کے انتخام پر عل کرنا ضروری ہے، بیاں کل کہ جوتی انجیل کا مصنف ہو بولا ہر بیوع میں کو اصل آنجیل کے تقاضوں سے زیاد یا انجیل کا مصنف ہو تا ہے ہا اس کی انجیل میں بھی ہیں یہ نظریت واضح طریقے سے ملتا ہے، اس نے دصن ہے کا بیجلہ نقل کیا ہے کہ :

طریقے سے ملتا ہے، اُس نے دصن ہے کا بیجلہ نقل کیا ہے کہ :

ا عابار الجبل يومناكى اس عبارت كى طرت اشاره بو يعجس باس ميرى عم بي ادرده أن يركل كرتابى وبي جيت

نے یہ و کیما ہوگا کہ بعض لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کمکہ آن پر بھر دسہ رکھی ہیں ، نیکن کہمی ان سے بیغام پر عمل کرنے سے بلاے ہیں کوئی بحلیعت کوا دا کرنا لیسند نہیں کرتے ، الیتے ہی لوگوں کو خطاب کرسے آپ نے فر ما یا ، تھا کہ : ہو بھرے اے فدا و ند کہتے ہیں ان میں سے ہرا کی آسسان کی بادشاہی میں واضل نہ ہوگا، گر و بی جرمیرے آسمانی باپ کی مرضی پر حبنیا ہی اس بادشاہی میں واضح ہوجا تکہ کہ انجی آسے اصل متعنمات سے الگ ہوکر اس سے یہ واضح ہوجا تکہ کہ انجی آسے اصل متعنمات سے الگ ہوکر رصنوں سے فالمیا ہوگا ، میں کوئی عقیدہ بنا لینا نودان سے فالمیات کے دائری سے باکل باہر تھا ،

یه بین و و مقائق جو انجیلین بین بتاتی بین اوران حقائق کو تورا امرورا ا نہیں جاسکتا، یہ ایک شخص جوابیے دل بین احساسات دکھتاہے، جو دعایی کرتاہے، جو جہد دعل کی راہ پرگامزان رہ کرمشقتیں جمیلتا اور میبتیں برداشت کرتاہے بیتینا ایک انسان ہے جوابیے آپ کو ضوا کے سامنے بھی دوسسرے انسانوں کے سامتہ مملا جُلار کھتاہے،

> سله بیمتی ۱۰۱۰ کی عبادت ہے ، کتی سله اسل انگریزی الفاظ بہ بس ؛

استے ہم بہلے یہ دیجیں کہ ابن النہ سے منعب سے حقیقی عنی کیا ہیں ؟ حعزت میں نے اپنے آیک ادشا دیں اس بات کوخو دواضح کردیا برکہ انسوں نے اپنے آپ کو یہ لقب کیوں دیا ؟ یہ ادشاد آتی کی انجیل میں موجود ہے ، داور جیسے کہ توقع ہوسکتی سمی انجیل یو تبدیل یو تبدیل اور دہ یہ کہ سراور جیسے کہ توقع ہوسکتی سمی انجیل یو تبدیل ہو تبدیل میں ہا تتا سوات باب سے ، اور کوئی باپ کو نہیں جا نتا سوات بیلے سے ، اور اس کے جس پر بیا اس خلا ہر کر نا جائے ، سوات بیلے سے ، اور اس کے جس پر بیا اس خلا ہر کر نا جائے ، سوات بیلے سے ، اور اس کے جس پر بیا اس خلا ہر کر نا جائے ، سوات میں میں مقالم رہو تا ہے کہ حضر ست میں کو اپنے مندا کا جیسا سے اس میں اس سے میں خلا ہر ہوتا ہے کہ حضر ست میں کے دائیا ہے ہوئی کے منہ سی مقالم دو اس باست سے علی نتیج سے سوا کھے منہ سی مقالم دو

<sup>&</sup>quot;This is what Gospels say, and it cannot be turned and twisted. This feeling, praying, working, struggling and suffering individual is a man who in the face of God also associates himself with other men." ("What is Christianity" PP. 129, 130)

ضداکو"باب ادر" این باب بون کی حبثیت سے جلنے سے ،ابذا آگر بیجے"
سے لغظ کوسے بجعا جائے قواس کا مطلب ضداکی معرفت سے سوا کی نہیں ہو
البتہ بہاں در حبید دوں پرخور کرنا صروری ہے ، بہلی یہ کہ (حصرت ، مسیح اس بات سے قائل بین کہ دہ خداکواس طریقے سے جانتے ہیں کہ ان سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا ، . . . . . . اس معن میں دحصرت ، مسیح استے آب کو خداکا بیٹا قرار دیتے سے لئے ا

آ سے چند مغول سے بعد ڈاکٹر آرنیک سکھتے ہیں:

منجس الجيل كى تبليغ وحفزت مستيح فى كى تقى السكا تعلق صرف بالت بهو بيد الدرند يدكونى تعقليت بيندئ بين الدرند يدكونى تعقليت بيندئ رسيخ المردند يدكونى تعقليت بيندئ رسيخ المردند يدكونى تعقليت بيندئ رسيخ المردند يدكونى تعقليت بين المردند يدكونى تعقليت بين المردند يدكونى تعقليت بين المردن المر

مھرما صفول کے بعد وہ نکھتے ہیں ا

"ابخیل ہا اسے سامنے اس زندہ جا دید خداکا تعدق رہیں کرتی ہے، یہاں مجی صرف اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسی خداکو ما ناجا ہے ، ادر تہا اسی کی مرفنی کی تیر دی کی جاتے ، ای وہ جیز ہے جو (حضرت ) تیج کا مطلب اور مقصد تھی ہے،

واکٹر ارنیکے ان لویل اقتباسات کو بیش کرنے سے ہمارا مقصدیہ ہے کہ جب ہمی غیرط نبداری اور دیا نتراری کے ساتھ اسنجیلوں کا جائزہ لیا گیا ہو تو دیا نتر ان ہمیشہ یہ فیصلہ دیا ہے کہ حضرت سے تھیا لاسلام نے لینے بائے یں ایک محدا کا بندہ اور سخیر "

Harnack, What is Christianity PP. 128, 131 wans, by Thomas Bailey Sigunder, New York 1912

J Ibid P. 147

Ibid P. 151

بونیکے سواکوئی اور بات نہیں کہی، ان کاکوئی ارشاد آج کی اسفیلوں میں بھی ایسا نہیں ملتا جسے ان کا خوات ما تا جست اُن کا خدا بونا یا خدا کا کوئی " اقنوم" ہونا ثابت ہوتا ہو،

معرف می اورجران سے واربول کی نظر میں ہے۔ جب ہم آن سے اقوال بین اس عقیدے کو تلاش کرتے بی تو ہیں وہاں ہی نظر میں ہے۔ جب ہم آن سے اقوال بین اس عقیدے کو تلاش کرتے بی تو ہیں وہاں ہی " شلیت" یا تعلول کا کوئی تصوّر نہیں ملتا، باسبل میں حضرت سے مطاوند "کا لفظ آن کی طوف عز در منسوب ہے، لیکن یہ لفظ آقا "اور آنستاد" کے معنی میں بہ کڑت ہتے تال ہولے، انجیل کی کتی عبار تیں ہی اس بات پر دلالت کرتی بین کہ حوار مین حضرت سے بح "استاد" کے معنی میں منواوند "اور آنی "کہت تھے انجیل منی میں سواوند "اور آنی "کہت تھے انجیل منی میں سواوند "اور آنی "کہت تھے انجیل منی میں سے کہ حضرت میں علیا اسلام نے قرایا :

" مگریم رتی د کهلا و بهیونکد مقعارااستاد ایک بن ب، او بهم سب بهانی بو اورزین پرکسی کوابنا باپ نهر کمونکه مقعارا باب ایک بن به بجوآسانی بن اورندیم بادی کملاو برکیونکه تمعارا بادی ایک بن به بین میج " دمت ۲۳: متاما

اس سے صاف واضح ہے کہ حواری جو صفرت سے کو سر آتہ ہے معنی میں نہیں، اہذااس لفظ سے استاد" اور" اور" اور" اور" اور آور کے معنی میں نہیں، اہذااس لفظ تواس بات پراستدلال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حضرت سے کو خدا سیجے تے، اوراس ایک لفظ کے سواکوئی ایک خیری ایسا موجود نہیں ہے جس سے عقید ہ تایت یا عقید ہ خلوال کاکوئی اشار ملتا ہو، اس سے بر کس بعض ایسی واضح عباریں مزدر ای بین جن سے نما بت ہو آئے ہو کہ حصرت میں مواریوں میں حواریوں میں مواریوں کے نزویک حصرت میں وہ ایک مرتبہ میہ وریوں کے سا سے تقریک ہوئے ہوئے ارشا و منسر اتبے ہیں ، وہ ایک مرتبہ میہ وریوں کے سا سے تقریک ہوئے ہوئے ارشا و منسر اتبے ہیں ؛

سله اس سے باوجود میسانی معزات اپنے پادر اول اور پا پا قرار کو " با پ کیول سہتے ہے ہیں ؟ یہ اہن سے بر عہد ، رموز ملکت خویش خسروال واند ؛

"لے اسرائیلیو! یہ باتیں سنو کرمیتوع ناصری ایک شخص تھا ہجس کا خداکی طرف منے ہونا متم پراُک مجز دں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا ہو ندانے اس کی معرفت متم میں دکھانے ، جنا بچر متم آب ہی جانتے ہو" دا عمال ۲:۲۲)

داضح رہے کہ بخطاب بہو د ایوں کو خرجب عیسوی کی دعوت دینے ہے ہے کہ اجارہا ہو آگرعقیدہ تشا، توحفرت اپھرس کو آگرعقیدہ تشا، توحفرت اپھرس کو جائے تھا کہ دہ حفرت ہیں۔ اور ایک تخص کہنے کے بجائے خدا کا آیک افزم کے ۔ اور شخدا کی طوف سے کہنے کی جگہ مرف تخدا گئے۔ اور ان سے ساھنے تثلیث وحث اول سے عقید وں کی تشریح کرتے ،

ادراك موقع برفرمات بين:

مدابر آم اوراصحات ادر بعقوت سے خدا، بعن ہمایے باپ داداسے نعدانے این خوام اوراصحات دارا سے نعدانے این خوام ایس ایس ایس ایس کے خوام ایس ایس کے خوام ایس کے خوام کے حوال دیا " داعال سے نام کا میں کا می

اور کتاب اعمال ہی میں ہے کہ ایک مرتبہ شام حوار بوں نے بیک زبان ہو کرخدا سے مناحات کریتے ہوئے کہا کہ ؛

مع کیونکہ واقعی تیرے پاک نقادم آیتوع سے برخلا من جے تومیح کیا ہمیر ودلیں اور اسرا تینیول سے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے ساتھ اس غیر قوموں اور اسرا تینیول سے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے " داعمال ۱۲۰)

اس سے علاوہ آیک موقع پریرنہاس حواری فرلمتے ہیں : "دلی ازادے سے خدا و ندسے لینٹے رہو ،کیونکہ وہ نیک مرد آورروح الفدس اورا پہان سے معورتھا ہے (اعال ۱۱: ۲۳ رمہم)

اس میں بھی صفرت سینی علیہ اسسام کو صرف نیک مردا ورمزمن کہاگیاہے ،
ست
سین معبارتیں پوری صراحت سے ساتھ اس حقیقت کو آشکاراکرتی ہیں کہ حوارین صفر
مین علیہ التبلام کو ایک شخص اور مندا کی طرف سے " سنجیرا ورانند کا تعادم دلین بندہ ) اور میں جہتے تھواس سے زیادہ کھے ہیں ،

اور ملول کا عقیدہ نابت ہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف آن کی صریح عبارتیں موجودیں،
اور ملول کا عقیدہ نابت ہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف آن کی صریح عبارتیں موجودیں،
اہذا بہلادہ تخص جس کے بہاں تثلیث اور حلول کا عقیدہ صراحت اور وضاحت ساتھ ملتا ہے، لولش ہے، وہ فلپیوں کے نام اپنے خطیں لکھتا ہے،
ساتھ ملتا ہے، لولش ہے، وہ فلپیوں کے نام اپنے خطیں لکھتا ہے،
ساسی میں کھن کی جن نہ بھوار کی صورت پر تھا، خوا کے برابر ہونے کو قبصنہ
میں کھن کی جن نہ بھوار کی اسرات بر تھا، خوا کے برابر ہونے کو قبصنہ

"أس دسيح ) في اگرچ خداكی صورت پر تقا ، خدا كے برا بر بون كو تبعنه بيس ركھنے كى چيز د بجھا ، بكد اپنے آپ كوخالى كر ديا ، اورخا و م كی صورت فيتيار كى ، اورانسانوں سے مشابہ بر هميا ، اورانسانی شكل بى ظاہر بر كر لدينے آپ كے ، اورانسانوں سے مشابہ بر هميا ، اورانسانی شكل بى ظاہر بر كر لدينے آپ ليست كر ديا ، اور بيبان كك فرانبر دار رہاكہ موت بكه صليبى موت كواراكى اسى داسطے خدانے بھی اُسے بہت سر بلند كيا ، . . . . تاكہ ليتوع كے نام بر برايك محكمة نا ليسے مرايك زبان انستراد برايك محكمة نا بن انستراد

كريك كريسوع مسيح خداو تدسيه " د فليتيون ٢: ٢٦ ١١)

اور کلتیوں سے ام خطیس لکمتاہے ،

معوہ کرسے ، دیکے خداکی صورت اور تہام مخلوقات سے پہلے مولود ہے ، کیڑے اسی میں سب بیزیں بیدا کی گئیں ، آسمان کی ہوں یا زمین کی ، دیکی ہوں یا آن دیکی ہوں یا آن دیکی ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اخت یا رات ، سب چیزیں اسی سے دسیلے سے اوراسی کے واسطے سے بیدا ہوئی ہیں "رکھتیوں ۱۹۱۱) حاس کی سال ہے۔

ادرآ مح جل كركم صناب :

مد کیو بکه الو بیتنت کی ساری عموری اسی می مجتم بوکرسکونت کرتی ہے " (کلتیبوں ۱:۹)

آتی دیجاکہ واربوں نے حضرت سیسیج سے لئے مندا دند" ادر" رقی کے الفاظ آز ہتا اسے میں ایکن کہیں ان کے الفاظ آز ہتا کتے ہیں ، جن سے معنی ذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں استاد سے ہیں ، لیکن کہیں ان سے لئے آ تو ہیت یا تبقتم" کا لفظ استِعمال نہیں کیا ، یوعقیدہ سسے بہلے پوتس ہی سے میہاں ملتاہے ' المجيل بوحنا كى حقيقت المجيل المحتال المحتال

اس كے الفاظ بييں:

"ابتدارين ملام تقا، اور كلام خداك سائه كنا، اوركلام خدا مقا" (يوحنا ١:١) ادرآ کے چل کر لکھلے:

"ا ودكلام عبتم مواء ا وفضل اودسيانى سے معمود ميوكر بهائے ورميان ديا اور بمن اس كاايساجلال وكمعاجيسا باب ك كلوت كاجلال " (١:١١)

یہ یو حتا کی عبارت ہی، اور یو حتا ہے کہ حواری ہیں ،اس لئے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ

تجتم مے عقیدے کا بانی پرتس نہیں، بلکہ واربوں بیں سے توحنا ہمی اس سے قائل تھے، يه اعر اص خاصا درن بوسكنا مقا، أكر ابخيل يوحناكم ازكم اتنى متند موتى جتى بيلى يمن انجیلیں ہیں، لیکن اتفاق سے انجیل آپوخنا ہی ایک ایسی انجیل ہے ،حس کی اصلیت میں خو د عیسایتوں کوہمیشیشک رہاہی، دوسری صدی ہیسے عیسایوں میں ایک بڑی جاعث اس النجيلَ كويةَ حَنَّا كى تصنيف النف سے الكاركرتى آئى ہے ، اور آخرى زمانے ميں تواس انجسيل ک اصلیت کامسکلہ ایک ستقل در دس بن گیا تھا، ببییوں کتا ہیں اس کی اصلیت کی تحقیق سے لئے لکسی محتی ہیں اور ہزار ول صفحات اس پر بجنٹ ومباحظ میں سیاہ ہوتے ہیں ایہاں بالے لئے ان تمام بحثوں کا خلاصہ بیان کرنا مجی مکن نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں چنداہم

بکات کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے، اس انجیل سے بارے میں سے بہلے آر سنوس دم سائے، آر سخ رم سام کے اسکاری کیلمنت ر دمی دم سنطیع اورموین بوسی بیس دم سکات به بندی میانماکدیدا بخیل بوتحت حواری کی تصنیف ہی لیکن اس زیانے دسم استار سے قریب میں عیسا تیوں کا ایک سے وہ اسے پوتھناکی تصنیعت مانے سے انکارکر اتھا، السائیکلوسیڈیا برٹانیکا میں اس کردہ کا حال ان الفاظي بيان كيا كياب،

منجونوك الجيل يوحنا يرتنه تيدكرية بين ال سححق بس اي مغبت شهادت

به به البناء كو بك بي عيدا يون كاليك كرده ايسا موجود تعابوله المع التي بعدا بيا كرراً تقادا ورسي المع لك بعدا بي المعالمة بيا كرا المقادا ورسي ترتفس كي طون منسوب كرا عقاداس كرده كي ينسبت تو بلا شبغلط بي لين موال به به كرعيسا يون كاليك الساطبق جوابي تعداد كه الخالط المي موال به به كرعيسا يون كاليك الساطبق جوابي تعداد كه الخالط المي المعالمة بي المعالمة المعالمة

پیرخوداس انجیل کی بعی اندرونی شاوتیں ایسی ہیں جن سے یہ معلوم ہوٹا ہُرکہ ہے گنہ و خات و الایقیناً کوئی بیہودی عالم بی اور بیودی خیالات و تصوّرات سے واقعت ہے، نیکن یوحنا بن زیدی حواری آن پڑوہ اور اوقعت ہے، نیکن یوحنا بن زیدی حواری آن پڑوہ اور اوقعت ہے، نیکن یوحنا بن زیدی حواری آن پڑوہ اور اوقعت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اواقعت ہے ، رجیبا کہ اعمال سم بیرا سے معلوم ہوتا ہے انیز انجیل یوحنا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصنّف کسی بڑے صاحب رسوخ واقتدا رخاندا ن سے تعلق رکھتا تھا، حالانکہ یوحنا بن زیری حواری ابن محیر اور دنیوی اعتبار سے کم حیثیت سے کے علاوہ ازیں جو تھی انجیل اپنے مضایین سے کھا اسان ہی بیرا ور دنیوی اعتبار سے کم حیثیت سے کے اور اس کا اسانوب بھی ہاکل جدگا تھا۔

اله انسائيكلوپيٹيا برڻانيكا،ص ٩٩ ج ١١٠ مقاله : مبان ! كاسين آت! مع مد تكتر مدينيا برڻانيكا، معرف مدين مقاله : مبان ! كاسين آت!

نگ دینچتے ۱۲:۲۰ دے : ۵ ا د ۱۹ و ۱۲: ۹ و ۱۰: ۹ و ۱۱: ۱۱ و ۱۲: ۱۲ و سکل ریکھتے ۱۸ ا ۵ او ۱۹ ا و ۱۲: ۱ و ۱۲ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۲ و ۱۲: ۵ و ۱۲: ۱۰ و ۱۲: ۱۰ و نجرو ۱

س برانه کارس ۸۸ ج ۱۰ مقاله : تجان"

اس الجيل كوتوحنًا كى تصنيعت قرار دين والا جبلاتخص آرينوس ب، ادراس كے بائے ميں عیسائی علما کا خیال یہ ہے کہ وہ وقب نظراور تنفید سے معاملے میں کوئی بہست زیادہ قابل اعماد نہیں ہے،

اس جبیی بهست سی وجوه کی بنار پر آخر د ورمی عیساتی علماری آیک سیرجماعت اس باست کی قاتل مقی کراسخیل پرتھنا جعلی تصنیعت ہو، اوراسے ابامی مسب میں شمار کرنا درست ہیں، کیکن وہ میسانی علما ہجواس انجیل کو درست مانتے ہیں'ادراس کومن گھڑٹت ہونے سے الزام سے بچا ناجاہتے ہیں ہائے زمار نے میں ان کی تقریبا منعقہ داسے یہ ہو حمی ہے کہ اس انجسل کا مصنف یوحنا بن زبری حواری نہیں ہے بلکہ یوحنا بزرگ ر ماند polar, the little . مصنف

جيس ميك كنن بحمايه:

یہ بات بہت قرین قیاس کر آر تیوس نے جس کی حقیقت لیسندی اور تنقیدی نظر خایاں نہیں ہو، آی حقاحواری کو بہت قابز کے ساتھ خلط ملط کر ویا ہے ، اورہا ہے کمک سے مشہور اپوری اورصاحب نصانیعت عیسائی ما لم آجے ڈکین برکست صاحب یکتے ہی :

> مهيس بهماس يتبع يرسيني بين كديد روايب كأسفيل جارم مقدس يوحنارسول ابن زُبدی کی تصنیعت ہو' میچے نہیں ہوسی ہی ہ ادرآك ايك مله لحقة بن:

حق تویہ ہے کہ اب علما ۔ اس نغاریے کو بے چون وجراتسلیم کرنے سے لئے تیارنهیں که اسخیل جبارم کامصنعت مقدس یوستاین زبدی رسول مقا، اور عام طور پرنقاداس نظریتے سے خلات نظراستے ہیں ،

From Chart to Commune P. 119 London 1936.

<u>al</u>

سله قدامت واصليتت اناجيل اربعرص اس طد دوم بباب الميس بك سوساتي منتقله سك ايعنا بص الهاج ٢ ، المنول نے اپنی کتاب میں بڑی تنعیس کے ساتھ لینے اس دعوے کوٹا ہت کرنے کی سوسٹ ش کی ہتا ، انعیس یہ کوسٹ ش کی ہتے ا ، انعیس یہ کوسٹ ش کی ہتے کہ ج بنی انجیل کا مصنف ہو حقار سول نہیں متھا، " یوحقا بزرگ متھا، انعیس یہ بات تا بہت کر سفر درت کیوں سیس آئی ؟ اس سوال کا جواب بھی انہی سے دینے الفاظ میں مشن کیمی ہے۔

جوعلا۔ یہ انتے ہیں کہ اس انجیل کو توحنا بن زبدی رسول نے نکھاہے وہ بالعم اس انجیل کی تو ادمی اجمیت سے قائل نہیں ، اوراُن کا نظریتے یہ ہوکہ انجیل جہارا گا اواری واقعات سے معرّا ہے ، اوراس سے مکا مات مصنف سے اپنے ہیں ، جن کو وہ کھڑ النڈ سے تمنہ میں والت سے :

سی اچر کے چھنی انجیل کو یہ منابن فر ہری حوادی کی تصنیفت قرار دینے کے بعداس کی آیت کنٹ نعلرے میں بیا جانی ہے ،اس مے پادری صاحب نے بیٹنا بت کرنے کی کوشنیش قرائی سی کہ وہ آبو منا بزرگ بھی حصارت عیلی عبدالسلام کے آیک شاگر دہتے ۔ گر بارہ حواد ہوں میں ان کا شار نہیں ہے ، بلکہ حصارت عیدالسلام کے آیک شاگر دہتے ۔ گر بارہ حواد ہوں میں ان کا شار نہیں ہے ، بلکہ حصارت سین سے بالکل آخر میں انحیاں اپنی صحبت سے مر وَ از فرایا تھا ، یوحنا بزرگ نوجوان پڑھے میں تین سے بالکل آخر میں انحیاں اپنی صحبت سے مر وَ از فرایا تھا ، یوحنا بزرگ نوجوان پڑھے میں تا کھے ۔ تو دات کے عالم اور ایک معزز صد و تی گھانے سے حیشم وچارخ سے ، اور امہنی ہا تو لگا انسان میں میں انتہاں انہوں کا انہا دا تھوں نے این انجیل میں کہنا ہے ،

یہ ہے وہ تحقیق جے آج کی عیسائی دنیا میں تبول عام حال ہے، اور حس کی بنار پراعفو نے پر حنا حواری کو حویمتی انجیل کا مصنعت اپنے سے صاحت ایکار کر دیا ہے،

لیکن ہماری نظریں یہ تحقیق بھی بہت ہے دزن ہے، اور اپنجیل توحقا کی اصلیت کو بھائے ہے دون ہے، اور اپنجیل توحقا کی اصلیت کو بھائے سے جذبے سے بسوا اس کی پشت پر کوئی محریک ہیں نظر ہمیں آنا، سوال یہ ہے کہ ایکا برخت بازہ حواریوں سے علاوہ حضرت عیسیٰ علیا استلام سے کوئی اور شاکر دستھے،

سك قدامت واصليتت اناجيل اربعه ص ١٨٠٠ج٠٠٠ .

ريك ايعنًا ص رساح ٢٠٠

قان کا ذکرہ پی بین انجیلوں سے کیوں غائب ہے ؟ چوتھی انجیل سے توبہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصنف حصرت عیسیٰ علیہ لست الم سے مدھر وے بہت قریب تعلق رکھتا تھا، بلکہ حضرت میسیخ اس سے بے بناہ مجتت کرتے ہے میں ہیں مستقت نے بے شار مجھوں پر ابنا نام بینے کے بجائے لین لیے دُہ شاکر دجس سے لیتو جو مجتت کرتا تھا "کے افاظ استعمال کے ہیں ، اور آخر میں ظاہر کمیا ہے کہ اس سے مرا دخو دانجیل رائے کامصنف ہے ( ۱۲: ۱۲) محضرت ہے علیہ استار مسے اُن کی بے بحلفی کا عالم بیر تھا کہ خود کھتے ہیں ، مساکر دوں میں سے ایک کے خصرت لیتو ع میں مار دوں میں سے ایک شخص حق لیتو ع میں میں کے طور شریع کے طور بیر ہے کہ اور آخر میں انکوا نے بیٹھا تھا "دیو جو تا تا تا تا کا کا کہ دور کھتے ہیں ، مسینے کی طور نے جھکا ہوا کھا نا کھانے بیٹھا تھا "دیو جو تا تا تا کا کا کہ دور کھتے ہیں کہ سینے کی طور نے جھکا ہوا کھا نا کھانے بیٹھا تھا "دیو جو تا تا کا کا ک

اورآھے کِکھاہے :

اس نے اسی طرح یستوع کی جھاتی کا سبارائے کر کہا کہ اے خداو ند! وہ کون ملے ، مله ، سے ! " د ۲۵:۱۳)

باره حواریوں میں سے کہی کو کمبی یہ جرآت نہیں ہوتی کہ وہ صفرت میں علیالسلام کے سیلنے پرسوار ہوکر کھا نا کھائیں ، مگر یہ شاگر دلتے جینے اور مجوب سے کہ ابھیں اسس بے کلفی میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی ۔۔۔۔ جب صفرت میں علیالسلام سے ان کے قرب کا عالم یہ تھا قربہلا سوال تو یہ ہے کہ صفرت سے نے انھیں باقاعدہ حواریوں میں کیوں شامل نہیں فر بایا ؟ کیا یہ بات قابل تسلیم ہوسے تی ہے کہ میہوداہ اسکر کو تی جدیا تھیں جو بھول اناجیل چورتھا ریو حقال ہوا۔ اور جس نے صفرت میں علیالسلام کو گرفتار کروایا بھول اناجیل چورتھا ریو حقال ہوا ، اور جس نے صفرت میں علیالسلام کو گرفتار کروایا دلوقا ۲۲: ۳ وغیرہ ) وہ تو بازہ مقرب حواریوں میں شار ہو، ادر حصرت میں علیالت لام کے عسرو ہی شاگر دجوان سے سینے پر مسرد کھ کرکھانا کھا سکتا ہو، اور صفرت میں علیالت لام کے عسرو ہی تشاگر دجوان سے سینے پر مسرد کھکر کھانا کھا سکتا ہو، اور صفرت میں حکے فراق میں اس کا کیا تسابی کے وقت پھر س کو سینے زیادہ اسی کی فکر ہو کہ حصرت میں حکے فراق میں اس کا کیا صال ہوگا ؟ ریو حنا ۲۱: ۲۱) وہ باقاعدہ حواریوں میں شامل مذہو ؟

سله بہاں یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہو کہ اس واقعے میں چھٹی ایخیل سے سواکیسی ایخیل میں اس شاگر دسے اس طبح کھانا کھانے اور سوال کرنے کاؤکر نہیں ہو (دیجھے مئی ۶۲:۱۱ مرتس مہود ۱۸ ولوقا ۲۲:۱۱ دوسرے اس کی کیا وجہ ہے کہ بہلی تین انجیلیں جو عیسانی صفرات کے نزدیک صورت مسیح کی معلی سوائے حیات ہے نزدیک صورت مسیح کی معلی سوائے حیات ہیں ، اورجن میں آپ سے تعلق رکھنے والے معمولی معمولی انسانوں کا فصل فرکر سے جن میں مرتبے، مرتفقا، لغرز را ورحضرت عیسی علیدا ستالام کی گدھی مک کا ذکر مورجو دہے ، ان ابخیاول میں صفرت میں ہے ، اس مجوب شاگر دیا کو تی اونی اونی سائر میں نہیں ہے ،

پھواگر پر حقا بڑرگ سے ام کاکوئی شاگر و "پوخا حواری" کے علادہ موجود کھا، ترسیا بیمنرور انہیں کھا کہ اناجیل اربعہ کے مصنفین پوخابن زیدی اور "پوخابزرگ" کافرق واضح کر سے بیان کرنے، "کاکسی کواشتباہ منہ ہو، ہم و یکھتے ہیں کہ حضرت میں سے شاگردوں میں بیعقوب نام کے ذریخص تھے، یعقوب بن طبقی، اسی طرح یہود اہ ام کے بی تخص سے بیعقوب اور بیقوب بن طبقی، اسی طرح یہود اہ ام کے بی تخص سے ایک ایک کرانے ہے اور بی تو اس استام کر کے انہوں الگ الگ ذکر کیا ہے، آگر کوئی ان دونوں کو خلط ملطم کے مصنفوں نے خاص استام کر کے انہوں الگ الگ ذکر کیا ہے، آگر کوئی ان دونوں کو خلط ملطم منگر نے، دو کی ہوتا نام کے مصنفوں نے خاص استام کر سے انہوں الگ الگ ذکر کیا ہے، آگر کوئی ان دونوں کو خلط ملطم منگر نے، دو کی تحقوق اور بیتوزاہ کی طرح میں دونوں رفع نہیں کیا ہ

، اس کاشگر د بنا،

يهال تك كرد ليكارب (

یه وه نا قابل انکار شوابد بین جن کی روشی مین به دعوی با نکل بے بنیا دمعلوم ہونے لگآ مرکه بی آخذا بزرگ جھنریت علی علیہ است لام کاکوئی شاگر دستھا ، ر با وہ جند جو انجیل بی آخر میں ندکود ہی ایعنی ؛

> " به وہی شاگردہ ہے جو آن باقوں کی گواہی دیتاہے ،اور جس نے ان کولکھا ہے۔ اور ہم جلنتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے " رپو جنا ۱۲: ۱۲ م

سواس سے بائے میں عیسائی محققین کی اکثر بیت کا نتیال یہ ہے کہ یہ جلم انجیل ہے تن کے مصنف کا بہتر وہ انتیال کا مشہور مفتر وہ ہے گا ہے مصنف کا بہتر ہے ، بلکہ بعد میں کسی نے بڑھا دیا ہی، باتشبل کا مشہور مفتر وہ ہے کا اس کے مصنف کا بہت محاط اور درجوت بہت محاط اور درجوت بہت محاط اور درجوت بہت محاط اور درجوت بہت محاط ہے جب بہت محاط اور درجوت بہت ہے معاملے میں بہت محاط اور درجوت بہت ہے۔

نعتطة نظركا مامى بي محمريها ل دوميمي لكمتاب.

"ان دوآیتون کے بات یں ایسامعلوم ہوتاہے کہ یہ درحیقت دہ حاشینی جو ایجیل کی اشاعت سے قبل اس میں بڑھادیتے سے مجالا آبت نمبر ۱۹ کا مقابلہ ۱۹: ۳۵ سے کر سے درکیھا جات تو تیجہ خیز طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ شہا دست انجیل سے مصنعت کی نہیں ہے، غالباً یہ الفاظ است سے بزرگو سے بڑھا دست انجیل سے مصنعت کی نہیں ہے، غالباً یہ الفاظ است سے بزرگو

عبدها عبدها منهورم صنف بشب گرر ( Balion Ciore ) بمی اس کی تاتید کرتے ہیں، اور یہی دجہ ہے کہ یہ داواتی سنانی کمکس ( Codex Somitions ) میں موجود نہیں ہیں،

Quoted by R. H. Strecter, The Four Guspets P. 430, MacMillan, New York 1904

J. Sec. Belief in Christ P. 106

The Four Gaspels P 451

بذااس ملے کی بنیاد پرینہیں کہا جاسکتا کہ اس کا کھنے والاحصرت میسے علیہ استسلام کاکوئی شاکردسے،

ندگوره إلاا شادات سے بربات بایہ تبوت کو بہنے جاتی ہے کہ جو تقی انجیل کا معتقت مذہ ہوتا بن زبدی جاری ہے ، ند حضرت عینی علید السلام کا کوئی اور قابل ذکر شاگر و، بلکہ ہادا خیال توبیہ کہ چو تھی انجیل کا معتقت جاریوں کے بہت بعد کا کوئی شخص ہو، جس نے بقل اس کے مرزگوں نے اس کے میں شاگر دسے علم عصل کیا تھا ، اور بقول مفتر "ولیسٹ کا ط" افت س کے بزرگوں نے اس کے توالا وری کی طون بندسوب کرنے کے لئے کی ایسے جلے بڑھا دیے جن سے معتقت کا عین شاہد ہونا معلوم ہوتا ہو، تا کہ لینے زبانے کے مصنون ان خاسلی ذوّں د سے خلا مت جست قام کی جاسے ، جو حضرت سے علیدات لام کی خدائی کے قاتل ہیں ہے ، اور پر بات اسلی دنیا میں ایک نا قابل انکار حقیقت بن کرسل منے آگئی ہے کہ اس زبانے میں مخات فرقوں ہے مناظر سے کو دران مقدس نوسشتوں میں اس تسم کی ترمید منسل ہوتی دہی فرقوں سے مناظر سے کو دران مقدس نوسشتوں میں اس تسم کی ترمید منسل ہوتی دہی میں ، عبد بحاضر کے مشہور عیسائی محقق پر وفیسر برنت بلین اسٹر پڑا ہی فاضلا نہ تصنیعت میں ہونے ہیں اور جس اللہ جیل اولیہ "

تہذاآگرچ متی ابنی ہیں متن سے اندرکوئی ایسا اصافہ ملتا ہے جس کے ذریعہ اس کے مصنف کی واضح نشاں دہی گی تھی ہے، مگر اس سے با سے ہی یہ اس کے مصنف کی واضح نشاں دہی گی تھی ہے، مگر اس سے با سے ہی یہ اعتراف کرلیا گیا ہے کہ دہ اصل مصنف کا نہیں ہے، تو کیا ہے بات بہت قرین میاس نہیں ہے کہ یہ اصفافہ انجیل کی تصنیف سے کہ لعد کا ہے ، ادد شاید و دسرے مقالمات پر می کرلیا گیا تھا، ادماس کا مقصد یہ تھاکہ اس

له بکه فرانسیسی انسائیکل پیٹریا میں توبیال کسیم اکلیا ہے کہ بودی ایجنیل بوتونا خود ہوستس کی تصنیعت ہے۔ اس نے بوتونا حواری کی طرحت شسوب کر دیاہے و دیجھتے مقدم لہنجیل بڑیا ہا۔ اوسید رشید رصنا مصری مرحم مطبوعہ قاتبرہ ) ،

انجیل کے مصنف کے بارے میں اُس نقطۂ نفاکہ منوا یا جاسے ، جس سے اُسُ مَا کی کے مصنف کے بارے میں اُس نقطۂ نفاکہ منوا یا جاسے ، جس سے اُسُ مَا کی کھے لوگ انکار کرتے ہے ، اور دو سری می میں وی اس اختلات کا پایا جا ہم آ سے بالاختصار بریان کریں گے ،

ندکورہ بیان کی دوشنی میں ابخیل یؤ حناکا پر جلم کہ بین میں شاگر وہے ۔۔۔۔ جس نے ان کو لکھا ہے ۔۔۔ باس کو بول سجھنا ہاہے کہ یہ ایک متنازعہ مسئلہ کو حل کرنے کی ایک میں سیسٹ شمی ، اور اس سے اس بات کا مزیز تیج مسئلہ کو حل کرنے کی ایک کوسٹ شمی ، اور اس سے اس بات کا مزیز تیج مسئلہ کہ اس زمانے میں میں اس انجیل سے مصنف سے بارے ہیں شکوک اور اختلافات یا ہے جاتے ہے ہے ۔۔

ہنداا ہے، حول بس یہ بات بھی چنداں محلِ تعب نہیں ہے کہ ابنیل آبوخنا اور ای خنا کے خطوط کہی پر آس کے شاکر دنے تکھے ہوں ، اور بعد کے لوگوں نے ان میں الیے جلوں کا اصافہ کرایا بوجن سے مصنف کا حضرت میسے کا عینی شا بر ہونا معلوم ہو،

ادر آگر بہت زیادہ تحق طن سے کام لیاجات تو پر و نیسراسٹریٹر کا یہ نقطہ نظر احستیار کیا جا سکتا ہے کہ ابنجیل یوحنا کا مصنف یوحنا بڑگ ہے ، مگر ،

ی پیاس ( Papins ) نے یو حقابز کے کوخداوند کا شاگرد قراردیا ہے، اور پولیکا آپ، نے اس سے بارے میں کہا ہے کہ دہ ایسا شخص مقابق

B. H. Streeter The Four Grap. C P. 431

Quoted by Streeter Four G of to P 343

نداوندکودیما مقا اس نے نداوندسے یروشلم میں سشنا سائی ماسل کا ہوگی،

دا۔ پوصنا ان کی کی شایدوہ فداوندکو دیکھنے سے زیادہ اس سے کچے ماس دالد کرسکا، اس لئے کہ دہ اُس وقت بارہ سال کا لؤکا رہا ہوگا جے اس دالد عید نوسکا، اس لئے کہ دہ اُس وقت بارہ سال کا لؤکا رہا ہوگا جے اس دالد عید نوسکے ہو تھے ہو یہ ہو تھے کہ در یہ میں مکن ہو کہ یہ لوا کا اس تھی میں شریک ہو جس نے میسے کو سولی پرچیشہ دیکھا تھا۔ کیونکہ اس زبانی سے لوگ بچوں کو اس قسم کے نظاروں سے دُورد کھنے کا کوئی اہمام ہیں کرتے تھے ، اس صورت میں مصابع کے اندر وہ ستیر سال کی عمر کو بینج گیا ہوگا، یونا تھی ، اس صورت میں مصابع کے اندر وہ ستیر سال کی عمر کو بینچ گیا ہوگا، یونا تھی ، میا بھا تھوں کے دوران کسی عرب کو اندان کا کا فظا استعمال کر سکتا ہو لہو جا ، میں بھو اندان کا کا فظا استعمال کر سکتا ہو لہو جو انہ کا میں کے اور سے کہ اور ہو گئی شیکل نہیں ہے کہ یہ کہ سکتا ہے دوران کسی وقت کھی بوختا برزدگ نے یہ باخیل سال سے کھا ور ہو گئی ۔

ترست استج اید ده خانص رجت پیندانه عیسانی نقطة نظری جید اینیل برحنا کوجعلی قرار نینے است استجابی است بیانے کی آخری کوسیٹسٹ کہا جا سکتا ہے، اس نقطه نظریں جو کھینے تان کی گئی ہے، اگر اس سے قطع نظر کر سے ہم اس کو جُوں کا تُول تسلیم کرلیں تب بھی اس سے مندرج ذیل نتائج ساھنے آتے ہیں:۔

ا۔ انجیل نوخناکا مصنفت نوخنا بن زیری داری نہیں ہے، بلکہ بوخنا بزدگ ہے،

۱- یوخنا بزرگ حضرت علیی علیہ السلام سے داریوں ہیں سے نہیں ہے،

۱- یوخنا بزرگ نے صرفت ایک مرتبہ بارہ سال کی عربی حضرت سے محصوت دیجا تھا

ان کی خدمت میں رہنے ادران کی تعلیات سننے کا اسے موقع نہیں ملا

- ۷- یو خنابزدگ نے آخری ارصارت تیج کومصلوب ہوتے ہوتے و مکیا، ۵- دہ یر دشلیم کا باشندہ نہیں تھا د ملکم کنقان سے جنوبی علاقے کا باشندہ تھا،
- ج حضرت بیج کے بعد مصفی کہ اس کا کیے حال معلوم نہیں اکر وہ کہاں رہتا تھا؟ کس سے اس نے علم حصل کیا ؟کس کی حبت اعظماتی ؟ اور حواریوں سے ساتھ اس کے تعلق کی ذعیت کیا تھی ؟
- ، سيده مريح لك بهك منترسال كي عرب اس ني الجيل يوحنا تعنيف كيب ي بهلى بارعق أه طول وتحب م كوبيان كيا كميا ،
- بعد میں افستس کے بزرگوں نے اس ابخیل کے آخر میں ایک ایسا جلہ بڑھا دیا،
   جس سے بے ظاہر ہو کہ اس کا ایکنے والا آو خنّا بن زبدی حوا دی، یا حصرت مسیع کا کوئی مجوب شاگر دستے،

یه ده نتائج بین جن مین ہمانے اپنے قیاس کو کوئی دخل نہیں ہو، بلکہ خو دعیسائی علما۔
انجیل یو تحنا کو جعلی قرار بانے سے بجانے سے لئے انھیں ثابت کرنے کی کوسٹ ش کر رہی ہے ۔
ان نتائج کی روشنی میں مندرجہ ذیل باتیں نا قابلِ انکارطر لیقے سے بایہ شہرت کو بینچ جاتی ہیں ،
ا حلول و تجتم کا عقیدہ حضرت سے علیات اللم یا آن کے کسی واری سے نابست است نہیں ہے ،
نہیں ہے ،

اس عقیدے کو حصرت سیسے علیہ است لام کی سوان خیات میں سیسے بہلے آیک
 ایسے شخص نے لکھا جسنے بارہ سال کی عمریں حصرت سیسے کو صرف رسکیما تھا
 اب سے مل کر کوئی تعلیم مصل نہیں کی تھی ،

۳- جو شخص پیمقیده پیش کرد باسه ده مجول انحال به ایمی اس کی ان تحریرات کے علا ده اس کا آن تحریرات کے علا ده اس کا کچھ حال ہیں معلوم ہیں ، کہ ده کس مزاج و نزاق کا آدمی تعانیکیا فظریات رکھتا تھا ؟ یہ عقیده اس نے خود وضع کیا تھا ؟ یاکسی اور سے سنسا تھا؟

اس کی زرگی کہاں بستسر ہوئی تھی ؟ حواریوں سے اس سے کیا تعلقات تھے ؟

ہ ۔ بہ مقیدہ اس نے مصفی تئر بس انجیل کے اندروا خل کیا، جسب کہ اس کی عرستر سال کر درجی سے ہم انجیل کے استمال کو اسٹھا بیش سال گذر ہی سے ہے ۔ ہم میں اوراس وقت پوتس کے انتقال کو اسٹھا بیش سال گذر ہی سے ہم اپنے ہم کے ۔ چونکہ پوتس کا انتقال اس سے بہلے ہم گریا تھا ، اوراس نے عقیدہ صلول وتی تم اپنے معلوط میں واضح طود سے بیان کیا ہے ، اس لئے اس عقیدے کو سہے بہلے بیان کرنے واللہ وسنا بزرگ نہیں ہی بلکہ بوتس ہے ،

عقیرہ کھارہ اسکا قائل ہے۔ اس بنایت مقل طریقے سے داخے ہوجاتی عقیدہ کھارہ کے سے داخے ہوجاتی استادہ کھارہ کے سے داخے ہوجاتی اسٹانے ہوجاتی اس کا قائل مقا، بلکہ آسے سے بہلے بوتس نے بیش کیا ہے ، اور مذکوئی حواری اس کا قائل مقا، بلکہ آسے سے بہلے بوتس نے بیش کیا ہے ، آئے ؛ اب عیمانی مذہب سے دوسرے عقیدے بعن عقیدہ کھارہ سے بادے بی بہتے تین کرس کراس کا بانی کون ہے ؟ اور اس کی اصل کہاں سے نکلی ہے ؟

یعتی دو اس دوراس نظام سے بانیوں کی تعلیم استی انہا ہے کہ باب بڑھ بیتے بن کا یک طون عبدائی ذہر کے مطابق انسان کی خام اس عقید کی ہو تو میں ان کی زمین بھی اس کی بنیا دیون میں دورس مون اس عقید کی ہنگ ہو فلسفہ کو وہ بڑا بھی اور وقیق ہو، لہذا آپ کا خیال مٹی یدیہ وگا کہ آنا جیل اربعہ میں حضرت معتمد کی ہنگ ہوگا کہ آنا جیل اربعہ میں حضرت میں علیمان سالام کے بہت سے ادشا وات کے ذریعہ اس کی وضاحت کی بی ہوگی اور آپ اور ایس اور آپ کے حوادیوں نے اس کی خوب آٹر کی فرمائی ہوگی، آپ یہ بھینے میں بالکل می بجانب ہیں اس لئے کہن عقائد ولفاریات پر کسی خوب آٹر انظام کی کری بنیا دہوتی ہے ، وہ اس خوب کی اس لئے کہن عقائد ولفاریات پر کسی خوب یا نظام کی کری بنیا دہوتی ہے ، وہ اس خوب اور اس نظام سے با نیوں کی تصافیعت میں جا بچا بھوے ہوتے ملتے ہیں ، اور بنی عقائد کو تا بت کرنے پر صرحت ہوتا ہے ، مشلاً خوب کی است کرنے پر صرحت ہوتا ہے ، مشلاً

اله كوكه مورضين تخيين طور بريزتس كاسن وفات مسكلمة كو قرارديتي بي ،

اسلام کی بنیاد توحیدرسالت اور آخرت کے عقائد ہیں، اس لیے پورا قرآن کریم ان عقائدگی تسریح اوران کے ولائل سے بھوا ہواہے، یا مشلاً اختالیست کی بنیاد مارکش کے فلسفہ آ اریخ، نظریة قدرزائد (

، میں اسنی

پرہے، ہنداکارل مارکش کی کتاب" سرمایہ" ز

نظرایت وتعنصیل سے ساتھ بیان میا میا سے،

لیکن عیمانی ندمب کا حال اس ہے باکل مختلف ہی جو نظر آیات اس ندمب یہ بنیادی جینی بنیادی جینیہ بنیادی جی تعلیہ است الله با آن کے کوئی تشریح حضرت میں جا علیہ است الله با آن کے کوئی تشریح حضرت میں جا با است الله با آن کے کہیں جا با اس بات ہیں بات ہیں ہو گارہ اللہ مسے کہی ارشاد سے تابت بنیں ہوتا ہوں جا ہے ہیں ہوتا ہوں بات کا اندازہ کرنے کے لئے اناجیل کے ان جلول پرایک نظر وال لیم بین بین ہوتا ہوں میں عیمانی حضرات کا حیال یہ ہی کہ عقیدہ کا خارہ ان سے ستنبط ہی وہ جلے یہ ہیں ا۔

- ا۔ "اس سے بیٹا ہوگا ،اور تواس کا نام لیسوع رکھنا ،کیو تکہ وہی اپنے وگول کوان کے اس سے بیٹا ہوگا ،اور تواس کا نام لیسوع رکھنا ،کیو تکہ وہی اپنے وگول کوان کے گئا ہول سے سنجات فیرے گا" (متی ۱:۱۱)
- ۲۔ " فرشتے نے ان سے کما … تھائے لئے ایک منجی بیدا ہولی ایعی میں میں خوا وند " (اوقا ۱۱:۱۱)
  - ۲۔ "کیوکلمیری الکعوں نے تیری مخات دیکھ لی ہے" (لوقا ۲۰،۳۰)
- م ، حصرت شیح نے فرایا : " ابن آدم کھوتے ہوؤں کا معونڈنے اور نجات دینے آیا ہو ڈوقا ﷺ
  - ے۔ "ابن آدم اس لئے ہمیں آیا کہ ضدمت نے ، بلکہ اس لئے کہ خدمت کرے ، اددائی اس لئے کہ خدمت کرے ، اددائی جان بہتروں کے برائے فدیریں دے " دمتی ۲۸:۲۰ ومرقس ، اده ۲۷)
  - ۹. سیر برادہ عبد کا خون ہے جو بہتروں سے لئے گنا ہوں کی معافی سے واسطے بہایا عبا کہ ب و متی ۲۸۱۲۱)

بس یہ بیں اناجیل متفقہ سے وہ جلے جن سے عمید و سخارہ پراستدلال میاجا تاہے،

ان جلوں سے زا مَعتبرة كفاره كے سيسلے ميں كوتى است انجيلوں ميں بنيں إتى جاتى جسكل يه بركه اس د تنت عقيدة كفاره ابني ترقى يا ننتشكل بس اتنام شهور برح كاسب كران جسلون كو پڑم کر ذہن سیرحا اُسی حقیدے کی طرمٹ منتبقل ہوتا ہے ، لیکن آگر آب انصا منسے سسا کھ متط کی تحقیق کرنا چاہتے ہی تو مقوڑی دیرے لئے عقیدہ کفاری اُن تنام تفصیلات کو ذہن سے شکال دیجے جو بہلے باب میں ہم نے بیان کی ہیں، اس کے بعد خالی الذمین بوکران جلوں کو کیا بارمير يربة بكيا ان جلول كاسيدها ساده مطلب بهين كلتام معريث سيح عليه استسادم گرابی کی تا رسیمیوں میں بھٹکنے والوں کو نجاست ا دربرابیت کا داستہ د کھانے سے لئے تشریعین لات ہیں ، اورجونوک کفروشرک اور جدا عما لیوں کی وجہسے اینے آپ کو دائمی مذاب کاستحق بناجي بين النعيس برايت كاسبدها راسته وكماكر الخبس جبيم كعداب سي شكارا ولا ناجابتوبي خواه الخيس اين التسبليني خدمات سے جرم مي كنتي بى كليفين بردات كيوں مركى برس! م بن بان بہتیروں سے منے ندیہ میں اسے معنی اور ' یہ میرے عبد کا دہ خوں ہی ا جوبہتیروں سے لئے مخنا ہول کی معانی سے واسلے بہایا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ اگر بہلے سے عقيدة كفاره كاتصوروبن بي جا بواله بوتوال جبلون كابعي صاف مطلب ينكذاب كدادكوب کوگراہی سے بھلنے اور ان سے سابع گناہوں کی معافی کا سا مان پیدیا کرنے کے لئے جنرت میے طیہ استلام اپی جان تک قربان کرنے کے لئے تیانیں اوراسی آ ادگی کا المیارفرانہی ان جلوں سے یہ فلسغہ کہا ن ستنبط ہوتا ہے کہ معزمت آدم علیہ استیام سے حمناہ کی جم سے اکن کی قوت ارا دی سلب ہوگئی تھی ، اوراس کی وجسے ان میں اوران کی اولاد کی مشت می اصلی گذاه داخل بوگیا محماجس کی دجهسے برشیرخار بیز بھی دائمی مذاب وسی تھا. مجر تنام دنیا کایہ اصلی مخنا و خدا سے امتوم ابن نے بھانسی پرچیاں کراینے اور سے لیا، اوراس سے

ا می کتاب بیشماه ۱۵۳ کی عبارت واس سلسلے یں بھڑت سیش کی جاتی ہے ، سو دہ ای سب میلوں سے زیادہ میں اس معلوم نہیں اس کا مصدات کیاہے ؟ اور اس تمشسیل ہے کیا موادہ ہے ؟

تام نوگوں کے اصلی کنا و معامت موسکتے ؟

اوداگر خدکورہ جلوں سے حضرت عینی علیہ اسلام کامقصد ہی مقاکم عقیدہ کفارہ کو واضح کریں تو اکھ عقیدہ کفارہ کو واضح کریں تو اعفوں نے اسے اس کی تمام تعصیلات سے ساتھ کیوں نہیں بھایا جہب کہ وہ دین محے بنیادی عقالہ ہیں سے تھا، اور اس پرایان لائے بغیر نجاست نہیں ہوسے تی تھی،

آب دن دات انبیا بھیہ اسلام ۔۔ بلکہ قوم کے لیڈر دں کے لئے اس قسم کے جلے ہتھاں قربات ہوئے اللہ میں کہ فلال تخص نے اپنی قوم کو نجات دلائے سے لئے اپنی جان قربات کردی ، لیکن ان جلوں سے کوئی پیمغیوم نہیں سمجھتا کر حصر سے آدم کا اصلی ممناه قوم ہر مسلط مقا، اُس لیڈ رینے قوم سے جدے اس کی سزاخود برداشت کرئی ،

کھر آگران جلول سے اس تیم سے مطلب کانے کی جہائش ہے تویہ مطلب سمی بھالا ہے تا اس سے مطلب سمی بھالا ہے تا ہے کہ حضرت من علیہ استام نے اپنی قوم سے تیام گنا ہ اپنے سربے ہے جی، اس لئے قیات سے سک دفتر ہے ہی جانا ہ کرتے دیں امنیں عذاب نہیں ہوگا ۔۔۔ مالا کہ یہ وہ بات ہے جس کی ترد پر شریع سے تیام کلیسا کرتے آتے ہی ،

یمی دجہ کے جی عیسانی علمار نے ان جلوں کو انصاب کی تفارے پڑ صاب انھوں نے ان سے رہجہ بیا ہے جہ ہم نے بیا سمیا، عیسانی تا پڑے کے بالک ابتدائی دَو د میں کو اتبلیں شیس ( Coclestius ) مجی ان جلوں کا مہنا ہیں تھا، بچرسوزین فرقے کے دیگ ( Socinians ) بجی ان جلول کی بہی تسسر بی کرتے ہیں، انسائی کلوپڈیا برٹانیکا میں ان دی کو کا دکر کرتے ہوئے کہا گھیا ہوگا ان میں مرت ایک شاندار داو نجات ہا جا کہا ہوئے کہ جات و مرت میں مرت ایک شاندار داو نجات ہائے و مرت میں مرت ایک شاندار داو نجات ہائے و مرت میں مرت ایک شاندار داو نجات ہائے و کر برٹانیکا، میں مرت ایک شاندار داو نجات ہائے و کر برٹانیکا، میں مرت ایک شاندار داو نجات ہائے و کر برٹانیکا، میں مرت ایک شاندار داو نجات ہائے و کر برٹانیکا، میں مرت ایک شاندار داو نجات ہائے و کر برٹانیکا، میں مرت ایک شاندار داو نجات ہائے و کر برٹانیکا، میں مرت ایک شاندار داو نجات ہائے و کر برٹانیکا، میں مرت ایک مقالة کھارہ ہیں۔

له خاص طورے اس وقت جبکہ یہ قلسفہ عقل کے ملاوہ با تبل کی اس تصریح کے بھی بالکل خلاف ہی : جو جان گناہ کرتی ہو دہی مرے گی بیٹا با بھے گناہ کا بوجہ دا مشلت گا داور نہ باب بیٹے سے گناہ کا ایج صادت کی صداقت اس کے بیٹر ہوگی ،اورشریر کی شرارت شریر سے سے یو (حزتی ایل ۱۰،۱۸)

Augustine, On Original Sin ch. II P. 621 V. 1

ایب لارو ( Alwind ) کا کمٹنا ہی یہ تھا کہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ مسئل کا مطلب صرف یہ ہے کہ مسئرت کی حیات و موت ہدروی اور رحمد لی کا کیک میں سبق متنی زیجوالم مذکور)

یہ لوگ تو وہ ہیں جو ارآئزم سے زمانے سے مہنے عقیدہ کفارہ سے منکر ستھے، سمبر ابرآئزم سے دور میں اور اس سے منکر ستھے، سمبر ابرآئزم سے دور میں اور اس سے جائے میں لوگوں کا عام رجحان کمیا جو کھیا؟ اس سے جائے میں کیور سے کہا ہے۔ میں بہیں ہے، وہ مرشخص سے سامنے ہے۔

ندگورہ بالا بحث سے میر بات واضح بھو جاتی ہے کہ حصابت سے علیا است ام سے کہی علیہ است ام سے کہی علیہ اور جن جنول سے علیہ سے عقیدہ کفارہ کا وہ مفہوم نا بست نہیں ہوتا جو آج کل انج ہے، اور جن جنول سے اس پر استد لال کیا گیا ہے ان کا سید صااور صافت مطلب کھا اور ہے، اس کا سید صااور صافت مطلب کھا اور ہے، اس کا سید صافت آئے تو ان کا بھی کوئی آیک جند ایس نہیں ہے جس سے عقید کفا

کی سنسندملتی ہو، لہذا پبلا وہ مخص جس نے عقیدہ کفارہ کواس سے بیسے فلسفہ سے ساتھ بیان سمیا ہے، وہ پرآس ہے، دومیوں سے نام خطیس وہ ایکمشاہے :

سبب موت نے اس ایک سے ذریعہ سے بادشاہی کی توجو لوگ فعنس ادر راست بازی کی خشش افراط سے حاسل کرتے ہیں! ، ایک شخص بینی راست بازی کی خشش افراط سے حاسل کرتے ہیں! ، ایک شخص بینی سنوع ہے کے دسیا ہے ہیں ۔ اندگی میں صور رہی با وشاہی کریں گئے ...
کیو کی جس موری ایک ہی خفص کی! استربائی سے ہست سے لوگ محلم کا المبری سے اسی طرح ایک کی مستربا نیز بادی سے بہت سے دوگ داستہاز محبریں سے اسی طرح ایک کی مستربا نیز بادی سے بہت سے دوگ داستہاز محبریں سے اسی طرح ایک کی مستربا نیز بادی سے بہت سے دوگ داستہاز محبریں سے اسی طرح ایک مستربا نیز بادی سے بہت سے دوگ داستہاز محبریں سے اسی طرح ایک مستربا نیز بادی سے بہت سے دوگ داستہاز محبریں سے ا

اورآ سے مزیرتشری کرتے ہونے کھتاہے :

می است بیس جانے کہ ہم جنوں نے میتے میں شامل ہونے کا بہم ایا ہیں موت بی شامل ہونے کا بہم ایا ہی موت بی شامل ہونے کا بہتر ایا ا بی موت بی شامل ہونے کا بہتر ایا ا بی موت بی شامل ہونے کا بہتر کے دسیلہ ہے ہم اس کے ساتھ دفن ہوت ، اکا جی طرح سے باپ کے حب بلال سے دسیلہ ہے ہم دوں بیں سے جالا آگیا ، اُسی طرح ہم بھی نتی سے جالا آگیا ، اُسی طرح ہم بھی نتی زندگی بیں جلیں . . . . . جا بوہم جانے ایس کہ ہا دی پرانی انسانیت اس سے ساتھ اس لئے مصلہ ب کی گئی کے حمان کا ما بدن برکار ہوجا ہے ، آگ

ہم آگے گاناہ کی غلام میں مذریں " در دمیوں 1: ۱۲۳) یہ کفارہ کا بعینہ وہ فلسفہ ہوجس کی پرری سنسریج ہم سہلے باب بیں تغیسیل سے سکت مرآ سے بیں ، ریعقیدہ پرتس سے پہلے کہی سے یہاں نہیں ماتاء اس لئے وہی اس عقیدے

کا ای بمی شهرتایه ، سر اعلیاتی مذہب سمریندادی مقالۂ سمرید ایساتی مذہب سمریندادی مقالۂ سمرید، مذاہب میگا

تورات برمل کا تھے اس کے بنیادی عقائد کے بعدمناسب ہوگاکہ تورات برمل کا تھے اس کے بیس ہوگاکہ کورات برمل کا تھے اس کے بیس ہوگاکہ کرلی جائے کا اس سلطی میں مناب کا تھیں جو اس کے اس سلطی میں ہوایات کیا تھیں ؟ اور وہس نے اس میں برایات کیا تھیں ؟ اور وہس نے اس میں برایات کیا تھیں ؟ اور وہس نے اس میں برایات کیا تھیں ؟

حضرت سے علیا سنام نے متعدد ارشادات میں دمناحت می ساتھ یہ فرا ایو کیرا مقعد تو آت کی مخالفت کرنا نہیں ہے ، بلکہ میں اس کی تصدین کرتا ہوں ، بلکہ اناجیل میں تو بہاں کک لکھاہے کہ بی اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا ، آنجیل متی ہیں ہے،

" یہ دہ بھو کہ بین قوریت یا نہیں کی مخابوں کو نسوخ کرنے آیا ہوں ، نسوخ

کرنے نہیں ، بلکہ پوراکرنے آیا ہوں ، کیونکہ بیں تم سے بے کہتا ہوں کہ جنہیں

اسمان اور زبین ٹل مذ جاتیں آیک نقطہ یا آیک ہوشہ توریت سے ہر گئو ما

منطح کا اور خبی ہا ۔ ۱۱)

نيرآپ نے ايك مرتبه ارشاد فرايا ،

سجو کچرتم جاہتے ہو کہ لوگ تصلیے ساتھ کریں وہی تم بھی آن سے ساتھ کرد، میونکہ توربیت اور جیوں کی تعلیم بھی ہے اور دیا ، ۱۲ )

اس سے بھی یمعلوم ہوتا ہے کہ حصربت عیلی علیہ است لام بنیا دی طور پرتور است محدوا جسب ہمل اورقابل احترام استقے ستھے ،

کیکن پرتشکا تورآت کے احکام سے بائے ہیں کیا نظریہ ہے ؟ اس سے مندریۃ ڈیل اقوال سے معلوم ہوگا، کلتیوں سے نام خطیس وہ لکھتا ہے ،

> > اوراتعے کمعتاہے:

آبان کے آنے سے پیشتر شرایست کی ایخی پس ہماری نگہبانی ہوتی ہی ،اور اس ایمان سے آنے کک جونا ہم ہونے والائتواہم اسی سے پابندرہ ، بس شرایست مسیح بک بہنچائے کو ہمارا استا دبنی ماکہ ہم ایمان سے سبت راست الم میٹھ میں ، گرجب ایمان آج کا قیم اسستا دکے ایحت ندیسے " (۱۲ ۲۲) دم،

اورافستيول سے ام تطريس كلساہ،

اس فح جسم سے ذریع سے دشمی یعی وہ شریعت جس سے حکم ضا بطوں سے طور

پرستے موقوت کردی" و اخیوں ۱۴، ۱۵) اور عرانیوں سے نام خط میں رقمطراز ہے:

سا درجب آبانت بدل می توشریست کامبی بدننا صروری دعرانیون ۱۳:۵) اورا سے کستاہے:۔۔

"ميونكه آگر مبيلام مرديعي قردات) بي نعص به " ا تو دوسرے سے سلت موقع نه وصوند معاجا " ( ٠ : ١ )

آمے آیت ۱۳ یں ہمتاہے:

سجب اُس نے نیاج دکیا تر پہلے کوئر انا تھمرایا، اورجو چیز بران اور دست کی ہوجاتی ہے وہ مٹنے سے قریب ہوتی ہے او

ان تمام اقوال سے ذریعہ ہے تورآت کی علی اہمیست باکل ختم کروی ، ادر اس سے برمکم کو منسوخ کرڈالا ،

ا ختنه کا حکم صریت ابراہیم طالسلام سے دفت سے جلا آتا ہے ، تورات میں ہی ا میں مدور میراع بدج میرسے اور تیریے در میان اور تیریے بعد تیری

نسل کے درمیان ہے اور جے ہم انوعے سویہ ہے کہتم میں سے ہرصنسرزند نربنہ کا ختنہ کیا جائے . . . . . اور میراج مرمتما اسے جم ہیں ابدی جمد ہوگا، اوروہ فرزند نربنہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، اپنے دیموں سے کاٹ ڈالا ہے ،

سي كداس نے ميراعبد توڑا " دبيدانش ١١٠ ١٦ ١١١)

ا ورحضرت موسى مليالسلام سے خطاب كريتے ہوتے ارشادى :

أوراً معوي دن الراسك كاختنه كياجات يو (احبار ١٠٠٠ ٣)

اورخود صفرت عیسی علیہ است الام کا مجی ختنہ ہوا تھا ہجس کی تصریح ابخبل اوقا ۲: ۲۱ میں موجود ہے ،۱س سے بعرص مت میں علیہ السلام کا کوئی ارشاد ایسا منقول بہیں ہے موجود ہے ،۱س موجود ہوتا ہوکہ گفتہ کا بحکم منسوخ ہوتھیا ہے ،

لبكن اس باسے میں پرتس كا نظريہ معلوم كرنے سے اس سے خطوط كو دیجھتے ہ

كلتيون مع ام خطين وولكسلب،

سر سیموی پرنس مرسے کہ اور کہ اگریم ختنہ کر اوسے قومین سے مرکو کھیا فاقدنہ برگان و محقیوں مند

ادرآهے میل کریکمعتلہ:

تمير كمد مذخلت كي حيزيد، مذا محتوى ، بلك نت سري سيخلون جوا الرود،

## ۲- ماریخی شواهه

ویسی ہے۔

لکن پولس کی سوائع حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نظریاتی انقلاب کے فرآ بعد حوادیوں کے پاس پر وضلم بنیں تھیا، بلکہ ڈسٹ کے جنوبی علاقے میں جلا گیا، تکلتیوں کے نام خطامی وہ خود ککھتا ہے ،

سی بلالمیا، بحب میری ال سے بیسٹ ہی ہے مخصوص کرلیا، اورا پنے فضل سے بلالمیا، بحب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجد میں ظاہر کریے تاکہ میں غیر قومول میں اس کی خوشخری دوں ، تو نہ میں نے محوشت اورخون سے للح فی ، اور نہ تیں نے محوشت اورخون سے للح فی ، اور نہ تیک ہیں اُس کے پاس کیا، جو مجہ سے پہلے رسول ستے ، بلکہ فوراً عوب حیال کیا ، جو مجہ سے پہلے رسول ستے ، بلکہ فوراً عوب حیال کیا ، جو مجہ سے پہلے رسول ستے ، بلکہ فوراً عوب

مله وافع ريوكريبال توكيم وادد تمتن كاجنونى علاقة بورجيداس زماني من توسقاع بمداح المقادانسا يكلو بير إرثانيكا اص ١٩٥٩، ج مداء مقاله: إلى وت جانے کی وج کیا تھی ؟ افسا پیکو پیڈیا بڑا ٹیکا کے مقالہ گار کی زبانی سنے ،

مجلہ بی اسے دمین چیش کو ) اس صرورت کا احساس ہواکہ اُسے ایس خاتو

اور بُرسکون نصنا بی رہنا جائے جہاں وہ اپنی نئی پوزسین کے باید بی بھر

سوچ سکے ، جنا پنہ وہ در مَشنق کے جنوبی علاقے بی کسی مقام پر جا گیا ، . . . .

اس کے سامنے سستے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے نئے بجرب کی دوسنی ہی اسلیم مقام کی نئی قعیر کر سے یا

ا درمشهورعيسا في مورّخ جيس ميكستكنن ابني فاصلان كتاب ميتح سيقسطنَعلين كك

یں کھتے ہیں ا۔

سبن نظریاتی انقلاب سے بعد . . . . وہ عرب رنبقیری بالگیا ،جس کا است نظا برتبلی سے دیا وہ میں کا اپنے سے مقصد است پرخور کرہے ،
اس سے بین سال بعد وہ برتبطم گیا ، تا کہ لیتو عمیرے با ہے ہیں جود دا سب مقی اس سے بین سال بعد وہ برتبطم گیا ، تا کہ لیتو عمیرے با ہے ہیں جود دا سب مقول اس سے بارہ بیں مشورہ کرنے سے سلتے پقرس اور خدا و ندیے بعالی بعقویے ملاقات کرتے ،

سوال یہ ہے کہ صرب میں علیہ اسلام سے دہن پرایمان اللہ نے ہے بعداس نے ہمی سال
کاطویل عوصہ الگ مقلک رو کرکیول گذارا؟ اوران لوگوں ہے اس دین کی معلومات حاصل
کرنے کی کوسٹ ش کیوں نہ کی جنوں نے برا و داست حضرت سے علیہ اسلام سے نبیعن
اشھایا مقاہ ۔۔۔۔ کیا اس کا صاحت جو اب او بر کے دروا گذباسات میں یہ نہیں دیا گیا کہ درام ل
دوا بن اس تبدیل سے بعد وہ مذہب اور وہ تعلیات اختیار کرنا نہیں جا سا تقاج نیس انک ج
حزی ہے علیا سلام ہے وادی دیا ہیں قراری تا تھے بھر وہ شرای سا درائیں کا درائی تعریر کرنا تھے۔

له برانيكا، ص ١٨٩، ج ، دمقاله، إلى ،

Mackinon, James, From Christ to Constantine, London, Longmans green 1936 P. 91 ادراس مقصد کے لئے اسے خامونی اور پرسکون فعنا میں غور وفکر کرنے کی عزورت تھی آئے صنرت عیسی علیدالت الام کے اصلی دین کے بجانے ایک نے ندہ ہب کی واغ بیل ڈالنی تھی، صنرت عیسی علیہ استالام کا اسم گرامی ہنتھال کرنا چا بہتا تھا، پوتس سے ایک شہود عیسانی سوائخ ٹھارا یعن ، ہے فوکس جیست پوتس سے اس عل کی تا دیل اس طرح کرتے ہیں ؛

"پوتس کواس بات کا یعین مقاکه خداستی اسے کام کا آیک مخصوص میدان دیاہے ، اورکسی فائی شخص کواس سے معاملات میں اس وقت تک خطی ایرائی مذکر نی چاہتے جسب کلسے کہ خواکی روح خوداس کی دہنا آبنی ہوتی ہے ، اگریہ بات وہن میں ہے تو بہتس سے اس طرزعل کو سیجنے میں مدد علے گی کہ اس بے زندہ یہ و عربینے کے سیجے کے بیٹ روح اریوں سے تعلیم مال اس بے زندہ یہ و عربینے کے سیجے کے بیٹ روح اریوں سے تعلیم مال نہیں کی ، اوراس سیلسلے میں ان کا ممنون ہونے سے بجانے براہ داست خلافہ میں درابطہ قائم رکھا ہے

ہونی چاہے کہ آسے براہ راست خداکی طوف سے ان عقا مرکی تعلیم دی تقی ہے، اوراس تعلیم کے بعد دین عیسومی کی سابقہ تعبیر فیسوخ ہو تھی ہے، -- جب ایسی کوئی دلیل آج کے کوئی مذہبی کرسکا تو کیا یہ نرادعوی اس لائق ہے کہ اس کی بنا رپر دین عیسوی کی الکل کا یا بلت دی جائے !

بھراگر صنرت عینی کے فرا بعدا بنی کی مرض سے ایک ایسا" انقلابی رسول آنے والا مقا ، تو صغرت عینی علیہ استلام نے اس کی آمد کے بائے ہیں کوئی برایت کیوں نہیں دی ؟ بلکہم دیجے بین کرآپ نے دبعول نصادی عید بینی کوسٹ کے موقعہ پرنزولِ دوج القار کی خبروی تھی، حالا تھہ وہ کوئی انعت لابی واقعہ نہ تھا، تھر بچآس سے دسول بن کرآنے کی کوئی خبر آئیے نہیں دی ،

## پوتس کے ساتھ حوار بول کاطرزعل

اس پریداعتراص کیا جاسکتا ہے کہ آگر نوٹس کا یہ دیوی غلامتھا، اور وہ دین عیسوی کی بیروی نے ملائٹھا، اور وہ دین عیسوی کی بیروی کی بیروی کے داروں کے بیارے اس کی مخولیت کررہا تھا، توصفرت عیبی علیہ اسسالام سے دارو ہے اس سے ساتھ تعا دن کیول کیا ؟

اس سوال سے جواب سے لئے قدیرے تغییل کی عزودت ہی ہماری تحیق یہ ہو کہ پر آس نے حوادیوں سے سامنے آتے ہی فورا اپنے العت اللی نظریات پیش ہیں سے تھے ، بکئر وہ شروع میں دین میسوی سے آیک سیح بہروگی شکل میں آئی سے سامنے آیا تھا ، اس لئے حوادیو نے اس سے سامنے پورا پورا تعاون کیا ، لیکن جب رفتہ رفتہ اس نے عیسوی عقائد می ترمیم شروع کی ، اوراس سے جنیا دی تصوّرات پر صربیں لگائیں تو مصرت عیسی علیہ اسلام سے حواری اس سے اختلا من کرسے قعلی طور پر آلگ سے ہے ،

افسوس بدب كهاس وقت بهاي باس أس زماف حالات معنوم كرف بسح صر

دو ذریعے ہیں ، ایک بنو د پرتس سے خطوط ، دوس سے شاگر د آقا کی کمٹات اعمال ، اور نا ہرسے کہ یہ دونوں پرتسی اٹراست سے حاصل ہونے کی وجہسے حقیق حال سے لئے بہست مخدوش ہیں ، اہم ان دونوں ڈرائع سے اوربیعن دوس سے تاریخی شوا ہرسے یہ پتہ لگا نامشکل ہمیں ہے گا بخرمیں پرتس ادرمصارت میسی علیہ اسسالام سے حواد یوں سے درمیان شد پرادر کیا ہوں اختلافات رومنا ہو محتے ہے ،

چونکہ اس پہلوسے اس سے قبل بہست کم خود کیا گیا ہی، اس لتے ہم بہاں مختلعنہ حوار ہیں سے ساتھ ہوئی ہے۔ حوار ہوں سے ساتھ ہوتش سے تعلقات کا کسی قدرتغصیل سے جائزہ لیں سے ، آکہ حقیقت کھل کر سلمنے آسیے ،

## بولس أور ترنياس

ادر پر تقت نامی آیک لادی مقابص کا نقب رسولوں نے بر نباس نیسنی فعید کا بیٹار کھا مقا، اور جس کی بیدائش کیر آس کی تھی، اس کا ایک کھیدت مقابحے اُس نے بچا اور قیمت لاکر رسولوں سے پا قال میں رکھ دی ڈاعال ہو، ہو اُنگی اور آھیں مقابحے اُس نے بچا اور قیمت لاکر رسولوں سے پا قال میں رکھ دی ڈاعال ہو، ہو آھیں اور آھیں اور آھیں کی تعدیق کی ماور آھیں اور بر نرا آب کی القیمی نام میں اور ندا تھی کسے حواریوں کو اس بات کا یقیمی نام در ندا تھی کسے حواریوں کو اس بات کا یقیمی نام در قالے تھے ہیں ،

آورسباس سے دنون سے اور سے سے میونکران کولیتین نہ آنا مقاکر ہے شاکر دہے ، محربر آباس نے اسے اپنے سائق رسولوں کے پاس سے جاکر اُن سے بیان میاکر اِس نے اس طرح راہ میں خداوندکو دیجھا ،ا وراس نے اس سے بعد ہیں کتاب اعمال ہی سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ بیت اور برنا آآس عوصة وراز اس سے بعد ہیں کتاب اعمال ہی سے یہ معلوم برتا ہو کہ بیت کا فرایندانجا ایک دوسرے کے ہمسفریہ ، اور انفوں نے ایک ساتھ میں ایت کا فرایندانجا رہا ، دوسرے واریوں نے رہا ، دوسرے واریوں نے ایمال اور ، دوسرے واریوں نے ایمال اور میں یہ شراوت وی کہ :

می مرب اور برنیاس افلا کیے ہی میں رہے ، اور بہت ، و نوک کے ساتھ خداد ند کا کلام سکھلے اور اس کی منادی کرتے رہے ، چندر وزبید پرتس نے برتباس سے کہا کہ جن بس تہ دور ہیں ہم نے خدا کا کلام سنا یہ اور ہواں میں ہم نے خدا کا کلام سنا یہ اور ہواں میں جل کرتھا نیوں کو دیکھیں کہ نہر ہیں یہ اور ترباس کی سلام نے یہ تھی کہ یہ تھا کہ جو ترق ہملانا ہے اینے ساتھ لے چلیں عمر بہت سے یہ مناسب نہ جا نا کہ جو تھی پہنولیہ میں کنارہ کرسے اس کام سے لئے آئے کے مناسب نہ جا نا کہ جو تھی پہنولیہ میں کنارہ کرسے اس کام سے لئے آئی کے ساتھ دی تھی اس کام سے لئے آئی کے ساتھ دی تھی اس کام سے لئے آئی کے ساتھ دی تھی اس کو ہمراہ لے جارہ گئے ، اور پر نبیاس مرقس کو سے کر جب از پر کرتی اس کور وانہ بھا، عمر بہتر ہی تھی کہ اور پر نبیاس مرقس کور وانہ بھا، عمر بہتر ہی تھی سینٹ سینٹس کور وانہ بھا، عمر بہتر ہی تھی سینٹس کو پر وانہ بھا، عمر بہتر ہی تھی سینٹس کو پر وانہ بھا، عمر بہتر ہی تھی سینٹس کو پر وانہ بھا، عمر بہتر ہی تھی سینٹس کو پر وانہ بھا، عمر بہتر ہی تھی سینٹس کو پر وانہ بھا، عمر بہتر ہی تھی سینٹس کو پر وانہ بھا، عمر بہتر ہی تھی سینٹس کو پر وانہ بھا، عمر بہتر ہی تھی اس کا میں کام سینٹس کور وانہ بھا، عمر بہتر ہی تھی سینٹس کو پر وانہ بھا، عمر بہتر ہی تھی سینٹس کو پر وانہ بھا، عمر بہتر ہی تھی سینٹس کو پر وانہ بھا، عمر بہتر ہی سینٹس کور وانہ بھا، عمر بہتر ہی سینٹس کو پر وانہ بھا، عمر بہتر ہی سینٹس کو پر ہما نیوں کی تھی سینٹس کی سینٹس کے دور میں کے دور میں کر بھا کے دور کر بھا کے دور کر ہوا کے دور کر بھی کا کر بھی کے دور کر ہے گئی کر بھی کے دور کر بھی کر ب

سے خدا وندکے نصنل کے سپروچوکر روانہ ہوا، اور کلیسیاد ن کومضبوط کرتا جواسور بیا ورکلکیر سے گذرام راعال ۱: ۵۳ تا اس

محتاب آعال میں بنظام راس شدید اختلات کی وجہ صرفت بیربیان کی حمق ہے کہ برنباس بیستا مرتباس سے اکھار کرتا تھا، لیکن ہماری دائے ہیں اس سے اکھار کرتا تھا، لیکن ہماری دائے ہیں اس سے اکھار کرتا تھا، لیکن ہماری دائے ہیں اس سٹ دونول کی یہ اس سٹ دونول کی یہ دونول کی یہ دائمی جائے گئے جنیا دی اختلافات کی بنام ہوئل ہیں آئی تھی، اس بات سے شواحد مندرج ذیل ہیں:

دا) لوقائے کتاب اعمال میں ان سے اختلات اور تبدائی محوبیان کرنے سے لئے جو یہ نانی ان کرنے سے لئے جو یہ نانی ان کا ان کا ان کا کہ ناکت اپنی سنا ہے آعال کی شرح میں کھتے ہیں :
سنا ہے آعال کی شرح میں کھتے ہیں :

اب او قا ایمانداری می سائند دون رفقاء رون اور برنباس کے درمیان واقع ہونے والے اختلات کی المناکب بهانی کامستاہ ، جوفظ اس نے استعال کیا ہے ہیں ہوتے والے اختلات کی المناکب بهانی کامستاہ ، جوفظ اس نے استعال کیا ہے بعنی اس استعال کیا ہے بادر انگریزی مردم کی کرنگ جیس ورژان نے اس نفظا کے ترج یس نفظ سے ، اور انگریزی مردم کرنگ جیس ورژان نے اس نفظا بنال درست کیا ہے ، سے بوتر اور بر نباس ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں کیا ہے ، سے برا اس نمی کیا گا ایک ایسا نفظ بنالول کیا ہے جو برا سخت ہے ، اور عام طور سے استعال بنیس کیا جاتا ، یہ نفظ عبد نام جدید ہیں میاں کے علاوہ حروت مکا تشفہ اور بی ماتا ہی ماتا ہی جباں آسانوں کے تباہ ہو کر جما ہونے کا ڈکرست ہیں ماتا ہی ہیں آسانوں کے تباہ ہو کر جما ہونے کا ڈکرست ہو

سمیا اتنا شدید اختلات جس کے لئے ایے غیر حمولی الفاظ اسستعال کے تھے ہی دون اس بنار برسيدا بوسكك كم ايم يخف يوسنا مرض كورفين سغربنا ، جا مناب اوردوسسرا سيلاس كو؟ ـــــ اس قسم ك اختلافات كابيدا جوجاناكوتى بعيدا زقياس نبيس ، ليكن اس كى بنار يربيشه بميشه كي في ديرينه رفاقة لكوخيرا دنبيس كماماً! ، الخصوص جب كه يه ر فا تست اسم مقصد سے لئے ہوجس سے نقدس اور پاکیز کی ہر دونوں متفق ہوا، اس موقعہ ہر بوتس سے بعص معتقد میں سونایہ برتباس کومور دالزام قرار دستے ہیں بحد اس نے ایپ ایک بستنته دار یوحنامرتش سم ساسخہ ہے جانے کی نوابسٹس پرتبلیعی مقاصدا در اوکس کی رفیا کومستسربان کردیاً، مبکن وہ پونس کی مجسّت ہیں اس باست کو نظرا نداز کرجائے ہیں کہ د دنوں کی جدائی کی یہ دجر لوقائے بیان کی ہے جو یوٹس کا شاگردہے، مگرسوچے کی است یہ ہے کہ وہ برنباس جوز وبقول ان سے معلیسا کے ابتدائی و درمیں اہم ترین تخصیت و میں سے ایک الله ا درجس نے تبلیغ و دعوست سے مقاصد کے لئے اپنی ساری پوسنی نٹا دی بھی واعال ۲۰۱۳ وہ! كباده بحن اين أيك رشة واركى وج سے تبليغ سے اہم ترين مقاصد كومت رو را سكتا ؟ سيدمى بات يهيون نبين كمي ما في كم برنباتس اور يوتس كايه اختلا من نغل ياتي عقاء او جب برنباس نے یہ و تھا کہ بوتس وین میسوی سے بنیادی عقائد میں ترمیم کرد ہا ہے تو دواس کی رفاقت سے الگ ہو تھے ہور ہوتس سے شاگرد لوقا نے اس اختلامن کی ایری ترجيه بيان كى جس كى رُوس أكركونى الزام عائد بوتو برنباس برمائد بود اور بونس اس الزا؛ ے بچے جاتے ؟

دلا) مجدلطف کی بات یہ ہی کہ بعدیں یونس یوخنا مرقس کی رفا قت کو گوا را کرلیتا ہی ۔ ین بخیر شعیس سے نام لینے و دمرے خطابیں وہ لکعتلہ ہے ،

Loewerich Paul, H. S. Lye And Work, Irans. by G. E. Harris.

#### ترقس وساته ای کوآبا ای کو کم ندمت کے ان دو میرے کام کانے و دی- جمعیس کا ۱۱)

اسی طرح اخیتوں سے نام خطیں وہ یکمنتاہے : "ادمترض جو میرے ساتھ قیدہ ہم کوسلام بمثلہ اور برنماس کا دشت

كابعائى مرتس دجس كى بابت تمين سكم الحريدة الكروه متنادس إس آت

نواسے ایجی طرح لمنا) دافشیون ۱۰:۱۷)

را) جب ہم خود پرنس کے خطوط میں برنبا میں ہے اس کی ادامن سے اسباب تکاش کرتے ہیں توہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اس کا سب پوشخنا مرقس تھا، اس سے برخلا من ہیں ایک جلہ ایسا ملتا ہے جس سے دونوں سے اختلا مندسے اصل سبب پرسمی متعدد

ردشنی پڑتی ہے بھلتبوں سے نام لینے خطیس پوتس کامتاہ،

مین جب کی خالفت کی کیوکلہ دو ملامت کے لائن تھا، اس لئے کہ بعقرب کی مخالفت کی کیوکلہ دو ملامت کے لائن تھا، اس لئے کہ بعقرب کی مطرف سے جدی خصول کے آئے ہے پہلے تو دہ فیرقوم دالوں کے کا کارا می مقا، حرجب دہ آگئے تو منتو فول سے ڈرکر بازرہا اور کنارہ کیا، اور باق میں میرد دیوں نے میں اس کے سامتہ ہو کر دیا کاری کی میہاں تک کر برنبال میں ان کے سامتہ ہو کر دیا کاری کی میہاں تک کر برنبال میں ان کے سامتہ ہو کر دیا کاری کی میہاں تک کر برنبال

که اس سے بعد صرف ایک مجلہ داکر نعتیوں ۱: ۱) پرنش اس کا ڈکر پیٹرکسی بکا لی کے کرتا ہے ، اولیکا حمراس سے بھی پیمسلوم ہوتا ہو کہ دونوں آپس میں علے نہیں ، ست اس عادت میں دراصل بوتس اس اختلاف کو ذکر کرر ا ہے جو حضرت مستی کے وہ اسمانی کے کوروسے بعد تر دشلیم اورانطاکتیہ عیسائیوں میں بیٹیں آیا تھا، پر وسٹیم کے اکر لوگ بہلے بہو دی ستے، اورا مفول نے بعد میں عیسائی خدیب جول کیا تھا، اورانطاکتیہ کے اکر لوگ بہلے بہت پر ست یا آتش پر ست ستے، اورحواریوں کی تعلیم د تبلیغ سے عیسائی ہو ستے، بہلی تسم کو با تبل میں کیروری سیحی ( Contre Christian ) اوردوس کی تعلیم فیم کورا تبلی میں کیروری سیحی ( Contre Christian ) کہا گیا ہے، بہودی بیوری بیوری میں اسمانے میں کوری سے، اس کو ان اور موسوی شرایعت سے تمام اسمام برعل کورا اور وری ہیں، کا کہنا یہ میں کو نظر و موروں اور آتش پر شوں کے دیری کو طلال ذیری ختری ہوئی کوری اوری ہیں، اس کے طلاوہ بیونی کی جنری ہوئی اس مواجع میں سونی صدینے قوموں کا حامی بلکران کے اس نظر ایک کا بی تمام اس نظر بی کا بانی تھا، اس نے غرقوموں کوا پناہم خیال بنا ہے سے ہی یہ تام کو سیششیں میں میں،

ادیم نے مخلیوں سے ام خطا کی جو عبارستی بیٹس کی ہے اس بی پونس نے بطآس اور برتم سے مخلیوں سے ام خطا کی جو عبارستی بیٹس کی ہے اس بی پونس نے بطآس اور برتم براسی سے طامست کی ہے ، کہ انحفول نے الفاکی میں دہتے ہوئے مختونوں کا ساتھ دیا ، اور بہت ہوئے ان سنے مرّ میروں سے علی کی خمت بار کی جو ختندا و دموسری شربیت سے قائل نہ سنے ، چانچاس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے یا دری ہے پیڑسن اسمتھ کھتے ہیں ،

پرس اس اجنبی شہردا نطآ کیہ، میں ذیادہ تراق وگوں کے سابقہ اکھتا ہیں ا پرجو پر خلکم سے آسے سخے، اورجواس کے پُرانے طاقاتی سے، لہذا بہت جلد وہ ال کا ہم خیال ہونے لگ ہے، دو مرے سی بیودی پطرس سائٹر ہوتے ہیں، بیاں تک کر تنہاس بی خیرقوم مرید دن سے علی گافتنیار کرنے لگ اہے، اس قسم کے سلوک کود کیمہ کران نومریدوں کی دل شیکنی ہوتی ہو جہاں تک مکن ہے پوتس اس بات کی برواشت کرتا ہے، گر بہت جلد وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، گوایسا کرنے ہیں اسے استے ساتھیوں کی

#### ممالفت كرنى برتى ہے يا

واضح رہے کہ واقع برنبآس اور چس کی جدائی سے چندی وق میلے کاہے ، اس لئے کا ایک اللہ کا ایک اللہ کا اللہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ

برایہ بات انہ کی طور پرسٹرین قیاس ہوکہ پوتس اور پرنباس کی وہ جوائی جس کا ذکر اور نباس کی وہ جوائی جس کا ذکر اور نباس کی جرم لی حور پر بخت الفاظ بی کیا ہے ، یوحنا مرتش کی ہمسفری ہے دیا وہ اس بنیا دک اور نظر باتی اختلات کا بیجہ ہمی ، پرتس ا بہنے مرید وں سے لئے ختندا ور موسوی شرایست کے گئا کو صور دری نہیں جمعتا ہما ، اور بر نباس ، ن اسکام کو بی بشست ڈوالے سے لئے تیا رہ سے جو با بائیل بیں انہتائی تاکید سے ساتھ بیان کے تھتے ہیں ، اور ان بی نسخ کا احتمال نظر نہیں آتا .
جانج اس بات کو با دری جے بہرس اسمقہ بی محسوس کرتے ہیں ، کہ پرتس اور بر نباتس کی جدائی کا سبب صرف مرتب مرتب مرتب شرقس نہ تھا ، بک اس سے بیں بیشست نظر یا بی اختلات بھی کام گرا کی جدائی کا سبب صرف مرتب مرتب مرتب ہی اس کے بیں بیشست نظر یا بی اختلات بھی کام گرا کھتے ہیں ؛

برنبآس ادربیآس نے ہوکر بڑے مالی عسلم ستے، مزدرا بی ملطی کا اعراف کرلیا ہوگا، ادر ہول وہ دقت دور ہوجاتی ہے، کیلی با دجوداس کے یا احتال مزدرگذر تاہے ، کان کے درنیان مجدر کھی رکبی رہ جاتی ہوئ جو بعد میں ظاہر ہوتی ہے ہے (حیات ونطوط لوتس م م و ، و)

و استراست میران می می اسلیم کردیا که بعد می پوتس اور برنباس ی جوجدانی بوتی می اس بی انظر این اختلات کا دخل می ا

ست اکوسل البتربیاں ایک اعراض ہوسکتا ہی اور وہ یہ کتاب اعال سے میرو کم کوسل ابندر ہوں یا کہ کتاب اعال سے میرو کم کوسل ابندر ہوں اب یں بیان کیا گیاہے کہ تنام مفت در دواد ہوں نے پردیم میں جے ہوکر ابنی منٹورہ سے بعد بدلے کرایا تھا کہ غیر قدموں کو صرفت حفزت میں جا

سه حيات وخطوط بونس ٨٨ د ٨٨ مطبوعة معناب ملي بك سوماتي لاجود،

پرایان لانے کی دعوت وی جانے وارراہفیں موسوی مثریت کے احکام کا پابندن بنایا می اور ایسان لانے ہوئے۔ اس فیصلے میں پوتس کے علادہ پہارش برنباس اور دیقوت بھی مثر کیا ہے ،

مجریہ کیے مکن ہو کہ بطر آس اور برنباس اس بنار پر بہت اخلاف کری کہ وہ غیر قراد کے این کا منت ویئے ہو اور برنباس اس بنار پر بہت احکام ختنہ دینے وہ کو دا جب اول قرار نہیں دیٹا کھا، اگر بطر آس اور برنباس کا منتک بوتس کے فلاف یہ بوتا کہ غیر قوموں کے لئے بھی لود آت کے احکام واجب احمل بیں، تو دہ بر ترشیم کے اجتاع بی دہ فتوی صاور ہذکرتے ، جس میں غیر قوموں کو تود آت کے احکام سے سنتی دیکا کیا مقا،

یداعرّاص بظا ہروزی معلوم ہوتاہے، نیکن آگرنظ خا نرکے ساتھ بانتعبیل کسس باحول کا جائزہ لیا جاسے جس میں تیروشلم کی کونسل منعقد ہوتی تھی اورجس میں پوتس اورتہاں کی جدائی عل میں آئی تھی توبداعرّاص خود مجوّد رفع ہوجا کہے،

اس سلسلے میں ہماری تحقیق یہ کہ یر وشلم کے مقام پرجواری نے جوغیر قوموں کو قورہ کے اکثر احکام شے سندی قرار دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دہ ہمیشہ ہمیشہ سے لئے ان احکام سے سندی رہیں تے ، ادر یہ احکام آن پرسرے سے واجب ہی نہیں ہیں، بلکہ اس نے مالات کر بیش نظر بھتے ہوئے معلوم ایسا ہو تاہے کہ غیر قوموں کے لئے قرریت کے بعن حب زدی اور فردی اختام مثلاً فتنہ دغیرہ صفریت عینی علیات اللم کے دین پرایمان اللہ نے حب خرد دہ اس ڈرسے دین عیسوی پرایمان بنیس الا ہے سے کہ ہیں ان جردی افتام برعل کرنا پڑے گا، لیمن کم علم افراد نے انحیس یہ جھا دیا مقاکہ اخروی نجات کے لئے احتام برعل کرنا پڑے گا، لیمن کم علم افراد نے انحیس یہ جھا دیا مقاکہ اخروی نجات کے لئے جس طرح حصرت میں علیا است الام پرائمان الا اعتروری ہے ، اسی طرح ختنہ کرانا اور قریت کی تمام موسوی رسموں پرعل کرنا ہمی لازمی ہے ، ادر دائران پرعل دکیا جائے گا تو دہ نجات ہمیں یہ اسی عرص دیا ہوئے ہیں ،

" پیرمبعن لوگ بہود آیہ سے آکر بھا یوں کو تعلیم دیئے گئے ،کہ ،گرموئ کی رم سے موافق محقادا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پاشکتے ہے داحال ۱۰۱۵) نا ہر بوکہ یہ تعلیم غلط بخی ،ختنہ دغیرہ سے حب شندی احکام اگرچ وین موسوی اوردئ ہیدی

مخصت اركت برت غرسلون كوكفرس بالباجات،

بس بین طرز عل حواریوں نے خمت یا رسیا تھا، اور جب اس متلے برتر وشلم کی جملی اور معتقد ہوئی تو باتھات پر تر وشلم کی جملی اور معتقد ہوئی تو با تعان پد طے کیا کہا کہ اگر غیر تو میں خننہ وغیرہ کے احکام کواپنے گئے اقابل ہوا مجھتی بین تو استیں احارت وی جلت کہ وہ ان احکام برعل سے بغیر مجبی وین عیسوی سے بنیا دی عقا تربرایان لاکروس ویو میں واجل ہو جائیں و

ہم نے حاربیں سے طراعلی ہو تشریح کی ہے دہ جناب پھڑس کی اس تقریب میں ہوئی واضح ہوئی ہے بوا ہفوں نے یہ دشلم سے اجہاع میں کی تھی، اسخوں نے کہا تھا،

پس اب ہم شاہ ، وں کی گرون پر ایسا ہوار کہ کرجس کو نہ ہما ہے باب اوا
اشا سے تے نہ ہم ، خد ، کو کیوں آڑاتے ہو ؟ طالا کلہ ہم کو بغین ہو کہ جرطیح
دہ خداوند نیٹوع کے فض ہی سے نجات با کی سے اس طرح ہم ہمی

بیناس کا معافت مطلب ، نبین ہے کہ قدرآت سے ببین مستروعی احکام قوات سے ببین مستروعی احکام قوات سخت بین کمران پرخور ہم اور ہما رہے آبار دا جداد پوری طرح عمل بہت کرسے رہیں اور ہما نومن اور بجات سے امید داریں توحسہ قوی معن سند وی احکام کو جوڑ کر مؤمن اور نجات کی احسد داریں وحد ارکام کو جوڑ کر مؤمن اور نجات کی احسد داریں۔

ىيوں دبن سكيں گى ؟

بہاں یہ بات بھی داضح رہنی چاہے کہ یہ و شیار کو اسل کا موضوع بحث یہ نہیں تھا کہ و آت کے احکام غرقوموں کے لئے واجب ہیں یا نہیں آج ۔۔۔۔۔ بلکہ موضوع بحث یہ تھا کہ تو الآ کے احکام کا غیر تو موں کو تھم دیا جائے ہیں آج ۔۔۔۔ باری تعیق یہ بڑکہ جاں تک اچھام فوراست کے فی نفسہ داجب بونے کا تعلق ہے اس کے باسے میں حواریوں کے ورمیت ان کوئی اختلاف نہیں تھا اسب انتے تھے کہ یہ احکام فی نفسہ داجب ہیں برا فظر اس میں معی کہ جب یہ بات تجربے میں آج کی ہے کہ غیر قومی ان فروسی احکام کے نام سے بڑکتی ہیں توانمیس صرف بنیادی عقائد کی دعوت دینے پر اکتفار کیوں نہیا جائے ہیں دج بڑکہ جو اوگ ۔۔ اس بات سے قائل سے کوغیر قوموں کو قورات کا پا بند بنایا جائے ، ان کا حال بیان کہتے ہو کو قائم نے کہ کا کہا ہے کہ ؛

"مگر فریسیول کے فرقہ بی سے جوابیان لات سے ان بی سے بیش نے اسے میں اسے بیش نے اسے میں کا میر فریست کی انا اوران کو موسی کی شریعیت پر ممل کرنے کا حکم دینا مزودہ ہے ہ داعال ۱۰: ۵)
اوراس کے جواب بیں جب بیعتوب .... فی اپٹا فیصلہ صادر کیا تو انتقول نے کہا کہ:
"پس مران میں جب بیعتوب میران کو کی میں سے خدا کی طرف دجرے بی تو بی کہ اور دانکہ ہم ان کو تکلیف نزین مگران کو کی کی میرین کریں واحال ۱۰، ۱۹ اور دانکہ اور دان اور دول اور ایوں بی بین کریں واحال ۱۰، ۱۹ اور دانکہ ادر اس کونسل نے اجماعی طور پر غیر تو موں کے نام جو خط لکسان اس میں کہ نامیا کہ،

له در اگربیش کا مقعدیہ ہوتا کر غیر قوموں سے لئے قودات سے اسکام کو قبلی طور پرخسوخ کردیں اور در اگر بیش مقا کر ہے اسکام میپودی سیعیوں سے لئے بھی خسوخ کردیتے جا بھی اکرو کھ ہو آس نے جس طرح البنے سفا کہ ہے اسکام کوغیر قوموں سے لئے اقابل برداشت قرار دیاہے ، اس طرح البنے سے بھی اس ماری البنے سے بھی ماری است بھا ہے ، تھی

ائیم نے مناسب وہ کا ان صر وری باتوں سے سواسم پر آور ہوجے ماڈا لیں اسکے سواسم پر آور ہوجے ماڈا لیں اسکے سواسم بر آور ہوجے ماڈا لیس سے سے متا ور لہو اور گلا گھونے ہوئے ہوئے ان ورس اور حرامکاری سے پر میزکر و، آگر ہم ان چیسنر وں سے اپنے آپ کے جانوروں اور حرامکاری سے پر میزکر و، آگر ہم ان چیسنر وں سے اپنے آپ کے بیائے رکھو سے توسلامت رہو تھے ، والسلام میں واعال ۱۵: ۲۸ و ۲۹)

ان تام عبار قول سے یہ اِست واضح ہوجائی ہے کہ حوار بول نے قورآت سے احکام کو مطعی طور برمنسوخ بنیں کیا سے الک اہم مصلحت کی وجہ سے غیر قوموں کو اُن سے بغیر دین عیسوی یں واعل ہونے کی اجازت وی تھی، با دری، جی ، ٹی میکنلی صراحت کے ساتھ لیکھتے ہیں ،

شوالمپسی پرایخیس دبرتباس اور پوتس می بیرمعلوم بهرا که آجکل اس سوال برخوب مباحة مورباب كاغيربيو ديول كوكن ستسرا تطير كليسسيا ميس بودے طور مرسر کیا جاسکتاہے ، ده ۱۰۱۰ ا نطاکیس برواج مفا، اور بوتس اور برقباس نے لیے بشارتی سفروں یں اس اصول کی تفکید کی داورغیر میود یوں کو سبی میرو یوں کی طرح کلیسیا كى سشىراكت اورد فاقت بى شريك كرامياجا المقاء اوران سے منتقد ک کوئی تید مذشمی، رحبیها کم میرودی مربه دل بی برواکرتی متی اور مذبی این موسری تربیت کی ز دم کا پابند موناپرایخا، لیکن پروشلیم کی کیسیا سے زیاده کرمپودی سی اس بات برمصر سیقے که به شرا تط آن برمزور عا تدکی حَالَيْنَ ، بِسِي يَرْوشَلِم كَ كُونسل مِن انْعَلَاكِيه سَد وبين بِسِيع كَيْرَه بِونْسَ اور برتباس ان سے پیٹوا سے ، اس کونسل میں یہ فیعسلہ ہواکہ ایسی کو فی سشرط غیرمیودی و مریدول ما مرد کی جاسے ، نیکن میروی اورعرافی میرول میں داہ وربط بداکرنے اورایک سائھ کھانے پئے کے لئے یہ بات صرودی مسترار دی گئی که غیریبودی سیجی بنول کی مستر بانیون سے گوشت سے اور ابوا در گلا محصوف موست مانوروں اور حرامکاری سے مرمیز کری

ادرکر دو موسدی شریعت کے اعلی اخلاقی معیار پرکار بنددین م اس عبارت اور بالخصوص اس سے خطاکت پدہ جلوں سے بھی پہات بخربی واضح بوجاتی ہے کہ حواریوں کا مقصد پرنہیں تھاکہ ان احکام کوغیر بیودی میعیوں کے لئے کیسر شعوخ کر دیں ، بلکہ مقصدیہ تھاکہ ان کے دین عیسوی میں واضل بھے کے لئے ایسی کوئی شرط ما تدن کی جلتے ،

یه تقامواریون کااصل موقف بجس کا اعلان تردشیم کونسل بر کیاگیا تھا، لیکن امکی بعد جب برتباس اور برتس انظا کید پہنچ ، تو پرتس نے حواریوں کے اس اعلان سے فلط فا کدہ المخایا، اور یہ تعلیم دبنی سشر وی کروی کر قردآت کے تام احکام قلمی طور فیسوخ ہیں، اس کے احکام ایک بعنت سنے جس سے اب ہم بھوٹ کے ہیں، اور بسب ان برعل کرنے ہیں تا جت بہیں دی ،

ظاہرہے کہ پوتش سے اس دیوے کو قبول کرنا گویا دین عیبوی کو پاکل ہیں۔ کرڈ المنا تھا ، اس سے اس موقع پر لیکٹس اور پر نباکس نے پوٹس کی نالنسٹ کی جرکا ڈکڑھ دہون نے اس طرح کیاہے کہ :

معین جب می فادین باش افظاکیدی آیا تری نے دوبرد برکان کی خالفت کی اکونکه دو طامت کے لائق تھا، اس لئے کہ بعقرت کی طرف سے جند شخصوں کے آنے سے چیلے تو دہ خرق والوں کے ساتھ کھا یاکر تا تھا، مگرجب دہ آگئے تو مختوف سے ڈرکر یازد ہا اور کنارہ کیا ادر باتی بیودیوں نے بھی اس کے ساتھ برکر دیا کاری کی میہاں تک کہ برتیاں میں مرتیاں میں مان سے ساتھ برکر دیا کاری کی میہاں تک کہ برتیاں میں مرتیاں میں مان سے ساتھ براکاری کی میہاں تک

سه بی ، فی مینلی : بهاری کتب مقدسه ، مرّجه بیع ، ایس ایام الدین دمسر کے ، ایں : صرّبی ، ا مطبوع سیجی اشاعت خان فیروز بچ د روڈ ، الا مجد د ،

سله مخنیتون ۳: ۱۳۰ ،

ادراس واقعه کے متصل بعد برتباس نے پرتس سے ناراص ہوکراس سے جدائی اختیار کرلی تھی داعمال دا: ۵ ۲ اسم

معلوم ایسا ہوتاہے کہ اس مرحلے پر بطرش اور بر تباس نے جو کا مرحلے پر بطرش اور بر تباس نے جو کا مندوں کا جو سے اصلی عیسا تیوں کا مندوں کی مندوں کا م آيك براطبعة يونس سربرشنة بركياتها بيان تك كالمتنتيكا علاة جوتا مترغيرة مون كاسكن تحاد اں بھی اس کی دج سے شورش بیدا ہوگئی تھی جس کی بنا۔ پر گلنتی کے لڑک پوتس کی طر سے بزنل ہونے تھے ستے ،اسی لئے اس نے انعاکیہ میں بیٹے کر کلیٹوں سے نام ایک خطاکھا جس میں بنیایت شد و مدیکے ساتھان توگوں کی مخالفت کی عمی جو پیر قوموں سکے لئے شریعیت كوكسى بمى درج ميں واجب بعل سمجتے ستھے، يہ خطمتعد ووج وے يوتس سے و وسرے خطوط کی بنبست متاز درج رکھتاہے، ایک تواس سے کم یہ پوتس سے جودہ خطوط میں تاریخی اعتبارے ببلاخطه، د دسرے اس لئے کہ یہ دہ پہلاموقع ہے جس میں اس نے خوب کمل کراہے لفريات كالعلان كيانب، اس يحتبل اتن وضاحت ك سائمة اس لے ليتے نظريات بیان نہیں گئے، تیسترے اس لئے کہ وہ اس خطاکے اندر بڑے جلال میں فتاری تاہے ،اور بار بار ا ہے نکا لغوں کوملعون مسترار دیتاہے ، پڑستے اس کے کہ اسی خطیس اس نے مہلی بارپ وصاحت کی ہے کہ مجے دین عیسوی کی تعلیم عصل کرنے سے لئے کہی حوادی سے واسطے کی صرورت بنیں ہے، بلکہ مجے براہ راست بزرمیتروی علم حصل ہواہے، پرکس کی اصل حتیقست کومعلوم کرنے سے لئے اس نصاکا مطا لعہبہت صروری ہی ر لئے ہم ذیل میں اس خط سے متعلق چنداہم باہم سیشیں کرتے ہیں ،

اس خطاکا ہے منظر بھی ملی میں آئی نے ان الفاظیں بیان میاہے: آس زبر دست خط سے کلفے کی دجرے متی کر بعض بیبودی اکن سیمیوں نے اس انجیل پر حل کیا تھا جو ہوتش نے مخلقیہ کی کلیسیا ڈس کو بینجائی متمی ،

کے عبارت کے لئے دیکھنے مقدمہ بناص ۱۳۱ و۱۹۳۰ کے وانتے رکزمیسائیوں سے کام میں افیل سے مرا د تملیخ دین یا نم ہی نظام ہو تاہے ،

ان جو فے اسستادوں کی تعلیم برسمی کرجس اسمیل کی بوتس منا دی کرتا ہے، وہ میں زندگی میں صرفت میہ لا قدم ہے ، فدر میسیموں سے لیے بوری برکت مال كرف سے لئے يہ حزورى ہے كم موسوى سشىرىيت يرعل كري (٢٠٣) .... ده يوتس يرالزام كالمقد يق كم ده باصول ادر مقالى كابيكن بوء خود قوشراجیت پرعل برای ، لیکن فومرید ول سے مطالب نهیس کرتا، که ده بمی ایساکری ، ان مے معلے کاطرابیہ یہ کھاکہ دہ پرتس کے اخستسیار کو پہرکر اس کی منادی کو کھو کھلاکری کہ وہ سیج سے ارہ رسولوں سے مختلف ہے، ادداك يعق عصل نبيس بكيونكه ادّل الذكر برصورت بي يونسس بر فوقیت دیکھتے ہیں کا ہرہے کہ ایسی منطق اور د لاکل مکنی نو مرید ول کی اکثر <sup>س</sup> مغردن ادد برکشته بوگی ا در کالغین نے اینا مقصد یا لیا ہے الدانسايكلوميدًا براانيكايس اسخطكايب نظراس طرح بيان كمياكياب، ت تو ہوتس کو بعد میں معلوم ہوا کہ رکھلتیہ کے لوگوں میں ) انخوامن کا خلومی ادربیبس ایسے احتماج کرنے دا دوسنے بیدا کیاہے کرج محلتیوں کویہ بغیمن والدہے ستھے کم ہوتس کی اینسک کویہودی قوامین سے کہا بوتاجلت، اورجس طرح قديم اور اسلي واري ( Aposiles )كى تعلیم ہے، ایک معمل میمی زندگی سے لئے ختنہ اورموسوی رسی سمی مزودی ہ د دمرسه الفاظ مي تكليون كوريقين ولا إحميا تماكمت كيسيعاتي نظسم كا المتعان على كرف مع لئة بنام الزداسة قردآت برعل كرناب بونا) فرمردوں د Converts ) سے بینے منروری ہے ، یہال تک کوان سے نے بی ج بت پرسی سے میسانیت ک طرف تن بی ، یہ دخل اندازی رئیا فرم کلیسیا کی میہودی عی جاعت سے تعلق رکھتے

سے، انفین سند یا در برخطو مقاکداگر تورآت کو فائع کیاگیا تو کلیسلاک انطاقی مفادات قربان موجایس کے، ان وگوں کی بعدرہ یا ل معقب کی انظامی مفادات قربان موجایس کے، ان وگوں کی بعدرہ یا ل مقاتباک اس کا عکس اعمال سے باب ما میں نظام آن بوگوں کی سرکردگی بعض ممتازا فراد کر ہے ہے و

ان عبار توں سے خطاکشیدہ جلول سے مندرجہ ذیل تائج برآ مرموتے ہیں ، ۱۔ گلتیہ میں پرتش سے منابغین کلسانے قدیم سے متازا فرادستے ،

- ان دیکوں کا کہنا یہ تھاکہ غیر توٹ جو دین عیسی میں بغیر ختنہ سے وافیل ہوتی ہیں، میر ان کا پہلا قدم ہے ، مسل سی زندگی سے متنہ اور شریعہت سے شام احکا م حزوری ہیں ،
- ا یونگ کیت سے کرون میسوی کاسترع دندبرکای صرفت واروں کوسیجی ہے پوتس کونہیں،

سہ ان وگوں کے نیال کے مطابق مقدیم اوراصلی واربی کی تعلیم یہ تھی کہ معمل میں مسلم یہ کہ معمل میں مسلم کرنا خرد ہیں۔

اس سے صاحت واضح ہے کہ پر تس کے معرض کا اصل احتراض یہ تھا کہ وہ وارپی کی فالمنت کر رہا ہے ، اوراسے اس بات کاحق بنیں بینچیا، ابغا اگر واری اس معلیے میں پر تس کے بعنہ ان ہوتے تو اس کے لئے بواب دہی کا سیعت است یہ مقا کہ وہ یا تو فود کو ل پر تس کے بعنہ ان ہوتے تو اس کے لئے بواب دہی کا سیعت است یہ مقا کہ وہ یا تو فود کو ل خط تھنے کے بیات موارپی سے لکھوالی جس یہ وضاحت کرنا کہ تمام حواری میرے ہونیال ہیں ، اور وہ یرقیل کو تسلم کی کونسل میں یہ فیصلہ ہے ہوں کہ غیر قومول کے لئے فقت وغیرہ ضروری بنیس ہے ،

اگر خود ہی تک منا بھا ہوں سے بی کہ غیر قومول کے لئے فقت وغیرہ ضروری بنیس ہے ،

کی کونسل میں یہ فیصلہ ہے ہی کہ غیر قومول کے لئے فقت وغیرہ ضروری بنیس ہے ،

کی کونسل میں یہ فیصلہ ہے نام خطیں ایسا ایک جلہ بھی بنیس کا مقا جس سے بدظا ہر ہوا ہو کہ کواصل حواری اس کے بیخیال ہیں ، اس کے بجانے وہ یہ وہوئی کرتا ہے کہ جھے وہی عیسوں کا کا حاصل حواری اس کے بیخیال ہیں ، اس کے بات وہ یہ وہوئی کرتا ہے کہ جھے وہی عیسوں کا

المع انسائيطريية إيرًا تيكارس رعوج ومقاله "Galatians, Epistle to the."

تستریح و تبیرس حواریوں سے تعلیم یا اُن کی حابیت عالی کرنی مزورت نہیں، بلکہ مجھے خود ہراو راست وحی سے ذریعہ علم کی اجا کہ ہے، وہ لکمتاہے:

نے ہمایو، بین تحقیں جانے دیتا ہوں کرجو خوشخری بی فیصت مال وہ انسان کی مواجد سے آبیں بہنچی اور شہمے سکھاتی کی سی جہیں ، بین بہنچی اور شہمے سکھاتی گئی، بلکہ بیوع مین کی طوحت سے جھے اس کا مکاشفہ ہوا میں گلتیوں اور اور دور ا

المراسكيم المرده على الاعلان بولس كومملامت كالأن "اور برنباس كوسويكار قراد وبياكار قراد وبياكار قراد وبياست كرف برمرون كرا الماراد وريد أبست كرفي برصرون كرا المساكم مجع يراوس

نداک طرفتسے وحی ہوتی ہے،

اس سے صاحت ظاہرہ کے جس مرجلے پر پر تس کلتیوں کوخط کھے رہاہے اس مرجلے ہر حواری اس سے ہم خیال ہیں ہے سنتے ، ورنہ وہ پہلے ہی قدم پر یہ کہکرسا ری بحث ختم کرسکتا متعا، کہ حواری میرہے ہم خیال ہیں ،

اس بریداع واص کیا جاسکتاب کرآخرددرکے عیسانی علیار سے نزد یک گلتیوں کے نام ونس کونسل سے بہلے کسس نام ونس کا خط بروشکا کیا ہے، اور بونکہ اس کونسل سے بہلے کسس معاصلے میں حواریوں کا نقط نظرداضے نہیں ہوا تھا، اس سے پرتس نے اپنے اس خط میں ان کا حوالہ نہیں دیا،

میکن ہلنے نزویک ہے خیال درست نہیں ہے۔ کرتنتیوں سے نام خط پروشلم نام ہوسے بہلے لکھا گیا ہے، اس لئے کراس خط میں پرتس لکھتا ہو ۔

منیکن جب کیفا دبیاس الما کیدی آیا توی نے دوبر دجو کراس کی

خانفت کی بمیزنکه ده ملامت سے لائن مقام ۱۱،۱۲) اس میں پوتس پعلی سے انطاکیہ میں آنے کا ذکر کر رہاہے، ا دریہ واقعہ لاز بایروم کو

كربد مكاب وجيهاكم السايكلويية يا يا يكايس ب:

سله بهاری کاتب مقدسه می ۳۷۳ ،

"کلیوں ۱۹۱۱ میں پوٹس برحقیقت واضح کرتا ہے کہ یروشلم کونسل کے معالدے کے اوجود اپلوس نے غرقوموں کے متعلق امنی پالیسی میں تذبذب کا اظہار کمیا ہو

ہذا ہما ہے نزدیک میسائرت کے ملما ہمتعترین ہی کی دا سے میے ہے، جے جی، ٹی مینلی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ:

Paul, His Life and Work اور Paul, His Life and Work کے حیات دخطوط پرتس ۸۸ مطبوعہ لاہور آستان اور by Waiter Fon Locwcnich, trans by Gordan E. Hinris Sanden 1980

شبیطے بیرخیال کیا جا کا تھا کہ بدتس نے اسپے تیمرے بین رقی سفرے در اِن یس مسریآ اس دقت اس علاقہ رگلتیہ ) کی کلیساؤں کو بی خط لکھا ، جب رقبا کے وگوں کو رومیوں کا خط محریر کیا تھا ، اور بیدوا قعد اعمال ۱۵ کی میلس سے بعد کا برگا ہے

مندرج بالانبحث سے يہ باتيں باتة شوت كو پہنچ جاتى بن : مندرج بالانبحث سے يہ باتيں باتة شوت كو پہنچ جاتى بن : المر برنباس اور و دسرے حواريوں نے شروع بس يہ سمجہ كريوتس كى تصديق

کی تمی که ده می معنی میں دین عیسوی پرایمان لا چکا ہے،

۲- اس بنار پروصة ورازيك برنباس يونس كے سائدر إ،

۳- مجربرنباس نے اس سے جوجدائی خسسیار کی اس کا سبسب نظریاتی اختلامت تمعا،

مه- یروشیم کونسل می حواریوں نے بغرقوموں کے لئے ختنہ دخیرہ کے احکام کو تعلی طور پر
منسوخ نہیں کیا تھا، بلکہ اس بات کی اجازت دی تھی کہ غیر تویں ان احکام پرجل
کر بغیری دین بیسوی میں دا جل بوسعی ہیں، ادر یہ مل بھی زندگی کی طوف پہلا قدم ہوگا

ملکن پرتس نے اس بات کی تبلیغ نٹر دع کردی، کہ قررات کے تنام احکام نسوخ ہو بچکہ
ییں، یہ ایک لعنست تھی جس سے ہیں چھڑ الیا گیا ہے رسمانیوں ۱۳:۳) اور اگر تم ختنہ
کرا دیکے قرمین سے می کو کھی فائدہ مذہ دو کا اور گلتیوں ۱:۱) تو بعل س ادر بر نباس نے
انطاکیہ میں اس کی مخالفت کی رسمانیوں ۱:۱)

، معالیہ یں بی ما صف ہے کو سیوں ۱۱:۱۱) ۱- حواریوں کی اس مخالفت سے پونس سے خلاف زبردست شورش بر با ہوجمی کم دوال

واربول کی مخالفت کر اے جس کے جواب میں پونس نے گفتیوں کے ام خواکموا،

اس نطیس اس نے وارئیل کواپنا ہم خیال ظاہر کرنے سے بجائے ان کی مخالفت کا ذکر کیا، اور اپنا سارا ڈوریہ ٹابت کرنے پرصرف کیا کہ مجے دین میسوی کی تسشیر بحے میں حوار پول سے علم حال کرنے کی ضرورت نہیں ، بلکہ یجھے برا و راست وی سے ذراجہ علم دیا گیا ہے ، رکھنیوں ا، اا د ال)

ال باری سب معتدسه اس ۲۷ س

اله برانيكا، س١١٨ ج٠، مقاله: برناياس،

من برنا ماس المعنى تيج تعتريا واقعرن ما المي ، جب بم بدر يحية بن أيرا المعنى المرادي المرا اکسی ہوتی ایخیل برا مردتی ہے ،جس سے سیلے ہی سفے پرب عبارت ہے کہ ، کے وزیرو: الشرقے جعظیم اددعجیب ہے، اس آخری زیانے ہیں ہیں این بی ایس عصیح کے دریعہ ایک علیم رحمت آزمایا، اس تعلیم درآیزل مے ذریع جنس شیطان نے بہت سے وگوں کو گراہ کریے کا ذریعہ بنایا کا جرتعوی کا دعوی کرتے ہیں ، اور بخت کفر کی تبلیغ کرتے ہیں اسیح کو الدیکا بیا کتے ہیں، متنہ کا اکار کرتے ہیں جس کا اللہ تے ہیں سے لئے مکرد! ہے، اور برخس گوشت کو جانز کہتے ہیں ، ابنی سے زمرے میں پولسش مجی گراہ ہو گلیا ،جس کے ہاکیں میں کھے نہیں ہمسکتا، مگرا نسوس سے سے ادروہی س بے جس کی وجرسے وہ حق بات لکھ رہا ہوں، جو میں فے لیوع سے ساتھ رہنے سے قروان سنی اور دیھی ہے ، تاکہ تم نجاست یا قا، اور تمتین سشیطان گراه رکرے ، . . . . ا در تم الند کے حق میں بلاک جاؤ ادماس بنار بربراس مخص سے بج جو تھیں کسی نئ تعلیم کی تبلیغ کر تاہے، جومرے تھے کے خلاف ہو، تاکہ تم ابری نجات یاؤ " دیرنباس اجا ۱۹) ی برنا آس کی ده انجیل ہے جے دوراز کک جہانے ا ددمثلنے کی ٹری کوشیں كى تىن ادرج سے بايے بى اپنوں مىدى عيسوى بى زىعن انحصريت ملى الله عليه وسلى كى تشریعیت آددی سے کتی سوسال بہلے، پرپ جیلاشیش اول نے برمکم جاری کردیا مقاکد کسس كتاب كامطالع كرف والامجرم بمعاجلت كأن ادرات يهماجا أب كريمي منان ك كسي يوي

له دیجے انسآتیکلوپٹی امرکانا میں ۲۹، ج ۲ مقالہ برنباس، چیبرس انسائیکلوپٹی یا میں ۱۹، ج ۲ مقالہ برنباس، چیبرس انسائیکلوپٹی یا میں ۱۹، ج ۲ مقالہ جی آلا شیک اور مقدمہ انجیل برنا آبس از ڈاکٹر خلیل سعازب حری بی ، کله انجارائی دارود ترجی جلدسوم، صسے کی کے لیک طویل حاشیے بی ہمے زیرانجی آبرنا ہاس کا فصل تعادن کرایا ہے ، اوراس کی اصلیت کی تحقیق کی ہے ، صرورت ہوتواس کی مراجعت کی جانت ، یاس کے بعد میں سی است میں کس سسبہ کی گفاتش روحاتی ہے کہ موجودہ عیسائی مدر ب سراسر لوٹس کے نظر آیات میں ، اور معفرت علیان علیم است الم یا آپ سے حاروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں خداتی حد بیٹ بعل کا یومنون ؟

## پولس اور بطرس

نباس سے ساتھ پرتس سے تعلقات کی نوعیت سمجھ لینے سے بعد آئے! اب ہم دیمیس کہ پطرس سے ساتھ پرتس سے تعلقات کیسے ہتے؟ اور پطرش پوتس سے نظر ابت کے حامی ہتے ، یا مخالف ؟

جناب بعراس کی اجمیت اس لئے زیادہ ہے کہ اسھیں کیفولک جرج ہمیث سے مروار کلیسا تسلیم کرتا ہیا ہے، اوراسیس شام حواریں میں سب اوری اسلیم کار الموں کی تفصیل ہیاں کرتی ہے، بندر ہوئی باب تک بعراس کی تفصیل ہیاں کرتی ہے، بندر ہوئی باب تک بعراس کی تفریزا تمام مرکز میں سر برمفصل دوشنی ڈائن ہے، اس تمام عرص بیں بعراس اور بوتس ہم خیال نظر آتے ہیں، لیکن انتہائی جرت آئی بربات ہر کو کہ کتا ہال جس کی تصنیف کا مقصد ہی جاریوں کی مرکز شت بیان کرتا ہے، بندر ہوئی باب کے بعد حواریوں کے مرواد بھرس کے حالات بیان کرتے ہے بیک بیک خاموش ہم جاتی ہے، اوراس میں آخر وباب ۲۸) تک بھراس کے حالات بیان کرنے سے یک بیک خاموش ہم جاتی ہے، اوراس میں آخر وباب ۲۸) تک بھراس کا کوئی سے اوراس میں آخر وباب ۲۸) تک بھراس کا کوئی سے اوراس میں آخر وباب ۲۸) تک بھراس کا کوئی سے اوراس میں آخر وباب ۲۸) تک بعد بھراس کا کا نفر نس کے بعد بھراس کتا ہو انعاب غائب

ادرانسائيكلوسير إبرانيكاس يه:

مستاب اعال میں بیقرس کا آخری آئر و آرشلم کونسل متعلق ہی جس میں اس نے غیر قوموں متعلق بنمایت وسیلح المشربی کی الیسی خهت یارکی متی تی

From classific constantine P 116 at

يه انسايكلوبيد إبرا فيكارص ١٢٦ ج ١١ مقاله: بطرس ،

قدر قی طور پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر می جیسا شخس جے اعظم الحوار تین کا نقب ویا کیے ، اور بیندر ہوس باب ہے پہلے کذاب اعمال کا کوئی صفی جس سے آیا ؟

ہیں ہے ، اور بیندر ہوس باب سے پہلے کذاب اعمال کا کوئی صفی جس سے آیا ؟

ہیں ہے ، اچا کے اتنا غیرا ہم کیوں بن جاتا ہے کہ آسے اس کا کمیں نام بھی ہیں آتا ؟

اس سوال کا جواب بھی گلتیوں کے نام بوتس کے نطکی اس عبارت سے ساہ وجس کا ذکر بار بار آجیکا ہے ، بوتس کہتا ہے ،

مه مین جب کیفا رید بیرس کا د وسرا نام ہے ، انطآ کید میں آیا تو میں مرز د مرکزان کی مخالفت کی سمیونکه وہ ملامت کے لائق تھا ﷺ کیکلتیوں ۳: ۴)

س ان شوا بدکی روشنی میں بیگان غالب قائم بوتا ہے کہ انطاق کیہ میں اس اختلات سے بیش آ عانے کے بعد لیکر سنے بھی ارکر لی تھی اور سے بیش آ عانے کے بعد لیکر سنے بھی برتباس کی طرح پونس سے علیحد گی جسیار کر لی تھی اور اضول نے بھی بوش سے الگ کوئی جاعت بنائی تھی آگہ دین عیسوی ہے ہے تھا ترکی شبلیغ کی جانے ، اس کی تا تید لوآس کی ایک اور عبادت سے بھی ہوتی سے ، کر بھیوں سے نام خط میں وہ لکھتا ہے :

مع ملے ملے ہے۔ گرواوں سے معلوم ہواکہ تم میں جھگڑے ہورہ بیا میل میرمطلب ہوکہ تم میں سے کوئی تواپنے آپ کو پونس کا کہ تا ہے، کوئی ایموس کا سوئی کیفاکا کوئی میں ہے کا اسکر متعمول ۱۳۰۱)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُس وقت کینا دبینی لیٹرس) نے اپنی اُلگ جا 'ت 'بنا لی تنی جو بوتس کی جاعب سے مشاز تھی الادان د و نول جا عنوں شری میسکٹیسے ہور ج ان شیکو میٹریا بڑا نیکا کا مقالہ تکا دہجی اس عہار ت سے بین تیجہ اخارکر ۔ تے ہونے لکھٹا ہے۔ " ایکم نقیوں ا: ۱۲ کی عبارت بیان کرتی ہے کہ کرنتھس میں کیفا دیپڑس ، کی ایک جاعت بن گئی متی "

بعن نوگ کہتے ہیں کہ وہ الیشیا سے کوچک ہی سے علاقوں میں رہے ،اورزیا وہ تر

اہمیون سے علاقے میں ان کا قیام رہا، اور آئر تیوس، کیلمنٹ اسکندری اور طرفو تین وغیرہ
کاممناہے کہ وہ روم میں رہے، آریجن، یوسی ہیں اور جیر آور کا خیال ہے کہ افطآ کیم ہیں
سے، سے۔ان کی وفات کا بھی کوئی یفتنی حال معلوم نہیں، ٹر تولین کا ممناہ کہ انھیں
شاہ نیر و نے شہید کر ویا تھا، آریجن کہتا ہے کہ انھیں اُ مٹا لفکا کرسولی دی گئی تھی ربڑا نیکا
ص ۱۹۴۲ و ۲ ۱۹۴ ج عاد مقالہ یھرس)

ا المان الم

ہمایے بیا ہے بھپائی پرنس نے بھی اس حکمت کے موافق جواُسے عنایت ہوئی بمقیس بی لکھا ہے ہ ۲۰-پیل س۱۵۰۳) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرنس اور پیلس میں کوئی اختىلات نہیں بھا، ابن سشبہ کا جواب یہ ہے کہ ان رونوں خطوط کے بلے میں طود عیسائی محققین کی دائے یہ ہے کہ ان کی نسبت پی فرس حواری کی طویت درست نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ کسی اور شخص کے پیس جس کا نام پی فرس مقا، یا مچرکس نے لسے جعلی طور پر بی فرس حواری کی طویت خسوب کیا ہی جہاں تک میں خطاکا تعلق ہے اس سے بائے میں انسا آیک کل پیڈیا ہے مقالی تکا کے مقالی کا کی مقالی کا کے مقالی کا کے مقالی کا کے مقالی کا کی مقالی کا کہتے ہیں ا

آ تھے انسامیکو پیڈیاکے مقالہ تھارنے اس بات پرمزیر دلائل میش کئے ہیں اکریہ خطابیل کا ہنیں ہے کی

ر اودمرا خطاء سواس کی حالت بہلے خطاسے ہمی زیادہ ناڑک سب، اس کلمال بیان کرتے ہوئے انسائیکلوپیڈیا برالمانیکا کامقالہ تکارمکتاہے :

جی وج بھڑی سے پہلے خطاکو کیمنونک خطوط میں سہے پہلے بائبل کی فہرست میں جگہ دی گئی تھی ،اس طرح اس ود مرسے خط کو سہت آخر میں جگہ دی گئی ،اس کنڈریہ میں اسے جمسری صدی کے اندوتسلیم کیا گیا تھا ،

داں سے برقسطنطنیہ کے کلیساک فہرست مسلّم میں شامل ہوا، نیکن رزم میں اُسے چوتنی صدی سے پہلے تبولیت مصل ندہوسکی اورسوریا کے کطیسانے تو اُسے جیٹی صدی میں قبول کیا ،

اس خطکی اصلیت پرمندرج ذیل اعتراضات سے بجرجی دزن کی وج سے عام طور پراس ... دعوے کو غاط جما کیا ہے کہ اس کا سند پارس ہو۔ ۱- پہلا وہ شخص جس نے اسے پہلاس کی تصنیعت قرار دیا ہے، آریجن سے، ادر وہ خود اس بات کا اعترافت کر اس کی اس کی اسا تیت متنازع نیہ ہے،

1. اس كا اسلوب ازبان اورخيال د سرمت بداس كربها خط سے بلك بورسے عبد المحت بين ا

اسم و المرافظ في اور محولي تعليم مح جودوا ال اسم وي وي بي ده محمل الله المرافظ في اور محمل المرافظ في المرافظ

مہ ۔ میہ واہ کی شرکت اس خطامے بہا*تس کی تو ریہونے کو اور مش*تبہ بنادیتی ہے،

انسائیکلومیڈیا برٹائیکا، ص ۱۴ سے ۱۷ مقالہ۔ "Peter, Second Epistle of." میک کنن نے بھی ان خطوط کومشتبہ قرار دیا ہے :116 Constantion P.116

اس عبارت سے صاحت ظا ہرہے کہ خود خت عیدن ماراس خط کو بیآس کی تصنیعت کے سے انکار کرسے ہیں، اہذا ال خطوط کی بنار پر بینہیں کہا جاسکتا کہ بیتآس پونس سے ہم خیال سے انکار کرسے ہیں کوئی نظریاتی اختلات نہیں تھا،

# لعقوب اور لوس

حضرے بیط طیالت لام سے زلمنے میں بیعقوب ہیں آ دمیوں کا نام شما ؛

۱- یعقوب بن صلفتی ، اسمعیں بیعقوب اصغریجی کہتے ہیں ، اُن کا ذکر صرف شاگرد ا کی فہرست ہیں آیا ہے ، دمتی ، ا : ہم ) یا پھراُن عور توں سے ساتھ جو صلیب سے حرد ہے تھیں و د باں ان کا صرف نام مرکور ہی ، (مرتس ۱۰،۱۰ مردس سے علادہ پوسے عہد نامة جدیدیں ان کا سمچھ مال معلوم نہیں ہوتا ،

۲۰ بیعقرت بن زبری ، به نوت اواری سے بھائی تھے دمتی ۱۰: ۲) نیکن انھیں حضرت مسیح علیہ استدام سے و دیے آسائی سے کچھ بی وصد سے بعد ہیر وتیں باد شاہ نے تلوار کے ذریع شہرید کر دیا تھا ان سے کچھ بی وصد سے بعد ہیر وتیں باد شاہ نے تلوار کے ذریع شہرید کر دیا تھا داموال ۲: ۲) ابذا آن کو اپنی زندگی ہیں پرتس سے کوئی خاص واسط نہیں پڑا ، اور یہ پرتوشلم کونسل سے بہلے ہی ونیا سے تشریعت سے تھے ،

ا بعقرت بن اوست نجار ، جنیس انجیل می صفرت سے علیا سلام کا بھائی ترا دورات ہے دمتی انجیل میں صفرت سے علیات الله دیا گیا ہے دمتی انجیل ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ به صفرت سے علیات الله کی زندگی میں آپ برایان نہیں لات سے ، (دیکھے مرقس ۱۱۲ دیو خان ، ۵) یا قرآخر دقت میں ایمان لات سے ، یا اُس وقت جب کہ بقول پوتس حفرت سے علیه السلام حیات آئیہ میں ایمان لات سے ، یا اُس وقت جب کہ بقول پوتس حفرت سے علیه السلام حیات آئیہ دورات اسلام میں مقطرت و براضیں نظر آسے (ا کرنشیوں ۱۱۰) در اور کرنشیوں ۱۱۰) در اور کرنشیوں ۱۱۰) در اسکا انداز سے دورات اسلام کی مدادت اسموں نے کی داعال کا در اوران کی مدادت اسموں نے کی داعال ۱۱۹) ہے دشام کو نسل میں اگر جہ اسموں نے کی شرط قرار ندویا جا ہے اگر خیر قرموں سے کے ختنہ دینے و کو دین ایسوی سے داخل ہونے کی شرط قرار ندویا جا ہے انگان اس بات پر تقریبا تمام عیسائی علما کا اتفاق ہم داخل ہونے کی شرط قرار ندویا جا ہے ، لیکن اس بات پر تقریبا تمام عیسائی علما کا اتفاق ہم

المان کایفری عبوری اور عارضی حیثیت رکھتا تھا، ورند وہ قورات کی مخی سے ساتھ بابندی
سے قال سے ہسٹرجیں میک کنن پر شام کونسل کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں،
د جست لیسند باری نے اگر چ اس و قت اس وسیع المشربی کہیں
کی حایت کی تھی، لیکن وہ اس پر کسی طرح مطبئ نہ تھی، یہاں تک کہ
یعقوت نقتہ کے مطالب سے وست کی ہونے یا وجو دیبوری حیوں
اور فیرقوموں سے آزاد اند میں بحل کی راہ میں با بندیاں باقی رکھنا جاہتا تا
سیر قوموں سے ساتھ کھانے سے بازریہ ہو
نیزایک اور موقعہ پرلیعقوت کے بادے میں کھتے ہیں،
نیزایک اور موقعہ پرلیعقوت کے بادے میں کھتے ہیں،
نیزایک اور موقعہ پرلیعقوت کے بادے میں کھتے ہیں،
نیزایک اور موقعہ پرلیعقوت کے بادے میں کھتے ہیں،
بات نا ہر ہوتی ہے کہ یعقوت کے بختہ اور کیساں کر دار اور قور آت کی
بات نا ہر ہوتی ہے کہ یعقوت کے بختہ اور کیساں کر دار اور قور آت کی

بچراطعت یہ ہے کہ یر وشلم کونسل سے بعد کتاب اعال میں بعقوت کا ذکر مریت ایک مجراطعت یہ اور وہاں بھی بعقوت سنے پوتس کو تورات کی خلاف ور زیوں پر کفارہ اواکر نے اور تورات بیمل کرنے کی تلقین کی ہے واعال ۲۱: ۱۱ تا ۲۱)

اس سے کم ازکم اتنی بات وصافحت کے ساتھ نابت ہوتی ہے کہ لیعقوب ال فلریا کے ساتھ متنفق نہیں ستے ، جو ہوتس نے بعدیں اخت یا رکر لئے ستے ، رہا وہ خطبو بیعقوب کی مارے منسوب ہوسواس سے بارے میں جمیں میک کتن سکھتے ہیں ، "ولا لی کا وزن اس بات کی تائید نہیں کر تاکہ اس کا مصنعت بیعقوب ہے ۔"

<sup>4</sup> From Christ to Constantine P. 95

at. 1611 P. 119

I Inid P. 120

# يؤحناا وربوبس

اس سے بھی واضح طور پر یہ قیاس قائم ہوتا ہے کہ بَرَ شِنم کونسل کے بعد جب پھآس اور بَرْنباس پونس سے نا داعن ہوکر اس سے اگل ہوگئے ستے ، اس وقت آو حنا نے بھی اس سے علی گئے ستے ، اس وقت آو حنا نے بھی اس سے علی گئے جست یا رکی کھی ، بنطا ہرا مخوں نے بھی دین عیسوی کی اصل تعلیا سے کو بھی لانے کی کومیشسٹ کی ہوگی ، اس سے آپر نس سے شاگر دوں نے بردشلم کونس کے بعداً ن کوکسی تذکر ہے گئے جو نہیں سمجھا ،

رہ گئی انجیل بیر تحنا اور وہ ہین خطوط جو یو حنا کے نام سے عمد نامۂ جدید میں موجود ہیں ا سوان کے بارے میں ہم بچھے تفصیل کے ساتھ یہ بات تابت کر پچے ہیں کہ خود عیسائی عسلا، متا خرین کا اس پر تقریبا اجماع ہو چکاہے ، کہ ان کا مصنف یو حنا حوآری نہیں، بلکہ یو تحد ا بزرگ ہے "

> سله اینناصفر ۱۱۸، نکه دیجتے معتبدمہ،صفر ۱۱۹

### دُوسر\_ے واری

یہ نو دہ حوار مین سے جن کا ذکر کتاب اعمال یا عمد نامہ جدید کی دوسری کماوں یں آیا ہی ان کے علادہ بود دسرے حوار بین ہیں ان کے حالات ان سے علادہ بود دسرے حوار بین ہیں ان کے حالات ان سے نیادہ پردہ راز میں ہیں، ان سے بائے میں ہی تاکہ بوتس سے آن کی ملاقات بھی ہوئی تھی یا ہیں ، جیس میک کنن ایکے ہیں ،

آرو حواروں بس سے باتی حصزات نے بیتوں میں کے بعد کیا کہا اس کے بات بن کوئی قابل اعتاد بات بنیں کہی جاستی ، . . . . دوایات آن بی بختلف حضة ہا سے کار تجزیر کی فختلف حضة ہا سے کار تجزیر کی بختلف حضة ہا سے کار تجزیر کی بیں . . . . . بوت بہت س رہ کا بہت ہے کہ قرآ پر سے بالے کے تعیم بیں ان دوایات ایک اندا یا کہ کے شامل مقا، لیکن اعالی تو اکی دوایت بہت کہ وہ مقرادر بجر بہند کے راست سید سے انڈیا گئے سقے ، (۱۹۳ من) ، اور اس طرح بر تلمائی بھی ہندوستان ہے تھے داعال بر کمائی ، اور اندراتوں ایک تقیم بوقع ہے ، اور ان سے بوقع ہے ، بہاں کے بادث اندراتوں دیے شال میں داقع ہے ، اور اندراتوں دیے شال میں داقع ہے ، اور اندروای انحوں نے اس بادشاہ کی نیور اور کے شال میں بادشاہ کی اور اندروای انحوں نے اس بادشاہ کی میں اور دیا با بیر سے سے دیوں کو دین عیسوی کا بیر د بنایا ہو دیا با بادشاہ کی میں اور دیا با بیر د بنایا ہو دیا با بیر بیست سے دیوں کو دین عیسوی کا بیر د بنایا ہو

آسے فلیش دغیرہ سے بارے میں بھی اسی طرح کی روایات نُقل کرینے سے بعد فاصل مستعن نکھتے ہیں ا

> تیکنے کی ضرور تب ہی ہیں ہے ، کہ یہ تمام کما نیاں خالص افسانے ہیں ا یہ مکن ہے کا وربر کمائی کوہند وسستان جانے کا موقع ملاہولیکن ہند وسستان سے کہی خاص علائے کواس سلسلے میں عروکر نامشتبہ ہے ۔

۱- باره حوار بول میں سے در تو وہ ستھے جو یر وشلم کونسل سے بہلے ہی استقال فرما سے تھے مین لیعقوب بن زیدی داعال ۲:۱۷) اور میرد آه اسسکر بوتی داعمال ۱۸۱۱)

۲۔ اورسات واری وہ ہیں جن کا حضرت سیسے علیہ السلام کے ووج آسانی کے بعد کوئی حال مالی کے بعد کوئی حال مالی کے بعد کوئی حال معلوم نہیں ،لیعنو تب بن طلق، توقیا ، برنگائی ، بیردآ ، ندازس ،اندرآ دس ،فلیس اورمتی ، اورمتی ،

۳۔ باتی بین حوارین بیں سے برنباس اور پواٹس کے ایے بین ہم نے تغصیل سے ساتھ بیٹا بت کردیا ہے کہ دہ بروشلم کو نسل سے بعد پرنس کے ساتھ سنگین نظریا فی اختلات کی بنار پر الگ ہوگئے تھے، اب صرف پر تختا بن زیری رہ جاتے ہیں، اُن سے بارے بین ہم چھے لکہ آئے ہیں کہ بھر آبس اور برنبانس کی طرح بر تخت کم کونسل سے بعد وہ بھی اچا کی گم نام ہو جا ہیں، ادران کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا،

اس تشریح و تونید سے یہ بات کھی کرسا منے آجاتی ہے کہ حواریوں نے پوتس کی صرف اس وقت تک تعدین کی تمی جب بحک کراس نے دین عیسوی کی تولیت کے لئے کوئی قدم نہیں اسھایا تھا، کمیکن پر وسلم کونسل سے بعد جب اُس نے لینے انقلابی نظریات کا اعلان کیا، اور محلتیوں سے نام خطیں دج بوتس کا بہلا خطہی، اُن نظریات پر ہے ہے کا اعلان کیا تو تام وہ حواری جو اُس وقت موج دستھے اس سے جُواہ و محکے ،

اس کے کتاب آعال میں تروشلم کونسل سے مالات کے پوتس کو ان حاربوں سے کتاب ہوں کے سے جس طرح شیروسٹ کرد کھا گاگیا ہے، اس سے بہتیجہ بکا انا قطعی غلط ہی کہ حضرت سے کے حواری حضا اس کے نظریات شلیت ہجتم اور کفارہ وغیرہ میں بکوسان معنوج تھے واری حقایت بہت کہ ان نظریات کا بہلا بانی پرتس ہے، اور حضرت سے علیہ استام یا آئے حواربی کا ان نظریات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے ،

## بولس كيمخالفين

اب يہال قدرتی طور پر کے سوال بدا ہوسکتا ہے، اور : ویہ کہ اگر واقعۃ پرتس نے
دین عبوی میں قرم موسخ لیف کر ہے ایک نے فرہب کی واغ بیل ڈالی تقی جو صفرت میں
علیدالسلام کی تعلیات سے یکسر مختلف تھا، تواس کی کیا وجہ ہے کہ پرتس کی کوئی مؤٹر خالت
ہیں گی گئی، اس کے نظریات عیسائی ونیا پر بچا سے، اور اصل دین عیسوی باکل نا بود ہو کررہ اللہ بیس کی گئی، اس سوال کا جواب ہم تا پیخ سے صفحات میں تلاش کرتے ہیں تو ہیں واضح طور
سے نظرات اے کہ تا ہو عیسائیست کی ابتدائی تین صدیوں میں پرتس اور اس کے نظریات کی
میشہ دیا لفست کی حق تھی، اور اس زیانے میں پرتس کے نظالفین کی تعداد اور ان کا اڑور سوخ پرتس کے ہو تو تس کی تعداد اور ان کا اڑور سوخ پر پرتس کے ہو تس کے منالفین کی تعداد اور ان کا اڑور سوخ پرتس کے ہو تس کے منالفین کی جامی جاعت مکہ مت
پرخالب آگئی، اور اس نے مد صرف یہ کہ اپنے مخالفوں کو بر ور کھیل ڈالا بلکہ وہ تام مواد
ہیں منا تع کرنے کی کو سیشش کی جس سے پرتس کے مخالفین است تدلال کرسے ، اس کا تیجہ
پرخالکہ دنیا میں پرتس کا دین بچسلتا جلاگیا، اور رفتہ رفتہ اصل دین عیسوی کا نام و نشان ہاگل

ابتدا تی تین صداد ب میں جس شدّت سے ساتھ پوٹس کی مخالفت کی حمی اس کی مجھے مثالیں ہم میاں مختصراً بیش کرنے ہیں:۔

ا۔ پوس کی مخالفت تو شمیک اُس وقت نے شروع ہوگئی تھی، جب اُس نے یہ وشلم سے نسس کے نیصلے سے ناجا کر فاکرہ انتخاکر توراّت کو بالکلید منسوح کرنے کا اعسانان کیا تھا، اہنی مخالفین سے جواب میں پولس نے گلتیوں سے نام اپنا معسرکہ الکوار خط لکھا تھا، انسا بیکلوپیڈیا بڑا دیکا سے حالہ سے ہم یہ نابت کر چیج بیں کہ پولس سے اُن مغین کا کمنا یہ تھا کہ جوالہ سے ہم یہ نابت کر چیج بیں کہ پولس سے ان مغالفین کا کمنا یہ تھا کہ جوالہ سے دی تعین کا کوئی کوئی کوئی کوئی کر ہا ہے، یہ مخالفین کی تعین کا مغین کرنے والے قدیم کلیساکی میہودئی سیے جاعت سے تعلق رکھتے ۔ تھے اور مند کی تعین حاصت سے تعلق رکھتے ۔ تھے اور

۱۰ ان توگوں کی مرکز دگی بعض ممتازا فراد کر رہے ستے ، ۲۔ یہ مخالعثت پوتس سے خطوط سے بعد کم نہیں ہوئی ، بلکہ بڑستی چلی حمق ،منٹرجیس میک مکتن کیجتے ہیں ۱۔

له و مجية مقدمه سره اوسه المجوالة برطانه كالم مده و م اله و م اله و المحية مقدمه من المحاربي و المحل الم المحل ال

From Christ to Constantine ch. VII de

J. M. Robertson, History of Christianity, London 1913 P. 5 of

ادرانسائیکلوپیٹرابرٹمانیکاکا مقالہ نگار آریٹوس سے نقل کرکے بیان کرتاہے: اُن دیون کا عقیدہ بدیمقا کرمسیع ایک انسان ستھے، جے معجز است دیتے

عقے سے میدنوک پرتس سے بانے میں پرتسلیم رز کرنے سٹھے کہ وہ موسوی میں سرچ شتہ میں علی الازم مع امتران اللہ منتر میں میں ال

دین سے برگشتہ ہوکر عیسائی ہوگیا تھا، اور یہ لوگ خود موسوی مشر لعیست ہے۔ سے احکام اور رسموں بیال تک کرختنہ برہجی معنبوطی سے ساتھ کا دبند ستے۔

۳۔ پوتیسری صدی پس بال آف سموسٹا کے نظریات ہی تقریبا ہی ستے، ہوسٹا ہے ۔ سالا کے نظریات ہی تقریبا ہی ستے، ہوسٹا ہے ۔ اثرات سے اثرات سے اثرات کے اثرات کی مدی میں دہیں اور آر توس سے اثرات کی مدی میں دہیں اور آر توس سیقل محالی کا کہرے میں صدی میں دہیں اور آر توس سیقل محالی کا کہرے میں اس کی تا تیر کرتے لغل آتے ہیں،

۵- پرچ متی صدی میں آریوس ( Arius ) سے فرقے نے قو تثلیت کے مقید کے کے خلاف بوری عیسائی دنیا میں ایک ہملکہ مچادیا مقا، اس زمانے میں یہ بحث کتنے ذوروں پر بھی ؟ اس کا انداز و تدمیم قوائع سے ہونا ہے، عیسائیوں کا مشہور عسالم متیورڈ درٹ ککھتا ہے :

"برشراددبرگادی بس تنازعات اوراختلافات اعظ کور بوت ، بو تام تر بذبری عقائدے متعلق ستے ، برایک بنایت المناک مرمل عقاجی بوت آنسو بہلنے جا بینیں اس لئے کہ اُس وقت کلیسا پر زبارۃ مامنی کی طرح بیرونی دشمنوں کی طرف سے حل نہیں ہور ہا تھا، بلکر اب ایک بی ملک میں باشند ہے جو ایک بھت کے نیچ دہتے اور آیک میز پر بیٹھتے ستے ، آیک و در مرہے کے خلاف بر میر بیکار سے ، یکن نیز دل جنیں بلکر ذبا فول سے اور اس

ال برتانيكا ، ص ١٨ م ج ، مقاله: Ebionites

سله تنويل كهالة ويجة مقدمة اص ١٢ ادراس كرواش،

Theodoret, quoted by James Mackinon, From Christ to Constantine of the 1V

سینٹ آگسٹائن نے اپنی کتاب ،اس سے بھی یدا درازہ گایا جا سکتا ہے کارتی کی تردیجی بسط و تفصیل سے ساتھ کی ہے ،اس سے بھی یدا درازہ گایا جا سکتا ہے کارتی کا فرقہ کہتی ابھیت اختیار کر گیا تھا ، اوراس سے بیروکار کتے زیا وہ ستھے ؟

الد بجر سفلان میں شاہ تسکنطین نے نیفیہ سے مقام پرج عام کونسل منعقد کی ،اس بی آرتی سے نظریات کی تردید کی گئی ، لیکن اڈل توجیس میک کتن نیکھتے ہیں :۔

"بہ کہنا بہت شکل ہو کہ اس کونسل میں تام عالم عیسائیت کے نا تزد سے شریک سے مان سے عالم نے سے بہت کم افراد سٹا بس بھراس کونسل میں مغرب سے عالم نے سے جن کی کین سوائش سے مامز سے جن کی اکثر سے یونان تھی ہے ہواس کونسل میں آرتی سے نظریات پر ایک منت سے سے بھی خیدگ سے غور ہیں ہورڈ دورٹ کا کھتا ہے :

جوبنی آریوس کافارمولاکونسل کے سامنے بڑھاگیا، آسے فررا بھا ہم کاکھواکہ اسے خلا اور اسل کے سامنے بڑھا گیا، آسے فررا بھا ہم کا کا کھواکہ کا کھوا کہ کہ کہ اسے خلط اور جوسٹ قرار دیدیا گیا ہو اس کا نتیجہ کیا ہوا ، جمیس میک کنتن کے الفاظ میں سنتے ،

"ابتان شیس کی پارٹی کو چونکہ شاہی دبا و ادر برکاری بیشت بناہی عالی تی اس کے اس کئے وہ فتح پالی اوراس کے ساتھ مذہبی مباحثات میں حکومت سے کشد وہ اید ارسان ، جرواستبداداور ندہبی انہار راسے پرمزائیں جاری کرنے سے مذات کو مبی فتح ہوئی ہو

جیں میک گنن نے اس سے بعد تغییل سے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس فیصلے سے بعد بھی حرصے کہ اس فیصلے سے بعد بھی حرصے کک عوام میں زبرہ ست اختلافات چلتا رہے ، خاص طور سے منٹر تی عیسائی توکسی طرح نیقیہ کو نسل سے فیصلے کو ماننے سے لئے تیادن ستے ، لیکن دفتہ یہ ونہ حکومت

بزورا منيس ممنزاكر دياء اوراس طرح بدمخالفتيس معيى بركتيس،

اس تفصیل سے بہات واضح ہوجاتی ہے کہ میسائنت کی ابتدائی بین صدیوں میں پرلس سے نظریات سے ہے شارمخالفین موجود سنتے ،ا دواس وقت کک کثر تعداد میں لمق رہے جب کمک کے مکومت نے اسمنیں بزورختم نہیں کردیا ،

سر می زمانے میں اپنے قربی زانے کے خود عیدانی ملار کے کواوال استری زمانے میں اپنے قربی زانے کے خود عیدانی ملار کے کواوال کو عیدان ملائی میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں کا بانی مسئر اردینے کا نظریہ ہناہمارا ہیں ہے، بلکہ وہ عیدانی ملا یہی ہی کہ تا تید کرنے پرمبوری جنوں نے غیر جانبداری کے سامتہ بائیل کا مطالعہ کیا ہے:

ا۔ انسائیکڈویڈیا بر ایسکایں پرتس کے مالات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ا

مسنفن کا ایک بحتب فکرس میں سے ڈ بور ریڈ (عام Wred ) کوبلا مثال ذکر کیا جا سکتا ہے ، اگرچ کہی ہی احت بارسے پرتس کا منکر نہیں ہو تاہم دہ اس سوال کا جواب دیتے ہوت کہتا ہے کہ پرتس فیست نواس قدر بدل ریا تھا کہ دہ اس کا دوسرا بانی بن گیا ، وہ ود حقیقت اس میلیانی عیدا ترت کا بان ہے جو بیوس میں کا بی ہوتی عیدا تیت سے باکل مختلف ہے ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو بیس کی ا تباع کردیا ہوت کی ان دونوں پر بیک وقت عمل بنیں کیا جا سکتا،

بروس بروس بروس بردور برای بات بردور برای به بری برس برس برس بروت بردگانهٔ مفاره اور بین که بدی وج دے متعلق بعض تو تم پرستان تصورات کو شامل ہے، بلکر .... بیور مسیح سے متعلق برتس کی تامیر متصوف نا مردش جواسے وربع تناقب و کفاره مسرار دیت ہے ، خود بیوع مسیح کی ان تعلیا ہے متناقب ہے جوانموں نے خوااندواندان کے می شے سمان بیش کی بی ہو ہو

Walter Von

۲۔ اور پرتس کا ایک مشہور سوائے تھاروا لٹرورتن لو لی وینک ر سرد سرد کی مشاہیے:

" بال وی الکار و سے مہتاہ کہ بوتس کوجو وا تبی طور ہرابرانیم کی اس سے مقاد اور این نظریاتی انقلاب سے بعد مجی فریسیون کا فریسی مقا، اُسے یہ وی قابل اعتاد علم مطلق ہنیں مقا، ایسوع اور اس کی ابخیل کے بائے میں کوئی قابل اعتاد علم مطلق ہنیں مقا، اہذا یہ بات کسی طرح سننے کے الائت ہنیں ہے کہ جو دی اربی طور تبلیل آ

آج بھی کلیسا اپنے بیانی در نے کی بنار پرشدید مشکلات دوجاد ب برآس نے کلیسنایس عہد نامتہ قدیم کوداخل کیا، ادراس کے اٹرات نے ہر مکن صریک انجیل کو تباہ کردیا، دراخل کیا، ادراس کے اٹرات نے ہر مکن صریک انجیل کو تباہ کردیا، درائی کا فظریہ اپنے تام لوازم کے ساتھ درآ دکیا، اس نے بیود یوں کا پورا تا ریخی فظریہ ہم پرمسلط کردیا،

بہتام کام اس نے قدیم کلیسا کے وگوں کی شدید کالفت سے بنا درمیان انجام دیتے ،جوہر جبز کر بیردی سے ، گراق لو بیودی اخازی بی بہتس کی بہ نسبت کم سوچے ہے ، درسے کم از کم دہ ایک ترمیم شدہ اسرائیلی ذہب کو فعدا کی مجبی ہوئی انجیل دسترار دویتے ہے ہیں : سر ماحزیں بہت کایہ اقتباس نعتی کر کے لوئی آوئیک نکھتے ہیں : سر ماحزیں بہت کی میان ابنی خطوط پر سوچے ہیں جہا آت کہ بہت جلدائی تعناد پر ذوردیتے ہیں جی آت کے بیان کے ، اب بھی وگ بہت جلدائی تعناد پر ذوردیتے ہیں جی آت کے بیان کے ، اب بھی وگ بہت جلدائی تعناد پر ذوردیتے ہیں جی آت کی اور وہی کے درمیان بایا جاتا ہے ، . . . . . کی خص کو اس باسکا ذرا آلا میں اور اس باسکا ذرا آلا کی نالوں اور اسل قعلیات کو کمل طور کی اس نے لیتو تا کی خالص اور اصل قعلیات کو کمل طور کی اس نے لیتو تا کی خالص اور اصل قعلیات کو کمل طور کی اس نے لیتو تا کی خالص اور اصل قعلیات کو کمل طور کی خالی کو کمل طور کی خالی کی خالی کو کمل طور کی خالی کی خالی کمل طور کی خالی کو کمل طور کی خالی کو کمل طور کی خالی کا کمل طور کی خالی کی کمل طور کی خالی کی کا کمل طور کی خالی کی کی کھوں کو کی کھوں کی خالی کو کمل طور کی کھوں کی خالی کی کھوں کی خالی کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کمل کو کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کمل کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے ک

Loewenich, Paul, His Life and Work warm, by C. E. Harris, London P. 5

ما۔ اگر چنود لولی دینک إتس كے مركرم مامی بيں ، گروه بوتكن اسٹيورت بيكين سے اس قول كى ائيدكرتے بيس كه ،

مراس نے رہین پرنس نے عیسایت کو کمڑی کرے سے میردیت سے الگ ایک نام ایک مطاکی، اس لے وہ ان کلیساؤں کا خالق بن کیا، جونیوع کے نام پر سے لیہ بیرے لیہ ا

نيزائع بل رايك جُلُه اولى وَسَيْك كِتِي إِن

مع اگر بِرِنس نه به تا توعیسا بست بهودی ندمه به کاکیک فرد بن جا آ ادر کوئی کامّنانی ندمیب مذہر تا تھے

کیااس بات کا کھلااع زاف نہیں ہے کہ میسایترت کو ایک کا تناتی خرہب بنانے کے شوق میں پوٹش نے حضرت سیح علیا اسلام کے لائے ہوئے دمین کو بدل ڈالا، لوئی ویٹک نزدیجہ یہ پوٹس کے حضرت کی ویٹک نزدیجہ یہ پوٹس کا قابل تعریف کا رنا مسہ ، لیکن ہا ہے نزدیک میں وہ چیزہے جے تولقت میں ،

ه دسٹرجیں میک بنتی جن مے حوالے اس کتاب میں بار بارا بی جی ایک فاصل میں آ مورج ہیں اورا معیں میں طرح میں پوتس کا مخالعت نہیں ہما جا سکتا، نیکن دہ کھی کرا عرا مرتے ہیں کہ ،

م بوتس کا اداز گار اس کا ابنا ہے ، یہ بات دلائل سے واضح بنبی ہوئی کہ اس کا یدا خواز گاری کورے بوری طرح مطابقیت رکھتا ہو ۔ . . . . . . یدوع کا تورآت سے بائے میں جو تصور مقا دہ بوتس کے تصوی ہے تصور مقا دہ بوتس کے تصوی ہم آبنگ نہیں ہے ۔ . . . . اس کھا ظامت بوتس کا یہ دعویٰ کراس نے اپن تعلیم بیتوع سے برا جو است دی کے ذریعہ مال کی ہے ، ایک مشکل مستل ہے ؟ ایک مشکل مستل ہے ؟

۱- پوتس سے ایک اورسوائ بھارجیکٹن جونپوتس سے حامی ہیں ، پوتس سے بھا لفین کا نظریہ نعل کرسے آخہ میں اس باست کا اعرّا من کرتے ہیں : مہر پوتس مذہوتا توعیسا نیست مختلف ہوتی ، ا در آگر دیوع مذہوتے تو میسات نامکن تم ہوئی

ی ساع واعین امریکی سے ( The Narve & Gospet Re . red )

سے نام سے ایک سے شائع ہوئی ہے جورابرٹ کر تیس ( Kohert Grove ) اورچ شوا پوڈدو ( Josana Poaro ) کمشترکہ تصنیعت ہی مؤخرالذکر ایک مشہور میں ان بشب کا لراکا ہے ، اِس کتاب سے مقدے میں بِرتس پرفصل ا ریخ تنفیدکشکیری ہو؛ اورثا بست ممیا کمیاہے کہ حصرست عیسی علیہ استسلام سے نہ برسب کو پوتس نے بری طسسرے مجاڑ ڈالا تھا، اور اس بنار پر صنرت عیسیٰ علیہ اسسلام سے اصل حواری اس سے ناراض ستھے، بم نے اور مختلف میسائی علمار مےجو حوالے بیٹ سے ہیں ،ان کی حیثیت کمٹے مونداز خر وادسے ملک سے ، ورند احکر اچکس سے مخالفین اور نا قدین سے اقوال اہما م سے سامتہ جسے کے جائیں توبلاشبہ ایک منمنم سماب تبارہوسے ہے ، ان چندا تنتباسات کو بیش کرنے کا تصد صریت یہ دکھلانا مقاکہ خودعیسائی علماریں سے میں ہے شا ۔ لوک اس بات کا اعترا مذکرنے برمجبور بي كدموجود وعيساتيت سے اصل بان حصرت عيلى عليه اسسلام بسي بي الكريس مي امید ہوکہ مندرجہ بالا دلائل وشوا بدایک حق پرست انسان پر بین تعیقیت آشکار کرنے سے لے کا فی ہوں سے کہ موجودہ عیسائی ذہب حضرت عینی ملیارت الم کی اصل تعلیات سے کوئی مناسبت نهیں رکھتا، وہ تمامتر بوتس کی ایجادہ ، اس بنار براس ند بهب کا صبح ، ام عیسات كے بجلت ميولسيت ہے، \_\_\_ واخورة عُوانا آن الْحَدُن يَدُوس بِ الْعُلَمِين :

L Fonkes Jackion, The Lything My Foul, Landon 1933 P. 18

1 \* 溪

#### <u>تيسراباب</u>

# حصرت مولانا رحمث الشرصاحب مجرانوي منتفت الظرار المنتقت المنت

حضرت مولانار حمّت المترصاحب كرانوى ان خدا مست مجابدين يس سي بس جن كل زرگى كابرسانس دين اسلام كى خدمت كے لئے و تعن مقا، امغول نے ايك إليے زبلنے بي حق كا آدازه بلندكيا مقا، جب حق نے پرسستار ول سے لئے جگہ دار كے شخ لئے ہوتو سقے ، تا پيخ اسلام اليے حضرات ك تذكرول سے مالا مال ہے جمنول نے جلی طور برق كو بھے ، تا پيخ اسلام اليے حضرات ك تذكرول سے مالا مال ہے جمنول نے جلی طور برق كو بھيلا نے اور بہنجانے كى مؤثر خدمتيں انجام ديں ، اور ابن زبان اور قلم سے دين اسلام كا دفاع كيا ، دوسرى طرف اليے جا نبازول كى بھى كى نہيں ، وجنول نے دين كى حفاظت ك لئ تعداد جلائے ، اور اس كى آبيارى سے لئے اپنا خون بيس كيا، ليكن ايے لوگول كى تعداد جلائے كے مہنول من اور الله الله بحول ، تعداد جلائے ، اور اس كى آبيارى سے لئے اپنا خون بيس كيا، ليكن ايے لوگول كى تعداد جلائے كے مہنول نے جو ہر د كھلائے ، بول ،

حصرت مولانا رحمت الشرصاحب كيرانوئ اربنى معت رس ستيول ميں ہے ہيں جن كى انظيريں ہرزمانے كى اليخ بين جمن كئي فظيريں ہرزمانے كى اليخ بين جمن كي فظيريں ہرزمانے كى اليخ بين جمن كي المخول نے آگرا يك طرف عيسا يست كے ابن زبان اور قلم كى تام توانا تياں و تعت كرديں ، تو دو سرى طرف ہندة ست ان كومغر ہى ا قدارے آزاد كرانے سے لئے تلوارے كر بھى بحك اور دونوں ميدانوں ہيں جمد دعل كى ده ولول الكيزوات ایس جوڙ سے جورہتى دنيا تك يا دگار ديں كى اقبال است كار استان ميں جوڙ سے جورہتى دنيا تك يا دگار ديں كى اقبال النہ جورہتى دنيا تك يا دگار ديں كى اقبال است كى است كاكہ ہے۔

تلت دران که براه توسخت می کوسشند زشاه باج سستانند و خرقه می پوسشند بہ جلوت اند و کمند ہے بہم و مہنجیب بہ فلوٹ اند و زمان ممکاں درآ غومشند بر وزِبزم سسرا باچ پرنیان وحسسر ہر بر وزِ رزم نود آگاہ وین مسئراموسشند

مولاً على المراد المراد المن المراد عبد الرحمن كاذروني سلطان محمود غونوئ كى فوج بس شرعى حاكم ستے ، يه عهده قاصي عسكر سے نام سے سلطنت ترکیبہ سے ز مانے میں بھی ہمیشہ رہاہے، اور آخری خلیفہ سلطان محدر شادخان خاس مرحوم سے زمانے تک اس عدرے برمتازعلما بمعترد کتے جاتے ستے،جو فوج سے تام شرعی معاملات اورمقد مات کا تیصله سمیا کرنے ستھے بشیخ عبدالرسمٰ گاؤر ونی سلطان محود غزنوی کے نشکرسے سامحہ قاصبی عسکر کی حیثیت سے ہند وسستان کے ،اورجب سلطان نے سوتمنات پر حلہ کیا تو یہ نوج سے ساتھ جادیں شریب ستھے ،اور یا تی آہت ک من سے بعد میں قیام خستیار کرایا، پائی تیت کے قلع سے پنیچ آیے کا مزاد ہے، یشیخ عبدالرحمن محاذرونی حمی اولادیس ایک بزرگ مجیم عبدالکرمیم سے نام سے گذری ہیں ہومولانارحمت النہ صاحب کیرانوی سے آسٹویں جدّا مجدیں ، یہ ور بارا کری سلے مشہور طبیت ستے، اور مکیم بینا سے ام سے معروف، ایک مرتبہ شاہ اکبر لا ہورسے قریب جاندنی دات میں ہرنوں کی آرائی کا تا اُشا دیجہ در ہاتھا، اتعاقا ایک ہرن نے جبید کراکت کری را نوں سے بیج میں سینگ مار کراکسے زخمی کر دیا، علاج کیا گیا جھرا فاقہ منہوا، تو ابولغ منتل کے منورے سے میم بنا "کو پائی بت سے بلایا گیا، ایک ماہ سائٹ روز سے بعد صحت ہوگئی، اس پرشهنشاهِ اکبرَ نه مکیم بتیناصاحتِ کو دسشیخ از مان پکاشابی نطاب عطاکیا ، پیمن<sup>ینا</sup>

المه مفصل نسب نامه سے لئے ملاحظ ہو آیک مجا پرمعان ازمولانا محد سلیم صاحب مسارد سال معدد الدور معالم م

سے صاحبزانے کیم محرح آن صاحب مرحم بی اپنے والدے ساتھ بادشاہ سے علاج بی بمرق مصروب سے ساتھ بادشاہ سے علاج بی بمرق مصروب سے سمتے ،اس سے اسمنیں سفاف میں قصبہ کرآنہ جا گیرے طور پر عطا کیا گیا تھا ، شاہزاہ سمیر سے اسمنیں نواب مقرب خان کا اقدب ویا، بعد بی جبا بھیرنے اسمیں صوبہ وکن اور سم آنہ کا اور شاہج آں نے صوبہ بہآد کا گور نرمیتن کیا تھا ،

حسیم محداحن کے دوسے بھائی حکم عبداً ارحم صاحب رجن کی ساتویں ہشت میں مولا ارحم صاحب رجن کی ساتویں ہشت میں مولا ارحم شاحب کرانوئ آتے ہیں ہمی اپنے بھائی کی طرح صاحب منصب جاتھی اور تھا جاتھی اور تھا تھا ہے۔ اور تھا تھا ہے ہیں ، اور تھا تھا ہے ہیں ہ

برجسكم محرس ماحب وكرآن بطرجا كير عطا مواتوعنان فاندان كابرا احدة التي المستم محرس ماحب وكريران بطراحيم وونول من تصبح المراحية محلات، كيران ما اور استى مكانات بنائ سقى الكرسوليسس بكرن من ملانات بنائ سقى الكرسوليسس بكرن من ما احدال المحدال المحدال

اس ای حالات اس ای حالات سخے، اوراپنے آباء واحب داد سے ابنی مکانات میں جادی الالے سٹ اللے کے میں ہوت ، مولانا کے اس کی عمر تک قرآن کر ہم ہمی ختم کرایا، اوراس سے

سله شهنشا وتبا گیرلکه آما بی معهد ۱۱ ماه آذر کو مقرت خال کی جاگیر مرکفته کیآند مین ندن اجلال کیا،آل سرزی پرمقرت خان نے باغ اور عادات تعیر کوائی بین بهفته ۱۲ ما ه خدکور کو بین ابن محل سے ساتھ باغ ادر عادات تعیر کوائی بین بهفته ۲۷ ما ه خدکور کو بین ابن محل سے ساتھ باغ کی نیر ادر عادات کی سیرکوگیا، اس باغ بی برقسم سے مجل وارد دفتوں سے جدے گفت سے شفیل ، باغ کی نیر سے جن بہت محفوظ ہوا، اور بہت تعرفیت کی موثر کر کہ بہا تگیری مرتب مولوی احمد علی را بودی موادی احمد علی را بودی موادی احمد علی را بودی موادی می مرادی می مرتب می مدان ورست العرب کی مرتب می مدان ورست الله می مرتب موادی احمد علی را بودی می موادی احمد علی را بودی موادی احمد علی را بودی موادی احمد علی را بودی موادی می موادی احمد علی را بودی می موادی می موادی احمد علی را بودی می موادی می موادی احمد علی را بودی می موادی می موادی می موادی می موادی می موادی موادی موادی موادی می موادی مواد موادی مواد

ا تقد فاری اورابتدائی و بنیات کی کنا بین این بزرگوں سے بڑولین اس کے بدعلوم اسلات کی تحصیل کے لئے دبئی تشریع نے کے ایک مدرسہ قائم کیا ہوا ہی تشریع نے ایک مدرسہ قائم کیا ہوا ہی اسٹاریم میں آپ کے والدمولوی فلیل الشرصاحب و بنی میں ہما راج ہند و دا و بہا و دسے میرمنشی مقرر ہوستے ، اور و مقرری بہاڑی سے قریب قیام اختیار کیا، اس تو مولانگ دیرست اپنے والد کے باس آگے ، ون بن تعلیم حاصل کرتے اور دات کو والد اجد کے باس دیا ہے والد اجد کے باس دراج کو اکر آئے میں مسئل الا خراس کام سے حضرت مولانگ ما متی النے سے لئے افتار کی اختیار کی افتیار کی اور دات کو والد اجد کے باس دی میں ہی ہے والد کا اس میں کیا ہے ، لیکن بالا خراس کام سے حضرت مولانگ ما ملی گا اختیار کی اور حضرت مولانگ میں سولاندھ کے اور حضرت مولانگ میں سولاندھ کی اختیار کی اور حضرت مولانگ میں سولاندھ کی احتیار کی اور حضرت مولانگ میں سولاندھ کی سولاندھ کی اسٹر لیت ساور میر ترابد کا درس لیا ،

المرج حفزت مولانا رحمت المدماحت كي ابتدائي اساتذه مولانا محد حيات مناجع المرمولانا مخد حيات مناجع المدمولانا مفتى سقد المدمولانا مفتى سقد المدمولانا مفتى سقد المدمون المسترف المسترف

عصل ہے

(۱) مولانا احد على معاحبٌ بذرّ في منلع منظّر بكر ، جوآخري رياست بليّال كے وزير جو كوتے

د۲) عادیث الشرمولاناحا فغاعبدالرحن صاحب جبتی جمیداستا دشاهِ دقت ستھے، تام علوم د فنون بیں مهاریت تامندر کھتے ہے، لبتی نظام الدین اولیاءؓ میں آن کامزادہے،

رم، مولانا الم مخبن صاحب صبيائي . ان سے فارسي پرمي ،

دمم، میم فیمن محدماحت ان سے ملم لمب کی محیل کی،

ره ، معنفت لوکاریم سے ریاضی پڑھی ،

مد لرسیس است و ان می صفرت مولانا کرانوی کو تدرای کا بهت کم موقع ملا، ملک معرف میلی می موقع ملا، ملک معرف میلی می میسایت کا نقنه لین سنباب بریخا، اس کی دوک تصام کی فکرنے مولا نامی است مولانا کے ساتھ تدرای کا فیص جاری دکھتے، طالبی مولانا کے ساتھ تدرای کا فیص جاری دکھتے، طالبی

که سرسیداحدخال نے ان کا خکرہ کہتے ہوئے لکسا ہو آبکا علم فعنسل قابلِ مثال اوراہ تی رشک متعاد د آجا دالفنا ویڈص ۱۳۱۱ میں ج ۲) سے فراغت کے بعدا ورسنے الم سے قبل مولا کھنے قصد کیرات میں ایک دینی درسہ قائم کیا تھا۔
اس درسہ کے سینکڑوں کا مذہ میں سے حضرت مولا المحتسلیم صاحب دظلم میم درست صولت یہ مکم منافر سے مندوجہ ذیل نام بطور خاص و کر فریاسے ہیں ،

ا . مولانا عبدالسميع صاحب داميودي ، (مصنعت سمراري)

اد. مولانا احدالدين صاحب جكوالي

۳۔ مولانا نورآ معرصاحب امرتسسری

مور مولاتاشاه ابوا بخرصاحب

- ه مولانا شاه منرقت المق صاحب مديتي دمشبودمناظ ميسايست ومصنعت وافع البيتا واستيصال دين ميسوي )
  - 4 مولانا قارى شهاتب الدين عماني كيرانوي
    - ه مولا؟ ما نظ آلدين صاحب دجا نوى
  - ٨. مولانا امام على صاحب عمّانى كرانوى
  - ۹- مولانا عبدالوباب صاحب ويورى بانى مدرسدانها قيات العدالحات مداس
- ۱۰ مولانا بررآلاسلام صاحب عنانی کرانوی میم میدریکتب ناندشایی قسطنطنید میرجب مولانگی بجرت کرے مکر منتر مدتشر لین لے گئے تو آپ کا صلعت ورس سینکروں طلبار اور علمار وقت پرشیل بوتا متما، کمرمدیں آپ سے شاگردوں کی تعداد بہت نہا وہ

ي البعن فاص المده سيدنام يهي،

- ١- شراعين حسين على سابق المير مجازو بافي حكومت وشميه ،
  - ٧- سشيخ احدانجار سابن قامني طاتفت
- ٣٠ مشيخ القرار حفريت مولانا قارى عبدالرحن مماحب ألا آبادى
  - ٥٠ مشيخ عرصين المنياط باني مرسد فيري مكرمه

- ه . ستينيخ احدابوالخير مغتي الاحناف محد مترمه
- ٦- مستميخ اسعدالد بان، قاصبي مكد ومدرس مجدحرام
- ، مشيخ عبدالر من سرائع بشخ الائم دمنى الاحناف بملة الكرمة
  - ٨- مشيخ معدحا مدا بجدا ديء واحني جره
- و. مستنيخ محدعا بدالما لكيم مفي المالكية بهكة المكرمة والمدرس بالحرم المتربين

١٠ مشيخ عبدالله وملان ، من مشابير علما را محرم

سے المان کے الکی میں مواناً کی شادی اپن خالہ کی صاحر ادی ہے والد کا اللہ کے والد کا اللہ کے والد کا اللہ کی ماحر ادی ہے والد کا است کے والد کا است کو این ہو میں مواناً کی شادی میں مقرر کیا ، اور آئے ہیں وہ ان این مقرر کیا ، اور آئے وہ الدکو جا مدا دکی بھرانی اور دیجہ بعدال کا کام میرو کیا ، اسی و وران منتظل میں مواناً کا ایک سالہ لئے کا فرت بوگیا ، اور کچہ ہی وسے کے بعد آپ کی المیۃ محرومہ وق کے مارہے ہی مبتلا سالہ لئے کا فرت بوگیا ، اور کچہ ہی وسے کے بعد آپ کی المیۃ محرومہ وق کے مارہے ہی مبتلا

چنا بخ آنیے اپن مگر پراپنے جیر کے بھائی مولوی محدطبیل صاحب کو ملازم دکھ کر دا حب سد کی ملازمست سے علی گئے ہستسیار کی ، ا درکہ آنہ بینچ کردرس و تدرس سے ساتھ تر و پرعیسا تیست کی

خدمت من مصرون بوسكة ،

ر در علیسا ترست کی خدر ماست ایر مولا نات میدایشن ساس فانقاه غلام علی شاه کی قرکسش ر در علیسا ترست کی خدر ماست ایر مولا نات میدایشت پراین بهلی تصنیف سازان الا دیام نارس بان می توجهن شروع کی بصفرت مولانا محدستیم مظهم مهم مرسمولتیه

مكەمكرمە يخرىر فرلمىتى بىن:

ازالة الادام زيرترتيب بنى ،كرصورت مولانام وم محنت عليل بنو، الذاء بنيف ادريك بيمرف كان من وسب، الناده معنا دادا او في منى

سه قریخیون کا جال مصنف جذاب ارد دیسا بری دص ۲۳۰ و ۲۲۱ ،مطبوع بی سام ۱۹۲۹ م

استرا و دو او المعنده اورتیا رواربری بوی کرودی اورشد تری سے پرلیشان ستے، کیک روز ناز فجر کے بعد آب دونے گئے ، تیا روا کیجے کر زندگی سے ما پوس ہے ، اعز ارفے تسلی قرشفی کرنی جاہی، آپ نے فرما یا" بخدا بعد کی کی علامت نہیں، لیکن انشا رائڈ محت ہوگی رونے کی دجریہ کر کو اب میں آ مخصرت ملی الشعلیہ وہم تشر لعین لائم حضرت معدیق اکبر شراقے بی محرت معدیق اکبر شراقے بی سلے جوان ؛ تیرے منے دسول الشوملی الشدعلیہ وسلم کی مناز تری کے ایک میں از آلہ الا وہام مرض کی دج ہے تو وہی یا حسین شفار ہوگی، حصرت مولانا مرح منے فرما یا کو اس نوشخری کے باحدیث شفار ہوگی، حصرت مولانا مرح منے فرما یا کو اس نوشخری کے باحدیث مولان نہیں ، بکر مسر درا درخوش ہوں ، اور ت روا مستر سے یہ آنسونکل آتے ہوں میں مستر سے یہ آنسونکل آتے ہوں مستر سے یہ آنسونکل آتے ہوں مستر سے یہ آنسونکل آتے ہوں مستر سے یہ آنسونکر اور مستر سے یہ آنسونکر آتے ہوں مستر سے یہ آنسونکر اور مستر سے یہ آنسونکر سے یہ آنسونکر اور مستر سے یہ آنسونکر اور مستر سے یہ آنسونکر اور مستر سے یہ مست

ید و دران تفاجکه عیسانی مشنر یول نے ہند دستان بی اپن اسلام شهن مرگرمیاں تیز کررکمی تھیں ہا دری فاتڈر (R E V. C. C. P. F ON DE R)

عیسا تیوں کا سرگر دو متفا، دہ جگہ جگہ اسسلام کے خلات دلخوا ش تقریریں کر رہا تھا، ادر

اس نے میزان الی " نامی اپنی تناب یں جوشہات دلمبیسات پیدائے تھے ،ان کی دجہ
سے مسلی اوں میں خوت و ہراس پیرا ہورہا تھا، با درمی علماری خاموش سے نا جائز فائدہ
اسٹمالیے تھے،

حضرت مولانا کیرانوی نے محسوس قربا کہ اس سیلاب کا موفر مقابلہ اُس وقت
کک نہ ہو سے گا جب کک کہ پا دری فاتڈ رکے سائے کسی مجیع عام میں ایک فیصسلہ کن
مناظو کر کے عیسا یہت کی کرنہ توٹو وی جانے ، تاکہ عوام کے دلول میں عیسا یہت کا جو
خوف مسلط ہونے لگاہے وہ بالکل دورج وجلتے ، اوردہ پہچان لیس کہ دلیل وجہت کے
میدان میں میسائیت سے اندرکتنی مکت سے ؟

كة أيك مجابرهمارة ص ١٩٠٠،٢٠

فا وطرسيد مناظره الخاسج مولاناً اب دوست مودى محداً ميران مدسانب ميرمختار ا راجه صاحب بنارس کی معرفت یا دری فانتر سے ملنے تشریعی لے سے تاکرمناظرہ کے لئے گفتگو کرس، یاوری مکان پر ندھلے، چنا سنے ۲۳ را سے مستقدہ ع سے حضرت مولانا سفے یا دری فائڈ سے خط و کما بت شردع کی ، فائد مرفوع میں سب لومتی سرتارہا، بالآخر، راپریل سننٹ یہ سے آخری خطیس مناظرہ کے پامکیا ہمطرفین سے اتعالی ا بندائی مرامل کی تحیل سے بعد یہ ہے دن ۱۱ر رجب منتقبط معابق ۱۰را پریل س<u>میرہ ۱</u>مرح کو على المسّباح كمرُّو وعَبدُ به البّرَاباد آكره بن مناظره كاميلا اجلاس منعقد بهوا، حضرت ولايّا سے ساتھ جناب ڈاکٹر محمد وزیرخان صاحب مرحوم معاون ستھے، اور فانتڈر سے ساتھ یا دری فرنج المناظره كالمجلس بين سيبلي دن حاكم صدر ديواني مشراحتمة مصدرصوبه بورد مستريح يسكندا مجسٹر بیٹ علاقة فوج مسٹر دلیم، ترجانِ حکومت مسٹر لیڈنی، یا دری دلیم محکمین ، مفتی ریام آکدیز صاحب منشى خارتم على مساحب مم ملك الأخبار وغيره بطور خاص قابل ذكريس،

ان کے علادہ تعسیریا چھسومسلمان عیساتی، مندواورسکے موجودستھے، منا ظریے سے لئے پانچ مسائل ہے ہوئے ہتے ؛ سخ لیٹ باتبل ، دقوج کھے ، شلیتٹ ، دسائش محسفد صلى الشدعليد وسلم أورحقا نيرسي قرآن وادومشرط يرسلي إلى متى كراكرمولاتا رحمت الشيساحة كيرانوي فالب تنت توفا فيرمسلمان بوجلت كاءاه راكرفا فيزرغالب ات تومولا أعيساني

ہوجائیں گئے،

مناظرے کا بہلادن اور فاتذرج اب سے گا، اور آخری دمسلوں میں برعکس صور ہوگی است پہلے نسخ سے مستلے پر بجٹ شروع ہوئی ، مولا آگئے بہلے نسخ ایک حقیقت داضح سله به پری خط وک بت مناظرے کی مطبوعہ دو دا دی موج دسے ، اس کا ح بی ترجہ " ابعث الشراعی" سے ام سے شیخ رفا می ولی نے کیا ہے ،جوا ظبار المی مطبوع ملی طبیہ بنبول ساتھ مرسے ماشد برجیا ہے، سك البحث الشرلعيد في مشكى أسبع والتوليت على إمش المبارالين وموج ١)

سندرانی، اور بنا برمسلانوں سے نزدیک اس کا کیا مطلب ہو؟ اس سے بعد مسلان کی و موی معین کیا ہم ابنی کی ایک ایکام مسوخ بیں ، اور بھی مسوخ بیں ، فاتر رف و دنو کی مثالین پوچیس ، قرآب نے بنایا کہ مثلاً ابنیل بی طلاق کی ماندت کا جو تکم ہے وہنوٹ ہو کی مثالین پوچیل ہے ایک مثلاً ابنیل بی طلاق کی ماندت کا جو تکم ہے وہنوٹ ہو ا، اس پر چوکل ہے ، محمد ابنیل مرقس باب ۱۱ میں جو توحید کا تکم دیا تھیا ہے دہ منسوخ بہیں ہوا، اس پر ناتی سے کہ ابنیل کو قا بالل آست اس کے کہ ابنیل کو قا بالل آست اس میں حضرت سیعے دلیا سلام کا یہ قل فدکورہے کہ ا

" زمین واسان مل مائیں سے متکرمیری باتیں ہر وز شلی گی م

مولا المشنے جواب دیا کہ حضرت عینی علیہ اسسلام کایہ ارشا واپنی تنام یا توں سے لئے نہیں تقا، بلکہ نماص آن یا توں سے لئے تقاجوا کیسوس باب میں مذکور ہیں،

فالمرف كما يم لين الفاظ توعام بين -

اس پرمولانا شفے ڈی آئی اور رچر کی میتنٹ کی تغسیر اینجیل کا حوالہ دیا، جس میں خوعیسا ملا یہ نے اس باست کا اعتراک سمیا ہے کہ اس قرل میں میری باتیں سے مرادوہ باتیں ہیں جوا دیر ذکر ہوتیں ،

تعورُی سی گفت دشنید سے بعد فا تگرمولا نا سے اس اعترامن کا جواب دے سکا اور اس نے پیل س سے بہلے خط سے ہاب اول آیت ۲۳ کی یہ عبارت بیش کی: مسیونکہ تم فان تخم سے نہیں بلکہ غیرفائی سے فعدا سے کلام سے دسیلے سے جوزندہ ادر قائم ہے ہ

فانترسف كباكداس سے ثابت ہوتاہ كہ خداكلام ہميشہ قائم رہے گا اورمنسوخ ند ہوگا،

اس پر صنرت مولان کے فرایا کہ بعین اسی تسم کا جلہ توراکت کی کتاب بیتھیا ہیں مجی مذکورے کہ ا

معنی سرجاتی ہے، مجول کملا کہ برباے خداکا کلام ایک قائم ہے ،

اله برسماه ۱۲، دی عبارت ب

بمذاا اگرمد كلام كے زندہ اور قائم " ہونے سے اس كاكبى منسوخ ند ہونا لازم كاناب توآب كونورات ئے باہے بس تعبى يہ كہنا جا ہے كہ وہ منسوخ نہيں ہوسكتى، حالا بحہ اس كے سيكرون الحكام كواب خود نسوخ كيتين .

فانٹرسنے لاجواب ہوکر کہاکہ ایس اس وقت صرفت انجیل سے تسخ سے سحت کرا ہوں "۔۔۔۔۔اس پرڈاکٹر دزیرَخاںصاحب نے کماکہ واریوں نے دینے زمانے پ بتول کی مستسر پانی ، خون ، گلا گھوشٹے ہوست جانور اور حرامکاری سے سواتھا م چیزوں کو ملال كرديا تقا، اس سے معلوم ہواكہ المخول نے المجيل سے دوسرے احتكام ميمى نسوخ قرار دیتے ستے، اس سے علاوہ اب آب سے نزدیک اُن جیسندوں میں سے بھی صرب حرامکاری اجائز رہ تھی ہے،

فأترر نے مہاکداصل میں ان است یا می حرمت میں ہما سے علماری اختلات ہے اود ہم بتوں کی مستسر بانی کواب بھی حرام کہتے ہیں،

اس پرمولاناً نے فرایا کہ آپ سے مقدس پونس نے رومیوں سے نام خط سے با آيت ١١٨ ين كلما به كد،

متبع يقين ہے كركوئى چزيزا ترحام نہيں الكن جواس كوحوام بحستاہے اس سے لے حرام ہے ہ

ادر طبطش کے نام خط کے باب اق ل آیت ہا بیں ہی اس قسم کی عبارت ہے ،اس سے معلم ہوتا ہے کہ یہ تیام جبید سنریں حلال ہیں ، پھراکب اسخیس مزام کیول کہتے ہیں ؛ جو تاہیب کہ یہ تیام جبید سنریں حلال ہیں ، پھراکب اسخیس مزام کیول کہتے ہیں ؛ فانڈر سنے زِچ ہوکر کہا کہ ابنی آیاست کی بنا دپر ہما ہے بعض علمار نے ان چیز دں کو

ملال کہاہے،

اس سے بعد مولا نا رحمہ الندا در واکٹر وزیناں مرحوم نے حصرت علی علیا اسلام کے کلام سے نسخ کی بھوا در مثالیں ہیں اور میں فاجھ مرسلے میسلے کے کلام سے نسخ کی بھوا در مثالیں ہیں ہوڑیں فاجھ مرسلے میں کا میں میں کی کے میں کا میں کی کا میں کا کا میں کا میں کا می

كامسور بونامكن ہے ، البتہ نسخ كے وقوع كوتسليم ذكيا ، مولا ألي فر إيكر في الحال بم آپ يبى چلېتے شخصے كە آپ نىن سے امكان كوتسلىم كولىي، را اس كا د توع ، سواس كا اثباست انشاءالندأس وقت بومات كاجب انحضرت صلى النرعليه وسلم كى رسالت كى بحث

فانتظر نے کہا: مخیک ہر! اب آپ دوس ہے مسلہ لین سخر لین کو لے سیے، سخرلیت کی بخٹ شروع ہونی توسی پہلے مولا نگنے فا بھرسے ہو چھا کہ: آپ پہلے یہ بنا ہے کہ میں کوفسی قسم کی تخرافیت سے شوا ہدمیش کروں کہ آب اُسے تسلیم رسکیں ؟ فانترريف اس كاكوني واضح جواسب مدويا، تومولاناً في يوحيها،

تہ بتلیے کہ بائبل کی متابوں سے باہے میں آب کا میاا عنقادے ہ کیا کتاب بیدائی ے لیکر کتا ب ممکا شغه کلب ان کا ہرفقرہ اور ہرلغظ البامی اورا نشدکا کلام ہے ؟ فالذرف كما: نهين : ہم ہرلفظ سے باسے بيں كھ نهيں كہتے ،كيو كم بهي لعمن مقالا يركاتب كي غلطي كالعترات -- ي

مولاناً نے فرایا ہمیں اس وقت کا تب کی غلطیوں سے صرّیب نظرکریکے ان سے علاده د رسرے جلون اورالفاظ کے بارے میں بوجینا چا ہتا ہوں ؟ فاندر في مها بيس أيب أيب لغظ سم بارس من محدثهين مهرسكما ا

اس پر مولا ناکے کہا کہ: موڈخ ہوتی ہیں نے اپنی ٹاینے کی چوتھی کتا ہے اسٹارہ دی باب میں لکسا ہو کہ جسٹ شہید نے طرایغون میروی سے مقابلے میں بعض بست ارتوں کی عبارتیں نقل کرکے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بہر دیوں نے بائبل سے عہد نامہ متدمے سے يربشارتين ساقط كردى تفين ا

يركبه كرمولاناكنے والستن ج ١٩ ، ص ١٣ اورتفيير جود آن ج ١١ ص ١٢ كے حا سجی د کھائے کہ اس میں بھی جبتن کا یہ دعویٰ مذکور ہی، ادرآ تر ینوس ، کریپ، سلیر جنیں ، والی شکرا ورکلارک نے سمی جنسن کی تصدیق کی ہے،

اس کے بعد مولا تائے غربا یا:

اب بتائے کر جشن نے جو یہ بتاری ذکر کی تعین ادران کے کلام ابنی ہونے کا دعولے کر کے تعین ادران کے کلام ابنی ہونے کا دعولے کر کے تعین دو سچا تھا یا جوٹا ؟ اگر سچا تھا اس معاسلے میں دو سچا تھا یا جوٹا ؟ اگر سچا تھا او ہارا دعویٰ نا بت ہوگیا ہم کہ میردیوں نے سخ لیعن کی ہے ۔ اورا کر حجوثا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹن بڑا ہتا اتنا بڑا عالم ہے ، اپن طرف سے چند بیلے گھر کرا تھیں ندو کا کلام نا بت کر رہا تھا ؟

اس پرفانڈ سے کہا کہ بہت شن ایک انسان تھا، اس سے بھول ہوگئی ہ مولانا سے فرایا ، ہمزتی واسکاٹ کی تغییر کی جلداؤل میں تصریح ہے کہ آگسٹائن مبی بہود یوں کو یہ الزام دیا کرتا تھا کہ اسموں نے اکا برکی عمروں میں تحریف کی ، اوراس طرح عبرانی نسخ کو بچاڈ دیا ، اس سے علاوہ تمام متفادین اس معاملے میں احسسٹائن سے ہم نواشعے ، اور مانے تے کہ یہ تخریب سنائے ہم میں واقع ہوئی تئی ہ

فانڈرنےجواب دیا: " ہمتری اور واسکاٹ کے لکھنے سے کمیا ہوتا ہے ؟ یہ دو لو کھنتر شعے، اوران سے علادہ سینکڑ ول نے تغیبے میں کئیمی ہیں و

مولاناً کے فرما یا جمگریہ دو نوں اپنی داستے ہمیں لکھ ہے ، بلکہ جہودعلما رمتعت دمین کا خبہب بیان کرہے ہیں ہ

فانترن کہا ہو ہو تھی ہے۔ انجیل آو تا ہ ، 14 دوقا موہ ، 14 دوقا موہ ، 11 دو 11 میں ہو تا قدیم کی حقا نیت کی شہادت دی ہے ، اور لیوع میے سے بڑھ کرکسی کی شہادت نہیں ہو تک ہو قدیم کی حقا نیت کی شہادت دی ہے ، اور لیوع میے سے بڑھ کرکسی کی شہادت نہیں ہو تک ہو اس کی اصلیت میں سارا جھ کوا ہے ، جب تک باشبل کی اصلیت نابت نہ ہوجا سے آپ آس کی کسی عبارت سے اس کی اصلیت پر کیسے استدالل کرسے ہیں ؟ اور اگر فرض کیج اس و مت ہم آس عبارت سے اس کی اصلیت پر کیسے استدالل کرسے ہیں ؟ اور اگر فرض کیج اس و مت ہم آس معتق بیل اپنی کا اس مطبوعہ لندن سے مارہ کی تیم سوم اور باب سوم میں اقرار کرتا ہو کو ان معتق بیل اپنی کتا ہے مطبوعہ لندن سے مارہ کی تیم سوم اور باب سوم میں اقرار کرتا ہو کو ان عبارت سے برق ہو تو ت عبارتوں سے سے ذا کہ کھوٹا بہت نہیں ہوتا کہ عبد قدیم کی میرکسب لیوع میں ہوتا ہو دوست موجود تھیں 'لذا ان سے کتب عبد قدیم کی حرف ہو من اصلیت ٹابت نہیں ہوتی ہو

فاَندُ رنے کہا: "اس معاملے میں ہم بیتی کی بات نہیں النتے " مولا اُٹے فرایا، "اگر آب ہیتی کی بات نہیں مانتے توہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہارے نزد کیک ہیتی کا کہنا درست ہے "

منعورى سى بحث وتميس سے بعد فاندر نے كما ا

میں نے تورآت کی اصلینت کے لئے انجیل سے استدلال کیاہے ، اگرآپ انجیل کو درست نہیں سیمنے توانجیل کی تولین ابت سیجتے ،

ولكروز آرخان في كبا،

"اگرج آپ کی یہ بات اصول سے خلات ہے کہ آپ انجیل سے استدلال کری، آہم اگر آپ انجیل کی سخر لیٹ سے دلائل سننا چاہتے ہی توسنے "

فاتدر نے یاستکر کہا : منفللی اور چیزے اور سخرایت دوسری چیز ہ

ولا کر اس میں خلی کو لی گنجانش مذہونی جاہے، ابذا اکر اس میں کوئی خلی یائی جاتی ہے تولاز فا دہ سخر لیے کا بیجر ہوگی ہ

فاندر فرا بمعزلين مرمن اس وقت ثابت برسى به كالب كوني اليى عبارت

د کمهلائیں کہ جو پڑانے نموں میں نہ ہوں ،اور موجود ہنمون میں موجود ہو ہے اس پر ڈاکٹر صماحب نے تو حقا سے پہلے خط باہے آیت ، و مرکا حوالہ دیا ،

له ان آیات کی عبارت و بی ترجه مطبوه میمبرج یونیودستی پرلیم ملاه از و میمتولک با تبق ناکس در ژن همزی، مطبوه میمکندند ترجیم مطبوه میمبرج بونیودستی پرلیم ملاه از میمنده میماس طرح ب ، مطبوه میمکن ندتین میمنده میماس طرح ب ، مطبوه میماس می

مراه من ين روت ، إلى اورخون ، اور ميول منفق بي ه

اس می خاکشیدها رت تام ملا ، پرولسننسک نزدیک الخاتی به دین کبی نے اپن طرف بیر مادی به ، کرتیباخ اور شوتزاس کے موقت ہونے پرمنن ہیں اور ہورک نے اسے کاٹ ڈلنے کا مشودہ داہر ، چا کئی اود و ترجر آبئی ملیوعہ بائیل سوسائٹی لاہو زسلسٹانی اور جدیدائٹریزی ترجہ ملبوع اسفورڈ پوئیورسٹی پریس ملک گئی میں یہ جلرسا تعاکر دیا گیا ہے ، تنتی فان سے بہانی اس جگر کھڑ لفیت ہوئی ہے ، ادراس طرح ددسسرے ایک دومقانت پرہی ،

دیوانی عدالت کاصدر بچ استقدع با دری فریخ سے برا برمیں بیٹھا مقا ،جب اس نے پست نا تواس نے با دری فریخ سے انگر بزی میں پوچھا ؛

میر کیا بات ہے ؟

فريخ في جواب ديا.

سان ہوگوں نے ہورکن وغیرہ کی کتا ہوں سے بچہ ساست مقامات نکالے ہیں ہجن ہیں سخرلیف کا قرارموجود ہے ہ

اس سے بعد فرنچ کے ڈاکٹر وزیرخان معاجبے کہا: "پادری فانڈرجی اعترات کرتے ہیں کہ سانت آسٹھ مقامات پر سخرلیت "سد در

اس پربین سلمانوں نے مطلع الاخبار سے مہم سے کہا کہ آپ کل سے اخبار سے مہم سے کہا کہ آپ کل سے اخبار سے انجار سے ا پادری مساحب کا یہ اعتراف شائع کردیں، تو فانڈر بولا:

ماں بشائع کر دیں، مگراس قیم کی معمولی مخولفات سے باتیل کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ بہر پنجتا، خود مسلمان انصاف سے سائے اس کا فیصلہ کرلیں "

به به کیرکر و دمغتی دیان الدین صاحب کی طرف دیکھنے لگا ، تومنتی صاحب فرایا : ساگر کسی وشیقے میں ایک مگرجعل ثابت ہوجائے تو دہ قابل اعتماد نہیں رہتا، اور آپ توسات آت ملی مگر محربین کا اعتراف کریہ ہیں ، اس بات کو بچ صاحبان انجی طرح سمجھیں سے ہ

یہ کہ کرمفی معاصب سے سول جج استھ کی طرف دیجھا ، عمراستنفہ خاموش رہا ، تومفی ما نے فرمایا :

مر سیجے: مسلما نوں کا رعویٰ میں توہے کہ باشل کولیٹینی طور پرا اللہ کا کلام نہیں کہا واسکیا، او یا ہے، سے اعراف ، سیر بھی میں است نابت ہونی سب کا اس برفائد وسنے کہا: "اجلاس کا دفت آدما تھنٹ زائد بوجکاہے باتی بحث کل ہوگی ہ مولا ارمیت انڈما حیث نے فرما ہے:

> مولانات فرایا "به شرط منظور بی بیم اخشار الدیمی به بتادی کے اور الدیم اختار الدیمی بتادی کے اور الکی و در برخان بورے اس می بتادی آ واکٹر وزیرخان بورے اس می مجاز آب فرمانیں توبیہ بھی ہی سیس سے اس منظر رہے ہوئی ہے بھی ہی سیس سے اس میں سیسے اس میں سیسے اس برخاست ہوگئی ،

مناظرے کا دُوسرادن اسے دوسرے دن مامزی کی تعدادایک ہزار سے زائم تھی، اس سے دوسرے دن مامزی کی تعدادایک ہزار سے زائم تھی، انگریز کام عیسائی، ہندو، بھی، اورسلان عوام بھی کافی تعدادیں آئے تھے اس دن کی بحث میں سبے پہلے فاقور ۔ یک ایل توریس قرآن کر ہم کی بھن یا سے بہتا بت کرنے کی کوسٹ میں کہ کا مخترت میلی الشرطیہ و کم سے زلمنے تک انجیل ابن اسلی تعلیم صفرظ می ، ادرست رآن نے اس پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، لیکن مولانا و سے آن الذر ما موری ہے، لیکن مولانا معتب مرحم نے بنایت معتول اور معتب الذرائ اور دا آگر و زیر خال ما حب مرحم نے بنایت معتول اور مدنل جوابات دے کران سے تنام دلا تل پر پانی بھیردیا، ادراس کے بعد بہلے دن کی میں باتک کے بہت سے مقابات پر ستر بھین ثابت کی، بالا تحر فاندار اور فر تی نے کہا کہ پہلے الی بھیردیا، اوراس کے بعد بہلے دن کی باتران کے بہت سے مقابات پر ستر بھین ثابت کی، بالا تحر فاندار اور فر تی نے کہا کہ پر تا

فللیاں کا تب کا بہویں ، اورہم لسے تسلیم کرتے ہیں ، لیکن ان غلطیوں سے متن کی محت پرکوئی افزنہیں پڑتا ہ

ماضرين في برجها بممتن سه آپ كاكيا مطلب ب أ

فاندرن ميما أوه عباريم عن من تثليث الوبيت من محاره اورشفاعت

کا بیان ہے ہ

مولاناً نے فرایا، بہ بات ناقابل نہم ہے کہ جب استے سائے مقابات برآپ توایی موایا۔ کو بی موایا کے مقابات برآپ توای مااحرات کریکھے ہیں، تواب اس کی آپ سے پاس ممیا دلیل ہوکد دبقول آپ سے، متن اللہ میں ان سے مفوظ د باہے ہے۔ ان سے اللہ میں ان سے مفوظ د باہے ہے۔

فانگر نے ہما کاس کے کہ نماص ان عبارتوں سے محزت ہونے پر کوئی دلیل ہوئی اسے عورت ہونے ہرکوئی دلیل ہوئی جائے ، اور وہ صرحت اُس وقت تا بہت ہوئیں ہیں ہے کہ آپ کوئی قدیم لینے وکھا ہیں ہیں ہیں مثلیث وغیرہ کاعقیدہ مرکور دنہ ہو ہ

مولا آئے فرالی ہے ہے ہوں تو بغاست کا اعزامت کیا ہے ان سے یہ ہوری کیا میں کہ ہوئی گیا ہے۔ ان سے یہ ہوری کیا میٹ کوکٹ ہو جی ، اب اگر کسی عبارت سے باسے میں آپ کا دعوی یہ ہے کہ یہ بغیثا اللہ کا کلام ہے ، تواسے کا کلام ہے ، تواسے اللہ کی دھوں کے دورہ کی کا کلام ہے ، تواسے اللہ کلام ہے ، تواسے اللہ کلام ہے ، تواسے کا کلام ہے کا کلام ہے ، تواسے کا کلام ہے کا کلام ہے ، تواسے کا کلام ہے ، تواسے کا کلام ہے کا کلام ہے ، تواسے کا کلام ہے ، تواسے کا کلام ہے کا کلام ہے ، تواسے کا کلام ہے کا کلام ہے ، تواسے کلام ہے کا کلام ہے کا

ا فریخ نے کہا : آپ کے با تبل سے جن مفترین سے حوالہ سے مخرلین ٹابت کی ہی، دی مفترین پر کہتے ہیں کہ تثلیث دغیرہ سے عقا کہ مخربیت سے محفوظ دسے ہیں ،

مولاً المست فالمرس مخاطب موكر فرالا الماس في المبي تغبير والما الدانغير

بیمنآدی سے والے دیتے ستے ا ا

فالمدّرة بالم الماء بي ال

مولاناً نے فرایا ہم بہنی مفترین نے بیمی لکماہ کر انجیل بی سخ لیف ہوئی ہے، محد ملی اندعلیہ وسلم الشرسے رسول ہی ادرآت سے مشکر کا فرہی ہمیا اُن کی یہ باہیں ہمی آپ مائے ہیں ؟ مائے ہیں ؟

فانترَريف مما : منبس!

مولاناً نے فرایا باس طرح ہم آپ سے علماری یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ باتبل میں اتنی سادی سخ لفیات سے باوجود عقد و تنلیث دغیرہ سخ لفیت سے بفینی طور پر محفوظ ہے ، اس کا اصل بات یہ ہوکہ ہم نے آپ سے علمار سے اقوال الزائی طور سے نقل سے سنے ، اس کا مطلب یہ ہرگزنہیں ہوتا کہ ہم آن کی ہر بات تسلیم کرتے ہیں ہ

فانڈرنے کہا : مہرمال : عقیدہ تشلیت دغیرہ میں سخرایت نہیں ہوئی ، اوراس میں کوئی نفص واقع نہیں ہوئی ، اس لئے جب کی آپ اس ہات کونہیں مائیں سے یں آسے بحث نہیں کروں گا کو کہ تثلیث سے عقیدے یں ہم بائی ہی ہے استدلال کرتے ہیں ہو بعث نہیں کروں گا کی کہ تثلیث سے عقیدے یں ہم بائی ہی ہے استدلال کرتے ہیں ہو ما ضرب یں سے مولا نا فیفن احد نے کہا ، مہر عجیب ہات ہے کہ آپ آیک کا سے ما ضرب یں سے مولا نا فیفن احد نے ہما ، مہر عجیب ہات ہے کہ آپ آیک کا سے است بے کہ آپ آیک کا سے است بی کہ آپ آیک کا سے است بی کر آپ کواس برمی اصرار ہو کہ است بی مولا کا مرار ہو کہ اس برمی اصرار ہو کہ

ا<u>ئے ب</u>ے نعص مانا جائے ہے

اس پرجٹ خم ہوگئی، اور فانڈ رئمیرے دن مناظرے کے لئے جیس آیا، اس کے بعد بہلے ڈاکٹر وزیرخاں صاحب مرجوم ادراس مے بعد صفرت مولانا سے اپر بل ہے میں کسی اس کی کانی طویل صلوک ابت رہی، مگرز بائی مناظرے کی طرح المی بحث یں بھی وہ اپنی ہے دصری برجار ہا، ادران حصرات سے امتام جست کر دینے کے با دجود ابنی صند برقائم رہا، یہ تخریری بحث بھی مناظرے کی مطبوعہ دو داد میں موجود ہی جو آئم میں ادر تراسلات ذہبی سے نام سے سید عبدالتہ صاحب اکر آبادی نے منتی محرا میں موجود کی مطبوعہ دو داد میں موجود ہی مواحب مواحب موجود کی مطبوعہ دو داد میں موجود ہی موجود کی مطبوعہ دو داد میں موجود ہی تحت مربی کا مہت موجود کی مطبوعہ دو داد میں تعت رہی کے اہتا ہے مطبوعہ منتق آکر آباد کو اور میں موجود کی مطبوعہ دو در برخال صاحب مرجوم ادر

پادری فآخرکا مخریری مناظره ار دومی ہے، اور اس کا عربی ترجمہ انتہا را بی سے بیست سے نسخون میں ماشيه رجيا بواسيء

اس مناظرے کی عالمکیر شہرت کا اندازہ اس باست سے نگلیتے کہ مکر کھرمہ سے شیعے رفاقی خولى رحمة الشرعليم تحرير فرات يس،

> میں نے اس مناظرے کا ماں مکہ معظم میں اکن بے شاراؤگوں سے شنا، جواس منا ظرے سے بعد چے کے لئے آست ، بہال کمس کہ یہ بات تواثر معنى كى مدكك پينے حى كه بادرى فاتدراس ميں مغلوب بواسما كيا

مناظرے سے بعد بین سال تک مولاناً تصنیف و تا نیعت میں مشغول جہا دیست مناز ہے ۔ بالا خرست الله میں سلطنت مغلبہ کا بھٹا کا ہوا چراغ مل ہوتیا اور

ہندہ ستان پرایمگریزی اقترار نے اپنے پاؤں ہری طرح جلسے، اُس ز انے سے علما کی ایک خدامست جاحت اینے فراتعن سے فافل دیمی ، جاد فی سبیل ایڈ سے عظیم مقصید سے لئے یہجا عست میدان میں آئی ، اوراپنی بسا کھ وہمست سے مطابق ضرمستِ وین کا می اوا مشيشت والماجاد آزادى درحيقت ميى إصابط استيم إلائح عل مح تحت بي نہیں آیا تھا، بلکہ وا قعربہ تھاکہ سنسٹ کہ ہ میں بلآتی کی جنگ سے بعدجب انگریزوں سفے ہند قیمسستان پر إضا بط مکومست کا فیصل کرایا تواس سے بعد شؤسال تک ہندوسستانی باسشندوں میں اس مکومت سے خلامت فغرت اور بیزادی سے غیر معولی جذبات بروان چڑہتے ہے، اد مرا گریز وں نے مندوستانی اشدوں کی شجاعت سے بیش نظرانغیرا پی فیج پس اکثریت دیدی، نغرت و بزاری کی انتاران وجیول کی بغاوت پربونی ، جب

له ا بعث انشربت على اسن انلآرائي ، ص ٥ ١٥ دول بمعوم متتبول ، تله المستدوع جارة: ١٠ ي كاس بيور صرب مولانامنانا احر تميلاني رحمة الشعليد في إي فاصلا تصنیعت سوائخ قاسی می تعیسیل سے دوسی وال سے ماہدوہ ، اے اس جہادیں جس مارح حصر لیا اس كى تغييل ك لي ملاحظ موسواع قاسى مى ١٠١ م٠٠ م٠٠ ت

ف ج اعی ہوگئ تو ملک سے عام باشدے ہوسوسال سے انگریزی کومت سے تنگ آگ ہوتے ستے ان سے ساھے ہمی ایک نبات کی صورت آگئی ، چا بچ ملک سے فتلف جستوں میں مختلف جتے اور جاعتیں بنیں اور ہر علاقے میں اس جادی ایک امیر منتخب ہوا، توایخ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اُن امرار کا آبس می کوئی را بطر مقایا نہیں ؟

جنا بنی مقا ندتجون ادر کرآن کا ایک محاذی کم کیا گیا، مجا بدین کی جا عت مرا فعست ادر مقابلہ کرتی رہی ، تھا نہ بموین میں حبزت حاجی امدآ وا مڈسا حب مباحب بری آ امیر و حنزت ما فظ منا آمن شبید امیر جہا و، حضزت موان المحدقاسم با نوتوی سیدسا الار اور حضزت موان المحدم نیرصا حب موان تا اوتوی کے یا درجر ہی اور حضزت موان آرشیدا محد گنگوی در پرالم به قرار بائے ، ابنی حضرات نے شاملی میں انگریزی فوج کی ایک محرامی پرحل کر سے تحصیل شاملی کو فتح کر لیا ،

ددسری طرف کیرآند ا دراس سے محرد و نواح پی حصارت مولا ارحمت الترسائی کیاؤی امیرا اورچ دحری عنیآم الدین مساحب مرحوم سسید سالار سخے ، اُس زیلنے میں عصری نازیمے بعد مجا بدین کی تنظیم و تربیت سے لئے کیرآندگی جا مع مبعد کی سیڑھیوں پر نقارہ بجایا جا آنا ، اور اعلان ہو تاکہ :

مملك خداكا ادرحكم مولوى رحست الندكاج

اس دَورکی توایخ دمیرے ہیں یہ معلوم ہیں ہوسکاکٹامٹی کی جنگ پی معنوت مولانا رحمت الشرصاحب کے افوی فی انوا قعہ شامل سقے پاہیں، نیکن آپ سے سوائخ شکارو نے اثنار ورکھا ہوکہ انگریزوں نے آپ پرہی مقیدل شاتملی پرحل کرنے کا الزام لگایا تھا، اوراس کی دجربعض ابن الوقت ہوگوں کی مجری تھی، اس سے نتیج بس آپ سے نام محکومت اوراس کی دجربعض ابن الوقت ہوگوں کی مجری تھی، اس سے نتیج بس آپ سے نام محکومت

اله سواريخ قاسي من ١٢١ ج ، ملبوعد ديو بندستدم ،

سله جدس ماحب مرحم انقلاب سے بعد جعزت مولانا دحت اللہ سے باس مکمعظم اسمی سے دیں ماحت سے دیں ماحت سے دیں ماحت سے دیں منات بات والے معاد وس ۲۹)

چنانچ اُن لوگوں سے اصرار برآپ و ہاں تشریعیت سے بھتے ، گا وَ س کا مستحدیا ایک کامس مسلمان تھا، اُس کی جال نشاری پرصد آفریں کہ اُس نے اُس وقت آپ کی حفاظت کی جب سمبی "باغی میکویناہ وینا موت کو دعوت وینے سے مراد من تھا ،

مولاناً بنجائی میں ہے ہوئے گرآنہ کے حالات معلوم کرنے اور دعوں کو تسلی دینے کے لئے چرو اہول کے مجیس میں خود مجی کیرآنہ آئے جلتے بتھے ،اور دوسرے نوگ بھی آپ کو اہم وا تعالت کی خربی بہنیا دیتے تتھے ،

ایک دن انگریزی فوج کوکسی طرح یه اطلاع مل گئی که مولاناً پختیرگا وَن یوکسی است.

مقیم بین چنانچ انگریزی فوج کا ایک شهروا دوست مولانا کوگرفتار کرنے سے لئے پنجبی دوانہ ہوا ہگا وی سے بھیا کوجب اس کا بھم ہوا تو اس نے جاعت کومنتشر کردیا، اورمولا ناکسے گذارش کی کہ کور بالے کر کھیت میں گھاس کا شخ چلے جا میں ، مولاناً ترفی نا اور کھاس کا شخ جلے جا میں ، مولاناً خود فر ماتے ہے ، اور گھاس کا شی شریع کردی ، انگریزی فوج اس کھیت کی گلانڈی گذری مولانا تخود فر ماتے ہے ،

سیں گماس کاٹ رہا تھا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے جوکنگریاں او تی تھیں ہ میرے جسم پر لگ دہی تھیں ، اور میں اُن کو لینے پاس سے گذر تا بولو کی کا ہماتا فرج نے گاؤں کا محاصرہ کیا، تکمیا کو گرفتا رکر لیا گیا، پریسے گاؤں کی تلاشی ہوتی، نگر مولانًا کا پترن چلا ، مجوراً به فوجی دسسته کرآنه واپس بوا ، مولانًا کی دوبیشی کی وج سے انگریزی ف حالات پرقابوبالیا مقا ، مولانًا پر فوحب داری کا مقدمہ دائر کیا گیا ، دارشٹ جاری ہوا ، اور آپ کو مغروریا غی "مسترار دسے کرگرفتاری سے لئے لیک بزارد و بریانعام کا اعلان ہوا ، بجرت کی سنت پرعل قسمت میں لکھا تھا ، مولانًا نے بے حالات و بچے کر بجرت بچاز کا

بجرت کی سنت پر عل مسمت میں نکھا تھا، مولانانے یہ حالات دیجہ کر ہجرت تجازی عوم مسرالیا، حجآز بہنجااس وقت کوئی ہنسی کمیل نہ تھا، لیکن مولاناً کی اولوالعسزمی جرآت وحوصلد مندی اور مجا ہدانہ جفاکشی نے تام مراصل مرکزا دیتے ، مولاناً نے اپت نام معولی بدل کر مصلح الدین رکھا، اور بیدل دہلی روانہ ہوئے ، ایک ایسے و قت بیں جبکہ معولی معولی شہات پرمسلا فوں سے لئے وار سے شخ نظلے ہوئے ہے ، آگ اور نون سے اس دریا کوعبور کرناکوئی آسان کام نہ تھا، گرمولانا نے دہلی ہے سور آت تک بمی بسیدل سفر کرنے کا اداوہ کربی لیا، چنا بخرج شیم فلک نے یہ لنظارہ میں دیکھ دیا کہ وہ موانسا اور حت اور مین وارام میں بیائے تھے ، ہے توراد دجو و تھیور کے و شیخ کے دیکھ تا نوں اور میں میں اور حق و اور مین وارام میں بیائے تھے ، ہے توراد دجو و تھیور کے و شیخ کے دیکھ تا نوں اور میں بیائے تھے ، ہے توراد دجو و تھیور کے و شیخ کے میں میں میں جا بدانہ عزم و استقامت اور مصر و استقال کے ساتھ قطع کرتے ہوئے سور آت بیونے گئے ،

نیکن سورت کی بندرگاہ سے جہاز کا سفر آسان ، نظا، آس وقت بادبا فی جہاز کا سفر آسان ، نظا، آس وقت بادبا فی جہاز جہاز ہوا کہ موا فقت کے ذلمنے میں سورت کے جدد ما یا کرتا تھا، ایک خط کا محصول چارر دیے مقا، جولوگ ہجرت کے ارائے سے ترک دلن کرتے وہ سائھ ہی ونیوی تعلقات اور با ہمی رشتوں کوز ندگی ہی میں ختم کر دیتے تھے فرمن چند درج ند آلام ومعا تب کو خندہ پیٹان سے برواشت کرتا ہوا یہ مجابد فی سبیل الله ابن جان برکھیل کرآس مقدس سرزین میں ہمنج عمیا جے قدرت کی طرف سے میں و تحقیله کان ایمنان کا میران کا میرون حطا ہوا ہے ،

 کیا گیا، مرکاری کاغذات میں اس نیلام کاعنوان اس طرح درج کمیا تمیاب ؛ \* انڈیکس شروامشل فوجداری معتدمہ عرصی کمال آلدین ساکن کیرآنہ حال بانی پت مولوی رحمت انڈ باغی "

اس طرح مندرجه ذيل جائيدا دي نيلام بريس :

(ا) مرات کمجور، جس کی میمت مرکاری طوریه با رخ سور دسیاحتی،

(۲) مرایے چارہے، مدید در در در در

رس، سرایت معرد دن شیخ فضل التی ،

رس مرات تعتابان،

رہ سرات ہوآباد ،

دو، سرائے مالیان،

یرسب سرائیں اور وسیح قطعات زمین اور مکا نات ۱۲۰ مما روپے میں نسیلام ہوتے ، جن کی اصل قیمت لاکھوں ر دسپے تھی، مزر وعہ علاقے جو بجق سرکار ضبط ہوست اس سے علاوہ ہیں ،

بله این و وج عبدسلطنت انگلشید بهند، ص ۱۵ ،

رحمت الشصاحب الرشخ أتعلماً سے درس میں بیٹھ جاتے ، شیخ العلمار شاخی المذہب مے اس سنے ایک روز د دران تغریریسی مستلہ ہر بجٹ کرتے ہوستے لیٹے مذہب کی ترجے سے سامق حنفية محكم والاكركم ودوستراروي، درس خم بولى كالعدصرت مولا أكف مشيخ ستدا صد وصلان تست مبلی بار طاقات کی، اور آس سنلہ کے بائے میں طالب علیان اندانسے اپن تشعی جا ہی ، محوری دیر کے سوال وجواب اور علی گفت گوسے پینے العلمار کو انداز ہوگیا کہ یہ شخس طائب علم نہیں اس پرا مغول نے مولا ناگے حقیقستِ حال دریا خت کی، مولا ناگے نے اختصارے سائنے مجھ مالات بیان فر لمستے، دومرے دن سیسے شنے مولانا کو لیے تھر پرمدعوکیا، آپ لینے رفیق عزیز مصنرت حاجی صاحب کے ساتھ بیٹنے کی دعوت ہیں شرکی ہوتے،اسی میں انتظاب سے ماہوے سام حالات اور خاص طورے نصاری کی سبلیغی سر مرمیوں اوران کی ترویدیں سلانوں کی عظیم اسٹان کامیابیوں کا ذکر آگیا ہسٹی اسے اس پربیدمسترت کا انہا دھنسر ایا ، اورمصرت مولا نگے ویرتک بیٹلگیرہوتے ، اسچلی ين النون في آن كم مجد حرآم من درس كي با قاعده اجازت دي ، اورعلمار في سيد تجراً کے دفریں آپ کا نام درج کرا دیا ، مواہ اگسٹینے وطلائ کے بہست، منا ٹریتھے ، انجا اُتی مح مقدمه می آب نے ان کا ذکر بنایت عقیدت و مجتب سے سائٹ کیا ہے،

فسطنطنیدکا براسفر سوسائٹ نے اسے قسطنطنیہ بیج دیا، آکر دہاں کام کرے، دہاں اس نے سلطان عبدالقزیر خاں مرحوم سے بیان کیا، کم ہندوستان پی میراایک مسلمان عالم سے مذہبی مناظرہ ہو خاں مرحوم سے بیان کیا، کم ہندوستان پی میراایک مسلمان عالم سے مذہبی مناظرہ ہو تعاجی بیں عیسایت کو فتح اورا سلام کوسٹ سے دنی، سلطان عبدا آمزیز خال مرحوم کو دینی معاملات سے کافی شغف تھا، ایخول نے تحقیق حال کے لئے شرفیت مسکم عبداللہ ہاشا کے نام فران جاری کیا کہ " جے کے زمانے بی ہندوستان سے ہو باخر حزات آئیں ان سے با دری فائڈ رکے مناظرے اورانقلاب مشترہ کے خاص حالات معلم کرکے باب خلافت کو مطلع کیا جاسے و پادری فانڈرکوجب یہ معلوم ہوا کہ مولانا رحمت الندصاحب کرافوی مسلسطنیہ آرم ہی قودہ مسلسطنیہ جوڑ کرچلاگیا ، سلطان نے مولانا کی تشریعیت آوری پرایک مجلس علما ۔ منعقد کی جس میں وزرائے سلطنت کے ملادہ اہل عم صزات کو مرعوکیا گیا ، اور صنرت مولانا کے ہند آسستان میں مذہب عیسوی کی مشکست اور انقلاب سکشد کے مالات شنے، وولتِ عثمانیہ میں اس فقنہ و نساو کورو کئے سے لئے حکومت نے مشروں پرمخلف تیم کی مان ماں رکھائمی، اور سخت احکام حادی رسمتہ

تمغهٔ بحیدی درجهٔ دوم عطائمیا،ادرمولانگے لئے گراں قدر ما بانه وظیفه مقرر کیا، بست کا سر دو معطائمیا،ادرمولانگے کے گراں قدر ما باند وظیفه مارس

اظهار الحق كى تصنيف المان عبد العزيز خان ا درمد دعهم خوالد من باشاكى اظهار الحق كى تصنيف الماسي الماس منى كدموان أعوبي زبان من الماس من ال

تعنیعن مسندمای به جس می آن با بخول مسائل برصفقان بحث کی گئی بوجواکرآباد کے مناظرے میں موضوع بحث سینے مخابنے اورجب مشکلہم میں معنوت مولانا آنے مناظرے میں موضوع بحث سینے مخابنے اورجب مشکلہم میں معنوت مولانا آنے می اور ذی الجرمشکلہم میں کچہ اور کے اندواسے کھل کرسکے سلطان کی فدمت میں بیش کر دیا ،

مولاناً نے انتہادائی کے مقدمہ میں الیعن کا سبکہشیخ العلمارسبدا تحدومال کے کے کا مولاناً نے انتہادائی کے کا موس کا کو مشہرار ویا مفاہ خیراکدین باشائے جسب یہ دیمعاق مولانا کسے فرا یا کہ آپ سے تو ہے کتاب امیرالمؤمنین کی خواہشس پرلکھی ہی، اس لئے اس میں، میرالمؤمنین کا ڈکرہونا ہے کا معناداس سے بعلان کی خواہشس پرلکھی ہی، اس لئے اس میں، میرالمؤمنین کا ڈکرہونا ہے کہ مقارات مولانا سے بعلان سے بعلان کا ذکر سنسرا یا ہے اس میں فرایا :

آس فا بص مذہبی خدمت بیں کہی دنیا دی فومن دمقدد کا کو فَ سُن الله مذا الله مذا الله الله علاوہ محمد معظم میں خورشیخ العلم رجعہ سے ان حالات کے قلمبند کرنے کی خواہش کر چیے سکتے ، اورا بتدائی مواد فی تریز ساتا علی میں شروع کردیا تھا، دو مری وجربہ ہے کہ اس کتاب کی تالیعن کا اس میں مبدیش خواہد کی تالیعن کا اس میں مبدیش خواہد کی تالیعن کا اس میں مبدیش خواہد کی تریز بہنے اتے تومیری مبدیش خواہد کی تریز بہنے اتے تومیری مبدیش خواہد کا موقع مد ملتا ہ

مولاناً كى بيان فرموده ان وجوبات كوبنظ كارتحسان ديجماگيا،

قسطنطنیہ میں قیام کے دوران مختلف مذاق دخیال کے اہل علم سے دولانا کی گفتگو رہتی ہتی، مغربی تعلیم کے انزات یہاں ہمی رفتہ رفتہ ذہنوں کو ما ذیب کی طرف سے ماہ کا شعے ،اس لئے مولاناً نے بہیں رہتے ہوئے " تنبیبات کے ! م سے ایک رسال مخرم فرایا جس میں اسلام کے بنیادی عقا مُرکو خالص عقل دلائل سے ! بت ریا گیا ہے، یہ دست الہ انہاآدالی کے لبعن نسخوں کے حاشیہ برجیبیا ہو ہے،

تدائیں کی مزورت ہوئی ہے وہ مفقود تھا، تام عربی طلباء تو، فق، تغیراود حدثیت بڑہتے تو اور دوہ بی اسما طریعے ہے اس لیے مولانا نے مقد معظم سے بندوستائی جاجرین اور ابی حیاب اس حراصاب کو اس حراصاب کو اس حراصاب کو اس حراصاب کو اس حراصات کی ابتداری ہے مراسات مراس میں نواب فیل کروں کے رہائتی محان سے ایک حصے میں مدرسے کی ابتداری ہے مراسات مراس میں مورسے کی ابتداری ہے مراسات کے موسم بی بی سر مثل کے کو اس بی ایک خوات النسار صاحب کی کرنے آئیں، توحیزت مولانا کے متو دے بی محد ہے ایک خوات میں مدرسے کی ابتداری ہے مراس برمدرسے مولانا کے متو دے بی محد ہے ایک می مول نے محل خوات کی تعریف کی اور اس برمدرسے کی تعریف کی ت

له مولانا محدَّ سعد صاحبٌ کے والد محدَّ صديق صاحبُ اشا آدمي مردَ سند وارتے وال کے مکان کے مکان کے مکان کے مرد ایک شعب اسکول تھا ، محدَّ صدیق صاحب مرح م نے اپنے ایک ووست کے مشوہ سے اپنے مما جزا ہے مولانا محدَّ سعید صاحبُ کو اس ہسکول میں واضل کرادیا ، جب کران کی عروش سال بھی واس و مقت حصر ت مولانا و مرس سال بھی اس مواق و مقت حصر ت مولانا و مرس سال مرد بھرت فر اسپیستے ، جب آپ کو اس کا علم ہوا ق بے صد بخیدہ ہوت ، کر اسسال م کے جن و شمنول سے لڑتے ہوئے میری ساری عرک دری آج میرے ہی ضاندان کا ایک بچ آن ہے تعلق جوڑے بوئے ہوئے اپنے قاندان کے دیا تی مرفح آسندی میری سادی عرک دری آنے میرے ہی ضاندان کا ایک بچ آن ہے تعلق جوڑے بوئے ہوئے اپنے آنیے لیے خاندان کے دیا تی مرفح آسندی

آخری ایام بی یہ ذمرواری اپنے قابل فزوز ند حصرت مولانا محدسلیم ماحب منطقهم کو سونپ دی بوبجداللہ آج کسد اسے جسن ونوبی انجام دسے ہے۔ بین اطال التقافان بات کی سونپ دی بوبجداللہ آج کسد اسے جسن ونوبی انجام دسے ہے۔ بین اطال التقافان فرری پاکٹ کو قسط مطلع بیری کا گروم راسفر اسفر اسفر کا کرور زامز دکریا، انفول نے منجانے کر خلافی کی بزار پر درستہ صولاتیہ کو ایک اجنبی ملک کی بخریک بجھا، اور اس سے برخل ہوگئے، بالانز معاملہ قسط نوای ہے اس وقت سلطان عبد الجدید خاں مرحوم کی خلافت قائم سمی معاملہ قسط نوایا، چا بنی مولانا ووسری بار تسکن طنی تشریب ہے گئے، اس سفریں حصرت مولانا کے جیسے مولانا برآوالا سلام صاحب بی ساتھ تھے، حضرت مولانا ورسری بار تعدال مرحوم کی ساتھ تھے، حضرت مولانا کے بیتے مولانا برآوالا سلام صاحب بی ساتھ تھے، حضرت مولانا کرما ہے ہیں :

دینیسٹی ۱۹۸۸) بریزدگ کوخلوط نصے ، اور آکید کے ساتھ کلما ، کر بھر تعید کوشن ہا سکول سے کا کی فرآ جرہے ہاس بھیج ، مولانا محد تنعید صاحب کی والدہ بڑی نیک ہی اور اولوا لعزم خاتون فیں انول نے اپنے فخت بگر کو ہا دہ تولانا گئے ان کی تعلیم ، تربیت خصوصی توجہ کے ساتھ فرماتی ، اپنی فواس سے ان کا بحاج کی مجلس میں معزمت حدا ہی اور ادالشرصا حب مها جرکی ہوتہ اللہ علیہ می موج دیتے ، آپنے اگ سے فرما ہا ، ہیں نے اس بہنے کی اس مواج کی تھے ، آپنے اگ سے فرما ہا ، ہیں نے اس بہنے کی اس مواج کی مجلس میں معزمت مواج دیتے ، آپنے اگ سے فرما ہا ، ہیں نے اس بہنے کی معاورت کو میٹی میں ڈالی مرتبا ہا ہے و صفرت مولانا ہیں مواج و مسئون مولانا می تقید مرحوم از جناب اقداد صابر دن ، وماہ نام وقتی ذبان کرا ہی ستر الشاف ہو معنون مولانا محرستید مرحوم از جناب اقداد صابر دن ، مولانا محرستی مواج بر معالم میں معاورت و ایس تعلیم حصل کی ، اور پندرہ بی سال مرسر مسؤلتی مولانا محرست مولانا رحمت اسٹو میں مولانا محرست مولانا رحمت اسٹو ما حد سے نا تب ناظم اور شدہ تا مولانا رحمت اسٹو میں مولونا محرست مولانا رحمت اسٹو صاحب مولونا کی تذکرے میں زیادہ تر آب بی کے فیصل میں مولونا کی مقدر تکرمیا میں دسالہ ایک بیا ہما میں مقداد میں مولونا کی مقدر تکرمیا میں دسالہ ایک بیا ہما میں استعنادہ کیا ہے ، تقی

١٠٠ ربيع الاول النسلم مفتسے ون مغرب سے وقت كم معظم سے وقد کوروانہ ہوسے، آ کتویں کے آگھبو شہیں جلنے کی بچویزموقومت رہی، مجسر بأبور دجان معرى بي هارريع الثاني سنسليم دوز بده كوسواد بوسته ادراس نے جعرات سے روزمیج سے وقت منگرا مشایا، پرکی رات کو بائخ بيج سورز بيني ، اورميع كوج بيركاون اور ٢٠ربي الثاني كى متى باتوري ے اُ ترے ، . . وہاں سے مشکل سے دن اور آاین اسکنڈریہ کوریل پڑئی مین بیج استکندریہ پہنچ استقراللہ ہے سے مکان پراٹرے .... میر آ تھس دن . . . . با بورمعری پرسوار موسے . . . . جادی الاد الے کی إ بوي تا يخ بيرك دن استنبول بن بهنج ، اومرج إزف لنكرو الا، أسيَّة فی الفورمسکنی وہی ہے یا ور دائے ڈیسی اور بین باشی حصرت سکمان سے، جاز پر جرمعے، اور مل سے مماکر محصرت سلطان نے بہت بہت سادم فرما پلسب، اورکشتی خاص ابی مبیبی ہے ، علیے ، وہاں سے جل کر مرلت دعل، تعرثابى سلطانى تكسبوبنات سلطان عبدا لجيدف فازی کی ہے، آسے، دہاں سنتی سے اُ ترکردو گھوڑوں کی جی میں سوار میج محل سرات سلطانی بس آسے ،ادد عل سرانے سے ایک کرے ہیں آڑی اس روزملاقات كوجناب كمال كإشا اورجناب عثمان بيا ورجناب على بے اورجناب نیم ہے جینوں قرنا ، دمشیر ، حضرت سلطان سے ہیں ا ا ورجناب سيدآ تعرا سعدمدني بومصاحب حضرت سلَطَاق بي ون كؤ ادردات كونعرت إشاآت ، اورا مكل دن مكل كوجناب عثان بإشاغادى ادر برماتوس ايخ جناك في مخرونا فرادرجناب سيدا تماسعتن اورجناب كمآل بإشاآت اوررات كوجناب على بے مسترنار ورجه ووم نے صنریت ملکان کی طرف سے مزاج پرسی کرسے کلمات عوا لمعسب شا باربہجائے، آ مغویں آیج جعرات سے و درشخ معنظا فرصاحب تشریف

لا ت ا ورجعه كوجناب حتى بإشا دا مادسلطان عبدا لمحيد مرحوم اورجناب صفوت إشااورجناب اسماعيل عق اورجناب سيدنعنل إشاآت ادراس دن مغرب سے وقت خلعت سلطانی میرے اور بدرآ لآسلام ادرمولوی حضرت نور (صدر مدرس مدرست صولتیر) کے لئے آیا ، . . . . ء ار اینخ ہفتے سمے دن دہتی ہے نے حصریت سلّطان کی طریب سے مکم ميبخا ياكه مميني سلطاني به بوكرتم است ابل دعيال كوبلوا له، موسم ربيخ قريب آبينا اب عصه كل آب وجوات ستنبول برست لعي يهيل نری سے اُس میں عذر کیا گیا ، . . . . منگل سے دن کیستر خاج محبدا ور أيك تسبيح حقيق البوكي اوداكيت يبح سنكب مقصودكى ببجوائ كتى ، اود منسرما یاکه : آس سے شکریہ میں میں نے تم کو رقبہ " پایت حرمین شریعین" كاعطاكيا، اس كالساس بعي يهني كالا اورجيش اينخ رجب كي جعرات ذن كوعصرے بعدسرات سلطان دھل، كوجانا ہوا، مغرب سے بعدر ملاقات ہوتی ، فایت عنابہتِ شا بان سے بیش کتے ، مسند سے آٹھیے ایک دوندم برمعاکریا مقدمیرا فرت سے ایجے یا مقدیں میرسے مسرمایکہ مسكرت شعل مرسب ابكب بن في القات بيس كي تقي ادرا خيركا سبب اس سے سواکوئی دوسراا مرہیں ہو . . . . بی نے مجی دعامالہ کلات مشکریه مناسبه کے و

اس کردرسلطان سے متعد دبار ملاقاتیں رہیں، مختلف مسائل و معاملات پر گفتگو ہوتی متی، سلطان نے مدرسة صولت یہ معقول ماہاندا دادمقرد کرنے سے متعلق معالی خام وسندا یا جس سے جواب ہیں شکر ہے اور دعارک بعد معتولت مولانا اللہ فرایک یہ خرایا کہ ،

تحرمین طریقین میں امیر المؤمنین کے بہت سے جاری کردہ اس خیرانی اور بہت سے جاری کردہ استقال اور بہت سے نیک کام تشدة شکیل، مدرست صولتی ج کد بهند ستان

مے دیندارادرنیک خوال مسلمانوں کی امداد سے میل دا ہے، اور ق نم ہی ان کواس کا رفیری شرکت وسر رہتی کی معادت سے محردم بنفرا یا جاسے جو بندین المید المون میں میں المطاحب شایانہ سے تعید نہیں و

اسی دوران سلطان نے حضرت مولانا کے مجتبے مولانا برالاسسلام صاحب کو این شہرة آفاق شاہی کتب خاسفے معیدید الاکا بنادیا ، پر آخر وقت کم سلطان سمعید یا کا الله بنادیا ، پر آخر وقت کم سلطان سمعید کی معزولی سمے پر خطر وقت میں صرحت بین اشخاص سلطان کی نمد مست میں باقی رہے سنے ، ان میں مولانا بر رالاسلام صاحب سمی سنے ، اسلطان کی نمد مست میں باقی رہے سنے ، ان میں مولانا بر رالاسلام صاحب سمی سنے ، ایک عرصه نظر بندر سنے سمے بعد یہ اسپنے وطن کر آن دالی آسے سنے استے ا

بالآخرسلطان سے الوراعی کا قامت سے بعد و دسرے دن مسلّنی وہی ہے یا ور اور قرآلدین پاشا وغیرہ تشریعیت کا سے ، اورسلطان کی طرحت سے ذائی ہدیدا پر مقع تلوار مصرّبت مولا نا مرحوم کو دی ، ا ورسلطان سے یہ الفاظ نقل کئے کہ :

مع بندار برعابد فی سبیل الشرکی زینت ب

جب آپ مکرمفلہ پہنچ آاستعبال کرنے دانوں میں جھاز کے طور نوٹی آن اوری پاشا ہمی ستھے، جوست کہ کے حضرت مولانا سے بغل کر ہوست، اور اپنی غلط فہسمی کی معانی جانی،

منی راست اور مختلف وزرای آنے سے بعد بھی سلطان اور مختلف وزرایت میں سلطان اور مختلف وزرایت میں سلطان آخر عربی کبرسی اور کرٹرت مشاخل سے آپ کو صفعت بھر کی شکا بیت ہوگئ تھی، اور سنت ایم میں حضرت مولاناً موتیا بند کی وجہ سے تکھنے پڑ ہے تاب درہ مالمان کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فردا

لمه ایک بجا بدمعار ، ص ۱۳۰۸ اص ۵۰ ،

سنرت مولایا کو علاج سے لئے قسطنطنبہ طلب کیا ، اس سفریں آپ سے شاگر وا ورضاوم مولوی عبدا نشرسا تھ ستھے ،

ار رمنان ساسلام کومولا نگی بھر استنبول سینی، اس دن دومر تبسلطان سے ملاقات ہوئی، افطار بھی سلطان سے ساتھ ہوا، اور ترا وی بھی دہیں پڑھی، اُس وقت لطان نے فر ما یک آبھوں کے علاج کے لئے میں کر ڈاکٹروں کوجی کروں گا، چنا پخر انکلے دن پانچ مشاز ڈاکٹروں نے مولانگی آبھوں کا معاتز کیا، اور کہا کہ ابھی موتیا پوری طی بنیں اُ ترا، اس لئے علاج دو ماہ بعد ہوگا، چنا پخر آپ دو تین ماہ قسطنطند میں رہ بالا فر ڈاکٹروں نے آپرلین بچریز کیا، اس زمانے میں آپرلین ایک ہنا بیت ہیں۔ ناک بیزستی، اس نے تصنرت مولانگ اس کے لئے تیار مز ہوت ، سلطان کو آپ کی از دو دلداری مقصور مقی، اس نے آپ کی مرعنی کے ضلاف اصرار نہیں کیا، سلطان کی نواہش می کا آپ کے مقصور مقی، اس نے آپ کی مرعنی کے ضلاف اصرار نہیں کیا، سلطان کی نواہش می کا آپ قسطنطند میں اُن کے پاس رہی، ایک طلاقات میں استوں نے اس خواہشن کا انہا رہی کیا تھر مولانگ نے فرا یا،

ماوزا ، اوراقارب کو جوز کرترک وطن کرسے خداکی پناه یں اس سے دردانے پراکر بڑا ہوں، دہی لاج رکھنے والا ہے ، آخری و قت میں امرائم منین کے دروانے پرمروں وقیا مست کے دن کیا مند دکھا ڈن کا ؟

چنا بخ ذی قعر کے مہینے میں مولا نا واپس مکر منظر ششر لین لے آت، الشرماحب میں مرائ فار ایس مکر منظر ششر لین سے دوران حضرت مولانا رحمت الشرماحب ما می خدمات کی خدمات کی ساجی اور معاشر تی اصلاحات کی حدمات میں اہم مندرج ویل بین ؛

(۱) حِآزَی بِهر زِبیده ای دون رشیدگی بیوی زبیده کا صدقهٔ جاریه بی الیکن مرددایام کی کربار پرای بهرس بهت زیاده نقص دا تع بوگتے سفے ، اور بابی کے حصول کے سامنان حرم کوکائی زحمت اعطانی پڑتی تھی، عرصے سے اس کی مرمت ادرالی کی مزورت محسوس کی جارہی تھی، اسی زمانے پر سیٹھ عبدآ و احدصا حس موف

والدّان المراس على الدراس الله يل مدر مد تعولت كالدرايك الله في المرابية المرابية المنان المن

رم) جس دقت منزست مواد تارشت الندصا حب مكر محرم بهني ، تود بال والك آت بر كرف كاكوني انتظام نهيس مقاء يه كوني والك خانه مقاء اس زلم ير بروواك آتى محى حرم شراهيت كه دردازس كه سلمت ركهدى جاتى محى بجس كاخطة واوه مثلاث كرك يجانا ، حصرت مواد تاك والتنظام سه من من كوست فرالى زندگى مي تواس بي كاميا بي يه بونى ، مشراب كه بعدم الانا محد سعيد صاحب في اس جد وجيد كوجارى دكها . ادر سلطان عبد المحيد كو توجة والكر باب الوداع بردائي العواع بردائي . تعمير كواني .

رس، وی تعلیم کا ایک خاص مبائ اور آظام قائم کیا، ادر مکد کرمه می باهنا بسته دینی تعلیم کی طرح والی ،

رم، مکد منحرد میں ایک صنعتی اسکول قائم فرایا ، جس میں جماحب میں اور مقامی اشدو کے بنچ ابتدائی تعلیم و تربیت سے بعد ہزمند بن کراسنے یا وّں پر کھڑے ہو تھیں ، دھ، جب عثمان فوری یا شائے سلطان عبدالحبید مرحوم کی اجازت سے حق حرم میں بنے بورے شاہی کتب فرائے کو جاج کی مہولت کے لئے مہدم کرایا، قومولا نگنے اس کے بچھروں اور سامان تعیرسے مردم موتنیہ سے قریب ایک مسجد تعمر کراتی جس

> ۱۳۰ بب مجانبهٔ هما درانش موده و آمد استار برقول این را بن ستمر مشکشتهٔ آولاا محد عید هاهنب از مباب امراد مها بری س مود و

تبنوں گنبد بن پت شنع كرنال كے معادوں نے تعبیر كئے، اس مجدكا ماریخ ام .... معنی شرحت نے واور می مجدا ج محك وال موجود ہے،

> یه مدرسه دمولانا قاری احریمی به کامددسه بناب مونوی به ست الند صاحب کی شاخ ہے، جناب مولانا مرج م کی بهت اور توج سے یہ مدرسه قائم برا، در اس کا ابتهام قاری حافظ احسم دیمی صاحب موسوف سے ذمہ کیا گئیا . . . . . ، اشار اکثران مدسول سے فائد معیم بھے ہیں ،

و فات باقی اور مرم محرم کی مقدس مردین می دفن بون کی سعادت کے بعداس محسا بر و فات باقی اور مقان المبارکشنانیم کو دفات باقی اور مرم محرم کی مقدس مردین می دفن بونے کی سعادت حاصل بوقی مخت معبیل می مقدس مردین می دفن بونے کی سعادت حاصل بوقی مخت معبیل میں صفرت فقد بیج الکبری رضی الشرعها کے جوارس مقدیتین دشهدا سے قرب آپ کا مزاری اس تیموقے سے احلی میں بانچ قبری بیس جن میں صفرت موالا آرا الله محلات ما حساس ما حرب کراؤی محدارک التزیل مطور خاص قابل وکری معدارک التزیل مطور خاص قابل وکری مساومی مقارعها الله محدار مقام دیمت سے مقارعها مقارد اس با محدارت ما مقارد الله مقام دیمت سے مقارف اس باست محدارت موالا ارتباد الله کی محدارت ما محدارت ما محدات ما می الموالی المحدالی التربیل مقام دیمت سے ماس دقت حصرت ما می المحدالی محدالی المحدالی معدالی معدالی معدالی معدالی معدالی معدالی معدالی المحدالی معدالی معدالی

وه محتوبات امداويه مرتبه معزيت مولايا شرف عل صاحب يتمانوي من ١٠٠

حصارت مولانا محدّ قاسم صاحب نا نوتوی جسارت مولانا محدّ تبعقرب صاحب نا فرتوی وغیم کے نام اپنے فیک گرامی نا ہے میں مخربر فراستے ہیں : مولوی رحمت اللہ جنوز قشر لیے نا استنبول میلادند، خلاسے تعالیے مولوی صاحب را جلد آدریم

## تصانيعت

حضرت دولا نارحمت الشرصاحب كراؤي كي بيشتر تصانيعت ردّ عيسا يَرت سے موضوع بربيں ، ان تعمانيعت كالمخفر تعارف درج ول سبے :۔۔

ك إسراد المشتاق من اع ١ واستريت المطابع مقامة بمون موووليم.

۳- اعجار علیسوی ایکاب می اردوس ب، اس کاموضوع مخرلین باتبل ایسی اردوس به اس کاموضوع مخرلین باتبل این ادرا بن مرضوع برب نظیر تصنیعت بی متوسط تقیل کے چے نٹوصغاست پرشستل ہے ، میلی ؛ رہ گرکہ کے مطبی وضوی میں جیبی متی ، میں طباعت سلك المهم بن ولك هُن ى الله يَعَدِي مِن يَعْمَاعُ " السكى المَعْ المَعْ المَعْ المَعْ المَعْ المَعْ الم م- اوضح الاحاريث إس كا پرانام ادمنع الاحاديث في ابطال التثليث ما ما وضح الاحاديث المال التثليث من المحاديث الم عقید و شلیت کوعقلی وفقلی والاس سے اطل کیا تھیا ہے بستا اس میں وہل میں جمعیا تھا ريه رسالدرا قم الحروت كى نظرس نهيس گذرا، اير كتاب غيرمطبوعه بوداس مين آسخ ضريت مسلى التدعليد وسلم - بروق لامعم المي رسالت كامدتل اشبات ا ورعقيدة خيم نيوت برفاصلات مع ربيوس عور مخفتكو كي حتى ہے، ٣- معدل اعوجائ الميزان إينتاب فانتركى ميزآن التى كاجواب، شاره ۳۰ مطیوعه ۱۲ رجولانی میمه شدع بی اس س ساکا ذکر کمیا ہے ، س سے معلوم ہوتا ہوکہ اس کتاب کا قلی تعذان سے ہاس ہے، عـ تعالىطاعى اليراب إدرى التمندكي تعين دين م الا الماسير بوروافسوس اى ۸- معیار التحقیق ایر پادری مفدر علی کی تماب محقیق الایان کامدتل اور ۸- معیار است است

اه تصانیعت کی به فهرست فریکیول کا جال ازجناب ا مداد مسابری ص ۲۲۰ و ۲۳۸ ، ۱ در منکب مجا برمعار ص ۲۰ و مرسع ما خوز سے ،

## "اظهِ اللحق"

رقیسایت پرمولانگی آخری اورست زیاده معرکة الارایت اظهارایی ہے،

خوابراب برش اس کتاب میں اسسلام اور عیسایت سے بنیادی اختلافی مسائل میں

برایک پراس قدر بسوط اسیر حاصل ، مدلل اور فاصلا نہیں گی جی کوشایہ سی بی برایک پراس قدر بسوط اسیر حاصل ، مدلل اور فاصلا نہیں گئی جی کوشایہ سی از بان میں رقب ہوائے نے قسطنطنیہ

میں رہتے ہوئے جو اہ سے اندر تصنیعت فرانی ، اصل کتاب عوبی زبان میں تھی ، جس کا

پہلا ایڈ فین ساست نہم میں ہستنبول میں جہا، بھرایک ترک عالم نے ابرازالی سے ام بار پہلا ایڈ فین ساست ہوئے ہوئے ، باور ایوں نے عاص ابتام سے ان ترجمول کو شرفہ کہ وغیرو میں اس سے تربع شائع کے، باور ایوں نے عاص ابتام سے ان ترجمول کو شرفہ کہ بلایا، مقربی بار بار لین ہوئی، مولانا مثلاث کور میں اس کا ترجم کیا اور ایوں نے عاص ابتام سے اس کا گرائی میں ترجم کیا ہوئے ہوئی، مولانا مثلاث پر مفید واشی کا اصافی کیا، اس گرمی نے اس کا گرائی میں جہانا، یہ

اس کا انگریزی ترجم کیا ہوئے اس موجود رہا ہے ، اور احترف اس سے اسینا کام میں

انگریزی ترجم کیا ہوئے واٹ کے اس موجود رہا ہے ، اور احترف اس سے اسینا کام میں

انگریزی ترجم راتم الحود ن کے ہاس موجود رہا ہے ، اور احترف اس سے اسینا کام میں

انگریزی ترجم راتم الحود ن کے ہاس موجود رہا ہے ، اور احترف اس سے البنے کام میں

کافی استفادہ کیا ہے ،

مقرا وراستنبول می متعد و مرتبرشائع ہوئے کے با وجود ہے تاب و بی نبان میں مقرا وراستنبول میں متعد و مرتبرشائع ہوئے کے با وجود ہے تاب ہو بھی تعی ماب حال ہی میں مراکش کی وزارست مذہبی ا مورجے متعل الله علی استان عمده طریعے پرشاتع کیا ہے ، امہی جلداد ل ہی دا قم المووف کی محل سے گذری ہو جلد تابی کا انتظار ہی مقر کے ایک عالم استاذ عرا لدسوتی نے اس کی تعبیم و ترتیب کی ہے ،

ار دوزیان میں بیکتلب میلی بارمنظرعام پرآدہی ہے، النٹرتعالیٰ اسے نافع اورتجوا، بناسے، آمین ، میں میں ہوتی ہے۔

اس ایک تہلہ بھا دیا، اور ہولیے کی طون سے کسے زیروست خلی ونیا ہے۔

تحسین بیش کیا گیا، ملائی کے بعدی کتاب بھی رقیع سائیت میں کیمی گئی، اظہارا لی تحسین بیش کیا گیا، ملائی کے بعدی کتاب بھی رقیع سائیت میں کیمی گئی، اظہارا لی اس کا ما خذبی، علمار بحققین، اور محافیوں نے اس کتاب کوجوخواج تحسین بیش کیا کہ ہما اس کے ختی کریں ، تاہم ما ضی قریب کی ہما اسے کئے مکن نہیں ہو، کہ اس سب کو یک جاکر کے بیش کریں ، تاہم ما ضی قریب کی جنراہم علی خصیتوں سے تبصرے ہم ذیل میں بیش کرتے ہیں ،

مندان ما کرنے اس کے تبصرے ہم ذیل میں بیش کرتے ہیں ، حب اعمارا اس بہت بہلے ایک مندان ما کریزی ترجہ مناوت بیش کرتے ہیں ، حب اعمارا اس کا کریزی ترجہ مناوت بیش کرتے ہیں ، حب اعمارا اس کریزی ترجہ شاوت بیش کرتے ہیں ، حب اعمار اس کا کریزی ترجہ شاوت بیش کرتے ہیں ، حب اعمار اس کا کریزی ترجہ شاوت بیش کرتے ہیں ، حب اعمار اس کا کریزی ترجہ شاوت بیش کرتے ہیں مذہب عسوی کی ترق

واب مابی اسمنی خان صاحب مرحم رئیس دی ولی صلح ملیک و نیم معظمه می صرت مولای رقیمت الشرصاحت کو می میز کا به تراشا خاص طور پر دیا مقا، صحرت مولای رقیمت الشرصاحت کو می میز کا به تراشا خاص طور پر دیا مقا، می می می موام شخ عبدالرحمان بک باج بی زاوه دیمة الشرطین می می می می می الفارق بین الخلوق والفائق کے نام سے دقیمی تی برایک معرکة الآ دار کما به بھی جو بلام برید کے علی مفقول میں بہت مشہور ہے، مسکر المارا بی الم آخذ ہے، وہ ایک موقع برائے ہیں،

"ان الاستاذ الفاصل حت الله الهندى قدّ من الله روحه فى كما الله المال المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الكناب وتتجاس هم على الله تعالى وانبيا ثه الطاهرين فان الرقون على مناوجهم فواجعه فهويغذيك ويشفيك و

شه دیک مجابرشمار ص ۲۶ ،

سكه الغارق بين المخلوق والخابق ، ص ١٦٦ مطبعة التقسيرم بمسرط سيس فيرم

بلاشبه استاذ فاصل رحمت الشربندى قدس الشرود فران كابول المبارائي يس عيسا تيول كى كابول كورسواكر مع جيوز الب ، اوران كابول مي جوز الب ، بول ب ، جواختلافات اور جبول با تين ان مين بالى جاتى بي اورا دشر تعالى اورا نبيا ، طا برين مي حوث مين جوكستا خيال أن يمل كاكن بي الدا دشر تعالى اورا نبيا ، طا برين مي حوث مين جوكستا خيال أن يمل كاكن بي النسب كوكمول كمول كرييان كياسي ، بهذا الكراب أن مي نفاكس سي والموال مي مواجعت كيمية ، وه آب كوب نيا ذكر وسك اورتشنى بخش كل ، اورتشنى بخش كل ، ،

ادراسى كاب كمقرے يى بشارات كى بحث كے ذيل مي لكھتے ہيں،
ومن الماد زيادة التبيان والاطمئنان فليراجع ماكتب الدلامة
والحبرالفقامة الشيخ رحمت ابث المهنى تحرحمه الله تعالى في الحجزء الثانى من كتابه المستى المهارا لعق ففيه غنية الحتا افتول فى ذكوالد لائل المقلية والبراهين القلية من كتب علائهم ورؤساء دينه من هم المتول فى ذكوالد لائل المقلية والبراهين القلية من كتب علائهم ورؤساء دينه من هم المتول فى ا

جوصاحب رئارہ دمناحت اور زیادہ اطبیان مال کرناچا ہیں تو وہ عالم منگر علامہ شیخ رحمت استری رحمداستری کتاب الجمارا بی جارٹانی کی طرفت رجوع فرائیں اس می صابحت در کویے نیاز کر دینے والاسا بان ہی اس لے کہ اعفوں نے عقل دلائل اور خود عیسائیوں کے علمارا ورمذہ سبی پیٹواڈس کی کتابوں کے نقل دلائل سے اس موصنوع پر سیرصاصل بحث کی ہوگا۔

ست جزیری رحمة المشرطيد إ درى قاندر كا مارا كا الحق الحق المحاري المحل المحاري المحل المحل

سله الغارق، ص1 مقدير،

\*اح آنہ الیقین کے نام سے لکھاہے، اس کے دیباہیے ہیں وہ مخریر فراتے ہیں ا آں بلاسٹ بداست از مبیل سٹیخ رحمت الشرہندی مرحوم نے اس کتاب دمیزان الحق کے بعض تغربات کی تردید میں سخت محنت انتخابی ہے، اور اپنی کتاب اظہا را لحق ہیں تورات وابنجیل کی تحیایت پردلائیل قاطعہ قائم کئے ہیں ہیں۔

وتشيد دخام صرى المقرك مشود جرّت بسندعالم اور معلة المنارك المرسط وستي المرسلة المنارك المرسلة

"سٹی ہندی نے دالم آرائی سے چیٹے باب بی آ شخص نرست ملی اسٹرعلیہ دلم کی بشارات کو کانی دانی طریعے سے بیان مستر ما یاہے ، اور قاطع ولائل قائم سے بین ہے

عمرال سبوقی انتہارا ہی پرسٹی کے شعبہ ادبِء ہی کے معدرجناب عشرالدس قی عمرال سبوقی انتہارا ہی کا مفصل تعارف کوائے انتہارا ہی کا مفصل تعارف کوائے اور مدح دستاکش کرنے سے بعد آخریں کھتے ہیں :

اس کاب کو پڑے وقت ہر شخص یہ محوس کرتاہ کدیشخص اپنے دن پر گراایان رکھتاہ ، درمرے مذاہر سب سے دری طسسر ابخرے ، اپنے موضوع پر اُسے پوری گرفت ماصل ہے ، ولاکل قائم کرنے اور فی مناظرہ بیں اس کو زبر دست ملکہ مامیل ہے ، اپنے مخالفت کی تام کر دریوں سے واقعت ہے ، اس نے جدنامت مطابعت کی تام کر دریوں سے واقعت ہے ، اس نے جدنامت مطابعت کی تام باتوں کا مسابعت مطابعت کی تام باتوں کا مسابعت ہو باتن کے بائے بین بہودی اور ان تام باتوں کا مطابعت کی ایت ہو باتن کے بائے بین بہودی اور عیسانی علما سے

له اوقة البقين ، ص ۹ مطبعة الادمت استعماله م كه مقدمه الجبيل برنآباس ، ترجة الدكمتورخليل سعاوست اسيى ،

کیمی بی ادراس کی ولیلول بی سبے زیادہ زور دارحصہ وہ ہے، جہال وہ خود عیسائی مفترین اور مورخین سے اقوال سے است شاد جہال وہ خود عیسائی مفترین اور مورخین سے اقوال سے است شاد پیش کرسے اپنے لنار ایت کی الیو کرتا ہے ۔

> محسَّمَّانی بحعیشعبان مششاری

دائ\العكوم كر<del>اي</del>نمطبر

#### وسيرالل مراكمين

# خطبتركتاث

تمام تعربی این کا تن ده ذات ہے کہ جس کے نکوئی اولادہ ، نداس کی سلطنت میں کہی کوئی شریک ہوسکتا ہو، کھر تمام ہاکی اور پاکیزگی اس ہتی کے لئے محضوص ہی جب نے اپنے بندے پرکتا ہا ازل کی ، اوراس کو سمجہ والوں کے لئے بصیرت اور نعیوت کا ذریعہ بنایا ، اور جس نے بعتین کے چرہ سے اپنی آیات کے دلائل سے نقاب اعظادی ، اور بھتین کی جلوہ گاہ پر ہوایت کے معنڈ نے نصب فرائے ، تاکہ اپنے کلام سے حق کاحق ہونا ثابت کی جلوہ گاہ پر ہوایت کے معنڈ ن نصب فرائے ، تاکہ اپنے کلام سے حق کاحق ہونا ثابت کرے ، تاکہ اس کی دلیل کے بعدان اقوام کے والوئل برکیا رہوجا ہیں جوسطیات کا سہارا لیتے ہیں ، اور جوالنہ کی ردشنی کو اپنے ممنہ سے بھانا چاہتے ہیں ، حالا کہ خدا اپنے نور کو منحل کرے دہ گا، خواہ کا فروں کو کتنا ہی ناگوا رہو ،

ادر دحمت دسلامتی اس وات افترس پرنازل ہوجس کی نبوّت کے معجزے سیس مطلع پر ردشن ہیں ، اورجس کی ششریعیت سے شعا تر واضع اورظا ہر ہیں ،جس نے متسام د دسرے دبیوں اور مذاہب کی نشانیوں کومنسوخ کر دیا ،جس کواس سے ماکسنے ہوایت ادرسچادین نے کرمیجیا، اگراس کوتهام دینوں پر غالب برنا سے ، اوراس کی تائیدالی مسکم کتاب سے فرمائی ، جس نے بڑے بڑے بطار کواس جیسی ایک ویت بیش کرنے سے عاجب زکرویا، یعنی سے برنا محموصلی الشدعلیہ وسلم ، جن سے طہور کی خوشخبری توریت اور اینجیل نے دی ، اورجن کے وجود سے آن کے باپ ابراہیم خلیل صلی الشدعلیہ وسلم کی عام کا ظہور ہوا، آن پراور آن کی اولا دیرج آپ کی مشریعت کے اتباع کرنے کی بنار برکامیاب میں ، اور آپ کے آن صحابہ برجمی خدا کی رحمت وسلامٹی از ل ہوجن کوالمشد نے دوات اسلام عطا خرائی ، جس کے تیجہ میں وہ کا فرول پر نہات سے نازل ہوجن کوالمشد نے دوات اسلام عطا خرائی ، جس کے تیجہ میں وہ کا فرول پر نہات سے نازل ہوجن کوالمشد نے دوات اسلام عطا خرائی ، جس کے تیجہ میں وہ کا فرول پر نہات سے سخت اور آپ میں ایک دوسرے پر بڑے ہے مہر بان ہیں ،

## بيش لفظم صنف

ا ما بعد البهر ابن محسن فدا کی رحمت کا امید وار رحمت الدین فلیل ارحمن عفسر نظر من پردا نسب کرجب برشی کومت کا اندوستان پر زبر دست تسلط اورغلبهوگیا ، اوراس نے امن وا مان اور مبترین نظم وانتظام کوقائم کردیا ، قوان کے آغاز مکومت ہے ۲۰۰۰ برس تک اکن کے علما کی طرف ہے اپنے فرہب کی دعوت کا کوئی نماص انہا رئیس ہوا ، س کے بعد آہستہ اصفول نے اپنے فرہب کی دعوت دین شروع کی ، اور سلمانوں کے فلا رسا ہے اور کی جی اور سلمانوں کے فلا رسا ہے اور کی جی اور سلمانوں کے فلا رسا ہے اور کی جی اور سلمانوں کے فلا رسا ہے اور کی جی اور سلمانوں کے فلا اور ما ہے اور کی جی اور سلمانوں کے فلا درا م جنس ، محفلوں اور سلمانوں پر وعظ بمنا شروع کیا ،

ایک عصدتک تو عام مسلمان ان کے وعظ سننے ، اوران کی کتابوں ، رسانوں کے مطالعہ سے نفرت کرتے ہے ، اس ہے کہی ہند وسستانی عالم نے ہمی ان رسانوں کی تردید کی طرف کو ل ترجہ نہیں کی ، گرایک ترش گذر نے پر کچھ نوگوں کی نفرت میں صنعف اور کروری ہیدا ہونے گئی ، اور بعض جاہل عوام کی نفرش کا خطرہ لاحق ہوا ، تب کچھ علما براسسلام کوان کی تردیم کی طرف توجہ ہوئی ،

میں آگر جو گئامی کے گوسٹ میں بڑا ہوا تھا، اُو صرمیرا شارمبی کوئی بڑے ماما کی جات

بین نشا، او رحبة ت پی بی اس عظیم اسان کا م کا اہل میں نامقا، گرجب بی کو دیساتی ملا،

گرتست بیروں اور تو بیروں کا علم ہوا ، اور ان کے تالیعت کرد ، بہت سے رسالے میرے باس

بیریخ ، تو میں نے مناسب بھی کہ اپنی امکائی صدی ہیں بھی کو سیسٹ کروں ، لہذا سب

بیلے تو یں نے کچہ رسالے اور کہ بین تا بعث کیں ، تاکہ بھی دار لوگوں پر ھیشت حال واضح

ہوبائے ، اس کے بعد عیسان حعزات کے دہ بیڑے یا دری جن کا شماران عیساتی علما میں

مقابی مندوستان میں بحریری اور تقریری وونوں طریقوں سے مرب اسلام پراعزاض اور

میساتی میں عیس جونی میں مشخول بہتے تھے ، یعن میزان الحق کے مصنعت ، میں نے اس کہ کہت جن وعیب جونی میں منظوہ ہوجاتا ہو ہے کہ در میان ایک عام جلسمیں مناظرہ ہوجاتا ہو ہے تاکہ

درخواست کی کرمیرے اور آپ کے ور میان ایک عام جلسمیں مناظرہ ہوجاتا ہو ہے تاکہ

پر امرخوب اجسی طرح واشخ ہوجاتے کہ علماتے اسلام کی بے توجی کا سبسب یہ نہیں کہ دوخرات میں میسائی یا دریوں کے رسالوں کی تروید سے قاصروعا جزیس ، بیسا کہ بعض عیساتیوں کا دعوی اور خیال تھا ،

چنانچ با دری خدکورے آن با یخ مسائل میں مناظرہ ہو للطے بوگیا جومیسائی اور مسافوں کے باہی نز اعی مسائل کی جنانیا داری بین سخ لیف و تشکیت و فرآن کی حقانیت اور محد سنائل کی بیا زایں ویعن سخ لیف و تشکیت و فران کی حقانیت اور محد سنائل انڈ بلید دسلم کی نبوت کاحق ہونا و اور شہر آمجہ و میں ماہ رجب سنالہ میں ایک جسم مام منعقد ہوا و بیرے ایک محترم دوست دخداال کو تا دیرزندہ ریکھی اس جاسے یں میرے معین و مدد گار سے واس طرح بعض با بری صاحبان بادری صاحبان جاری صاحبان بادری صاحبے مدد گار سے

ا اله المن والمرزد و المساحب و مرسم المسلم و من التكينة المرزي كا وكرى على كرف تق عن التي المرازي المرزي على المرزي التي المرزي المرزي على المرزي التي المرزي المركزي المركزي المركزي المرزي المركزي الم

خوا کے نصال دکرم سے نسخ اور کھڑنیت والے داؤمسلوں میں جودقیق ترین مسلے بھے اور بادولیل کے نصال میں مسلے بھی اور کھڑنیت والے داؤمسلوں کی ایک عبارت بھی دلانت کر آیا ہے جو کہ تاب محل الاشکال میں موجودہ ہم کو کامیا بی اور غلبہ ماصل ہوا، جب بادری مذکور نے یہ دلیزاش کے سست دیمی تو باقی تین مسائل میں مناظرہ سے راہ فراد اخست یاری ،

پیم و کو کر مرکز مرکز مرکز مرکز انفاق بوا، اور می صفرت الاست افعلادی سیدی دستدی و مولائی سید احرب زین و حلان اوام الشرفیعند کی چوکھٹ پرجا صربی وان موصون نے یکھ دیا کہ میں ان پا بخول مباحث کا ان کتابوں سے بواس سلسلمیں میں نے تابیعت کی ہیں وبی زبان میں ترمیم کروں ، کیونکہ وہ کتابیں یا فارسی زبان میں تعییں، یا مسلما تا این تو کی زبان والدو، میں ، اور دوز یا نول میں بیری تابیعات کا پرسیس تھا کہ جہن فی زبان تو مندوستانی سسلمانوں میں بے حد مانوس سمی ، اور دوسری زبان خودان کی اپنی ماددی زبان تی ، اور پاوری حفزات جہندوستان میں تیم سے ، اور دوط کے بچرتے ستے وہ دوسری زبان میں بیتے سات ہوستے اور بہی زبان سے می کچھ نہ کچھ وا تعیست رکھتے تھے با نفتی دوسری زبان میں بیتے ساتھ اور بہی زبان سے می کچھ نہ کچھ وا تعیست رکھتے تھے با نفتی وہ پاوری جنوں نے بچھرے مناظرہ کیا تھا، وہ توفادی زبان میں برنسبست الدو کے مہرت وہ پاوری جنوں نے بچھرے مناظرہ کیا تھا، وہ توفادی زبان میں برنسبست الدو کے مہرت زبان می میشوں نے بچھرے مناظرہ کیا تھا، وہ توفادی زبان میں برنسبست الدو کے مہرت زبادہ میں میں میرتھے ،

ادھرلین آقا کے محکم کی تعییل میرے لئے واجب اور صروری متی مجبور آمیں امتہال منم سے لئے تیار ہوگیا ، مجد کولیے اوگوں سے جو انصاف کی راہ برجلتے اور بے انصافی کی راہ

دبتیرماشیسفی»)س دقت سے مسلسل آزادی کی جدد جہدیں شرکے سے بچن پھرت کرے حنہ ن موانسٹ رحمت القرمساحی کیرانوی کی خدمت میں کہ کرر آشریعیت ہے جمتے ، وہیں وفات پائی ،جنٹ البقیع بیں رون چی داذ فرنگیوں کا جال ، ۲۰ محدقتی ے احراض کرتے ہیں میوری پوری امیدہ کہ وہ میری عنطیوں پر مردہ الیس سے ، اورمین شوند و میانی کی اصلاح فراتیں گے ،

ا بنے اس فداسے جو ہر شکل کو آسان کریے والاہے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ العیرت دصلاحیت عطا کرے جو ق وصواب کی جانب رہ نائی سنسرات، اور اس کتاب کو مخلوق میں مترون قبول بختے ، خاص وعام سب اس سے ستغید میوں ، اہل باطیس کے بشہات اور منکرین کے او بام سے اس کو محفوظ دیکھے،

دی تومنی بخشے والا ہے، اس کے ہاتھ بی تھنی کی نگام ہے، اور وہ تو ہر حبزیر قادر ہے، اور متبول کرنے کا اہل ہے،

اورس نے اس کا نام المارالی رکھاہے جوایک مقدمہ اور چ بابوں برتقیم ہے۔

مر مر مر

سي متعلق جَيْر صروري باتين

.<del>-</del>-

••s

\*#\* \*

4.

**19** 

Ÿ

\*

## موسترمه

## كتاب سيمتعلق جنرصروري باتيس

یں اس کتاب کے کہی حسر ہیں اگر کوئی بات بلاکسی تید کے ذکر کروں گا قربھ لیا جائے کہ وہ علیار پروٹسٹنٹ کی کتابوں سے الزامی طور پرمنفول ہے، اگر کسی صاحب کو وہ بات سلمانوں کے غرب کے خلافت نظر آنے تو اس کوشک اور غلط فہی ہیں مذہر ناچاہتے ہوں اگر کوئی بات ہیں اسلامی کتابوں سے نعل کردن گا توعو گا اس کی جانب اسٹ اوہ کروں گا، اِلّا یہ کہ وہ بیست زیادہ مشہور ہو،

اس كتاب ميں جركي نقل كيا كيا ہے ، عموماً فرقة كرد السننٹ كى كتابوں سے اخوذ ہو،

کے ذرقہ پردلسٹنٹ Protestant بساتیوں کامٹبورفرقہ بوسولھویں صدی عیسوی میں بواد بواد اور مچردفتہ دفتہ تنام دنیا جس مجیس عیاد اس کا دعویٰ یہ بھٹا کہ کلیسا کے پاپادّ اسنے عیسا یہت کی شکل صوت کو بڑسی حد تک بھاڑ دیاہے ، اس میں بہت سی بڑھتیں شامل کردی ہیں ، اور مجد تنگ نظری سے کام لیاہے ، اس سے کلیسا کے نظام کی از مرزواصلاح کرنی جاہتے ، جنانچ اس سنسرقہ نے جو نظریات بیش کیتے واقی سفرائنڈ ، خواه تراجم ہوں یا تضیری یا تاریخیں، کیونکہ ملک ہند وستان پراسی فرقد کے لوگوں کا تسلط ہے،
اور ابنی کے علمارے ساخارہ اور مباحثہ کا اتفاق ہوتا ہے، اور ابنی کی کتابیں ہجے تک بنی ہیں،
ست کم الیسی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی ہو فرقہ کینٹھولک، کی کتابوں سے لی حقی ہیں،
تغیرہ تبدّل اور اصلاح کرتے رہنا، فرقه برد لسنٹ کے لئے آیک امر ملبی بن حمیاہ ،
اسی سے آپ دیجیں محکے کہ جب بھی ان کی کوئی کتاب دوسری باد ملیے ہوتی ہے، اس میں پہلے
کی نسبت بے شا جنیرہ تبدل با اجا تا ہے، یا تو بعن مصنایین بدل دیے جاتے ہیں، یا گھٹا
برطاد ہے جاتے ہیں، یا کسی بحث کو مقدم یا مو خرکر دیاجا تاہے،
برطاد ہے جاتے ہیں، یا کسی بجث کو مقدم یا مو خرکر دیاجا تاہے،
فرطاد ہے جاتے ہیں، یا کسی جو کی کتابوں سے نقل کی گئی تھی اصل کتاب سے مقابلہ
کی جاتے ہیں اسی فرع کی ہیں جن سے ناقل نے نقل کیا بھا تب تو نقل مطابی
نظر کت گی، در مذعوباً مخالف، اہذا اگر کوئی صاحب ان کی اس عادرت سے واقعت مذہوں
قوائن کو بہی غلط نہی ہوگی کہ ناقل نے خلط کہا ہے ، صالا کہ دیخریب میسی کھی کہتاہے، یہ بات

ربید ماسی صفر نظروه بینار جزو سی قدیم ردمن کیتولک فرقد مختلف چی ،اس فرقد نے جو قدہ کتاب کو ایس کے سیست سے افتہارات سلب کرلئے سے محال کے اباب کو کو کو کی جاتی کی توکید جاتی اور با پاسے اس کے بہت سے افتہارات سلب کرلئے رومن کی تعریب کا فی کو کی جو بہت کی رسیں گھڑ رکھی تعیں اخیس منسوخ کرکے صرف بہتر مدر اس کام اختلافات کی اور حث ار بالی کی تفصیل اس مجھ برائے ہی، ان تام اختلافات کی تفصیل آگے کہ تاب بیں اپنے لیے مقام پر آئے گی، ارش تو تقر اس فرقہ کا بانی ہے، اور کا بون وغیرو اس کے مشہود لئے رہی ، و تفصیل کے لئے و تیجئے انسانی کلو بیڈ یا برانی کا مص ۱۳۳۲ میں ہے 19 ، مقالر دیفار میشن کی لئے رومن کو تو رکھی تھی ، یہ فرقہ صورت میں تا کہ دومن کو تو رک جناب پھل کو آئے ہیں کے دومن کو تو رکھی تھی ، یہ فرقہ صورت میں تا کہ دومن کو تا تر بین اور جن کی اور جن کے اور جن کی خوار می جناب بھل کی کاف متحال کی تو در بی جناب بھل کی کاف متحال کی تو در بی جناب بلیل میں کا کاف کا دومن کی خوار کی تعی کی خوار کی جناب بلیل کی خوار کی تعی کی خوار کی

موان پادروں کی عادت بن حق ہے ، میں خورہمی دوباران کی اس عادت کے مانے ہے قبل اس قسم کے مغالطہ میں بڑج کا ہوں اس لئے ناظرین کویہ نکھتہ جیشہ بیش نظر رکھنا صفر ور میں اس کے ناظرین کویہ نکھتہ جیشہ بیش نظر رکھنا صفر و میں اور ند ناقل ہے ، تاکہ خود بھی خلط فیمی کا شکار بنہ ہوں ، مند دوسرے کو خلطی میں سبت تلاکریں ، اور ند ناقل بر بہتان لگائیں ،

کتاب کے اہم آغذ اب ہم ان کتابوں کی تغییل بیان کرتے ہیں جن سے ہم نعت ل مرد سے سرتا درجہ منابعہ منابعہ

ا۔ موسی علیہ اسلام کی پانچوں کتابوں کاعربی ترجہ ،جس کودلم واٹس نے فندلت یں منبے کیا ہے ، مطبوح شراع کی جونسخ المبوعد دوماس المائے کے بعد ملیج کیا گیا ہے ،

۲۔ عبد عتین وجرید کی تمام کتابوں کاع بی ترجیجس کودیم وائس ندکور نے سامی اور میں ہے۔ عبد علی اور اس ترجیم کی ترجیجس کودیم وائس ندکور نے سامی اور میں بین کی اور آبور میں میں بین کی اور آبور میں اور آبور میں میں بین کے داو حصے کرکے دوڑ بوریں وشرار دیں ، اس طور پر زبوروں کی تعداد ، ا دیم اکے درمیا برنسیست دو مرب تراجم کے بقدرایک کے کم ہوگئ ،

۷۰ تغیرآدم کلارک جوعه وتین و مدید بر لندن بین انسانه می طبع اولی و مدید بر اندن بین انسانه می طبع اولی و مدید بر اندن بین انسانه می طبع اولی و مدید بر اندن می تعسری با دهی گئی تن می اندان می تعسیری با دهی گئی تن می اندان و می تعسیر مسلوحه اندان و میزی داسکاش کی تغسیر مسلوحه اندان و

خد اصل میں جنری کی تعسیر انگریمی، اوراسکاٹ کی الگ، بعدیں معمل میسائی ملارد باق میوندیمی

- ۵ لاروزر كاتفسير مطبوعه لندن شيخهاء ،
  - ۸- بارسے کی تغسیر،
  - 4- دانس کاکتاب،
- ۱۰- فرقه پردششنش کا تربمه اجمریزی مهرشده مطبوعه ایشانده و مرسی ای و مراسی ای و مراسی ای و مراسی ای و مراسی ای وازش ای در مراسی ای و مراسی ای و
- ۱۱- عبدعتین دجدید کا ۱۰ انگریزی ترجمه جور دمن کینغولک کا کمیا هوای ، مطب بوته طبکن سریم ۱۹ م د بکن سیسته ۲۶ ،

اس کے علاوہ اور در مری تابیری بیں جن کا ذکرا ہے اپنے موقع پر آت گا، یہ کتابی ان مالک بیں جن برا مگریز ول کا تسلط ہی بڑی سے لمتی بیں ، جس کسی کوشک ہونفتل کوامل کے مطابق کرسکتا کے ،

اکرکس بگرمی بگرمی بی ایسا لفظ نکل جاسے جوعیسا تیوں کی کسی مسلّم کتاب کی نسبست یا اُن کے کسی بینیر کے متعلق بے اوبی اور گسستاخی کا شبہ بیدا کرتا ہو تو ناظرین اس کو اُس کتاب کی یا بنی کی نسبست میری بوا عقادی بی بی و کا بین ، کیونکر میرے نزدیک ندائی کسی کتاب یا اس کے کسی بینیر کی شان میں بے اوبی کرنا بدترین عبب ہے ، النوقعائی فعدائی کسی کتاب یا اس کے کسی بینیر کی شان میں بے اوبی کرنا بدترین عبب ہے ، النوقعائی میں بوسکا بیل میں جو عیسا تیوں کے نزدیک مسلم اور انبیار کی جانب نسوب میں ، ان کا اہما می کتابی بون آرج مک نابت نہیں ہوسکا بلکہ مسلم اور انبیار کی جانب نسوب میں ، ان کا اہما می کتابی بون آرج میک نابت نہیں ہوسکا بلکہ درون کو بک جانب نسوب میں ، ان کا اہما می کتابی بون آرج میں ورون کو بک جانب نسوب میں ، ان کا اہما می کتابی و اسکات کی تعنین ہوگیا ، اس لئے آب کی تعنین و اسکات کی تعنین بر اور کا اور اسکات کی تعنین و وی کہا ہو اور کو بی جانب فران کے تعنین میں کا وی کہا ہو اور کا میں کا دون کو بات وی کہ تعنین میں ترین و اسکات کی جانب میں نے وی کہا ہ اور موتون کی سے موتون کی میں کردا دون کو بات کی کہ تعنین میں وی کہا ہو اور کو بات کی کہ تعنین میں بیار کا دون کو بات کی کہ تعنین میں کی دون کو بات کا کہ تعنین کردا ہو تون کو بات کی کردا ہو تون کو بات کی کہ تعنین میں کردا تھا تھی کو دون کو بات کی کردا ہو تون کو بات کی کردا ہو تون کو بات کی کردا ہو تون کو بات کے دون کو بات کی کردا ہو تون کو بات کے دون کو بات کی کردا ہو تون کو بات کردا ہو تون کو بات کی کردا ہو تون کو بات کو بات کردا ہو تون کردا ہو تون کو بات کردا ہو تون کردا ہو تون کو بات کردا ہو تون کو بات کردا ہو تون کو بات کردا ہو تون کردا ہو تون کو بات کردا ہو تون کو بات کردا ہو تون کردا ہو ت

اس کے برعکس ان کامن محرات اورمسنوی ہونا ہی جا بہت ہے ، اور ان کتابوں کے بعض معنایا کا شدیدانکارکز ابرمسلمان برواجب ، اوربیمی تابت یک ان کتابون میں اغلاط داختلا اورتناقعن دیخ بعین طور برموج دہے، اس لئے میں بر کہنے برجبورا و رمعذور پول کریکا ہے عداكى تابى نهيس موسكتين اورىعض واقعات كے ملى ايكاركرنے بي ح بجانب بول ، شلاید کرمعزت تولم ملیزات الم ف شراب بی کرایی دوبیٹیوں سے زیکیاجی کو على معمياء اود اقد عليالسلام في اور إى بيرى س زاكيا، اود ان س ماطه بوكتين، میرصنیت واقد طیراسلام نے ایر مشکر کو اشارہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر کرے سے اور ما اراجلت اورحیلساس کومروآویا داوراس کی بیری می اضول نے ناجا تر تعرف کیا اک طمع معنوت باردن عليدات الم في بجير ابنايا، اوداس كے لئے دستر بان كا و تعير كي الد خود إرون ملياسلام في مع بن اسرائيل ك اس كى عبادت كى ا دراس كوسيره كيا ، اس سے سامنے قربانی کی ، یا یہ کہ حضرست س<mark>کیا ان علیہ السسا</mark>ل م آخر عمریں مرتد ہو گئے تھے ، اور بَرت پرستی کرنے گئے تنے ،اضوں نے بُرت خانے تعمیر کمنے ، اُن کی مقدس کتابو ں سے پیمی ثابت نهيں ہوتا كرسليان عليه السيلام في ان اخال سے مبئ توب كى ہو، بلكه اس سے مجس یبی ابت ہے کہ آن کی دفارت مرتد ومشرک جوئے کی حالمت میں ہوتی ، ظاہرے کہ اس قیم کے واقعات کا انکار کرنا ہما ہے لئے منرودی اور واجسیدے،

له نقل کفرکونباشد سوامنوں نے دیسی جنرت او کھ ملہ اسکام کی بیٹیوں لے، اس کوات اپنے باب کو شاپائی ہ دبیدائش 19-47) اور سو آو کمی و دنوں پوٹیاں اپنے بات ما کمہ ہوئیں (بیدائش 19-19) 17 سکلہ دسموئیل دوم 11–110) سکلہ (موٹیل ووم 11-10) سمکلہ (خروج ۲۲–17۲) حص دسسال کھیں اوّل 11–1721) محدثق ہمارادعوی ہے کہ یہ دا تعاملت بعینی طور پر فلط میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوتت کا مقدس مقام ان شرمناک کاموں سے ایک ہو،

خوص بم غلط کو فلط کہنے ہیں مسند ورہی واس سے علمار پر دششنٹ کے لئے زیابیں ہوگا کہ وہ اس سلسلہ ہیں بہاری شکایت کریں، ال صفرات کو خود اپنے گربیان میں مُنہ والکر دکھنا چاہئے کہ وہ قرآن کر کیم اوراحا دیٹ نہوی اورصزت محد ملی الشرعلیہ وسلم کی ذات گرای بیطن واعز امن میں کس قدر وحد درے تجاوز کرجلتے ہیں، اور کیو کران کے قلم سے ناشات بیطن واعز امن میں کس قدر وحد درے تجاوز کرجلتے ہیں، اور کیو کران کے قلم سے ناشات الفاظ نکلتے ہیں باگر انسان لہنے عیب کو خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہونہیں دیجستا ، اور دور سرکے عیوب کے عیوب کے خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہونہیں دیجستان اور دور سرکے عیوب کے عیوب کے خواہ کتنا ہی جو تاہے ، بال وہ خص اس ہے ستنتی ہے جو کی ہوں در ہے ہوتا ہے ، بال وہ خص اس ہے ستنتی ہے جو کی بعیرت کی انتحدی اللہ نے کھول دی جی ، حضرت سے علیہ السلام نے کیا ہی ایجی بات

قرکیوں اپنے بھائی کا کہ کے تنظے کو دیجھتاہے ؟ ادرا پی آنکھ کے شہتر برخورنہیں کرا؟ ادرجب تیری بی آنکھ میں ٹبتیرہے تو تو اپنے بھائی سے کیونکر کہ سکتا ہے کہ لاتیری آنکھ یہ سے تیکانکال دول ؟ ایسے ریاکار ایہلے بن آنھیں سے تو شیترنکال بھرا ہے بھائی گی آنکھ میں سے تیکانکال دول ؟ ایسے ریاکار ایہلے بن آنھیں سے توشیترنکال بھرا ہے بھائی گی آنکھ میں سے تنظے کو اچی طرح نکال سے گاہ دمق مدس مرد دوقا 1-14 دام درو

عیسان دریم بن منامنین کمی کوئی الیسی بات کل جاتی ہے جومخالعت کوگرال ہوتی ہوآ آئے سے لئے نا زیب الناظ دیجھا ہوگا کہ مسیح علیہ السسلام نے کس طرح پر کنٹید اور فریسیوں کے

که انجاراتی کے دونوں نسوں ہی یہ لفظ اسی طرح ہے جو غالباً کا تب کی ہے ہے ، گرانجیل متی ہی تربیدی ا کے ساتھ مفتہوں کا لفظ ہر دمتی ۲۳ ۔ ۱۳۱۱) اور وقائیں شرع کے عالموں کا لفظ ہر د ۱۱ ۔ ۲۵ م منہوم تربیکا کیک ہی ہے ۱۲ محرتق

سامن أن مح منه بريدالفاظ استعال ستد.

آے ریا کارکست اور فرلیبیوں ؛ تم پرافسوس ، اور اُندھ راہ بتانے والو! اوراے احقیا اور اندھو : تم پرافسوس؛ لے ندھے فرلی یا ہے سانپو! اے اضی کے بیچ اتم جہم کی سزاسے کیونکر بچو سے "

نیزاُن کی بُراتیاں اور عیوب بھرے جمع میں بیان کئے، بیہاں تک کہ ان میں سے بعض نے شیزاُن کی بُراتیاں اور عیوب بھرے جمع میں بیان کئے، بیہاں تک کہ ان میں سے بعض نے شکا بہت کی کہ آپ ہم کو کا لیال ویتے ہیں بھی تھریج انبخیل متی بالب اور ابنجیل توقابات میں موج دہیے،

اسی طرح کنعانی کا فروں سے حق میں کس طرح کمتوں کا نفظ استعال کیا ،جس کی تعریج انجی کے تعریج انجی کے تعریج انجی می کا فروں کے حت میں کہ انتخاب کیا گئی موجود ہے ، نیز صفرت کی علید لسسلام نے بہودیوں کو ان الفاظ کے ساتھ کمس طرح خطاب کیا کہ ،۔

آے اڑ دیوں کی اولا و ایس ۔ زیم کوبتا یا کہ تم آنے والے عبنہ بھاک سکوگے ؟ جب کی تصریح البخیل متی بات میں موجود ہے ،

النصوص علمارظ ابر کے مناظروں میں اس قسم کے کلمات بیٹری تقلصے کے اسخت بیکل جائے ہیں، ذرا طاحظہ کیجة فرقد ہر دلسٹنٹ کے مقتدی اور رکھی المسلمین بینی جذاب سے مقتدی اور رکھی المسلمین بینی جذاب سے کہ دوہ ایسے منسل کے حق میں جواہتے و مانہ میں عیسا تیوں کا مقتدی اور اس کا معاصر بعن

لمه آیت ۲۹ و۲۹ ،

کاہ اے سانب کے پیز بختیں کس نے جا واکہ آنے والے عندب سے بھا ہ، دمتی ا۔ ، ) کاہ ارٹن وعقر Martia I.uther ، حرش میں فرقہ بر داسشنٹ کا باتی اوراس کا سبت پہلالیڈ رہر اس نے سبتے پہلے یہ آوازا کھائی کہ ہر عام وخاص السان کو براہ داست کتب مقدسہ سے استفادہ کائی حاصل ہے ماس نے کلیسائے روم کی برعات کے خلاف احتجاج کیا تھا واس کے رباتی ہو اس با بات روم تھا، مس قسم سے الفاظ سبتعال كرا ہے ،

ای طرح مکتم علم بری به شمرشاه انگلستان کے جن یں کیا کیا نفظ کہتا ہے ؟ ہم اس کے بعد اقدال ترجہ کے طور پر کیتولک ببرلڈ جلد اص ۱۲۱ سے نقل کرتے ہیں ، اس کے مصنعت کا دعوی ہے کہ اس نے ان اقدال جا اب رکی کہ جلیمین مُرور کی سأت جلدون ہی سے جلد او یہ سے نقل کیا ہے ، فومن رئیس مذکور نے جلد یا مطبوع مشد ہے مساملا میں ہوں کہا ہے ، فومن رئیس مذکور نے جلد یا مطبوع مشد ہے مساملا میں ہوں کہا ہے کہ ، ۔

تیں متب پہلا تھ من ہوں جس کو خدا نے ان باقول کے بیان کونے کے لئے طلب کیا
ہے جن کی تم کونعیوت کر ہا ہو، یں نوب اچی طرح جا نتا ہوں کہ خدا کا مقدس کا اُلگی جو تھا ہے ہاں تھا آہر ستہ آہر ستہ ہجل گیا ، اے حقیر المہی ! اے گھ سے اپنے کو گرنے سے بچا ، اے میرے گھ سے اپنے ایس کا کہ سے آگے مست بڑھ وہ کمن کہ وگر بڑے اور پاق ٹوٹ جائے ، کیو کھ اس سال بڑا ہمی بہت کہ ہے ، میران تک کر بروٹ میں ہمی ہے نمار کہنائ بائی جات ہے ، اور اس میں پاق سے سل جائے ہی کہ بھراگر ڈوگر بڑا تو لوگ خوا ت آؤ ایس میے ، کو کہ اس شیطانی کام ہے ، میرے پات

 وُدر موجادً اس شررد! الكابل النقات احقوا ذليل كرمواتم الني كوكرمون المرابعة الني كوكرمون المربعة المر

میرصفهم دم جلد ذکوریں یول ہے:-

می ارداس کے متعدانین کو باندہ کر درات کے اوراس کے متعدانین کو باندہ کردرات کے استیار میں جوردم سے بین میل کے فاصلی ایک بڑا در باہر فر ہو دو با با اوراس کے جلامتعلقین کے لئے تام امرامن اور کروری سے شفارا ورصحت مال کرنے کے لئے ایک بہترین جام ہے، اور میں مندصرت ابنا قول دیتا ہوں ، بلکر میسے کوجی اس امرکامنا میں بنا تا ہوں کہ اگریس ان کو صوت باب کر میں ان کو صوت باب ہوں کہ ہو والی کے ایک کروری سے صوت باب ہوں کہ کروری کے ایک کروری کے معمد باب کر ہو ان کو دول قودہ تمام بار ہوں سے صوت باب ہو ہو ہو کہ کروری کے کروری کے میں ان کو صوت باب ہو ہو کہ کروری کے بی کروری کے بی کروری کے بی کروری کے بی کروری کے کروری کے کروری کے کروری کے کروری کے کروری کروری کروری کے کروری کروری کے کروری کرور

بعرطبرندكوري صفرارم بركبتاب كه :-

آپیپ اوراس کے متعلقین ایک شربرا ورمفسد مکار و فرب کارگروہ ہے،
اور بدتماش لوگوں کی ایسی بناہ محل ہے جو بڑے بڑے جہی شیاطین سے بھر اور بدتماش لوگوں کی ایسی بناہ محل ہے جو بڑے بڑے بڑے بہی شیاطین برآ مد بہوتی ہے، کہ اس سے محتوک اور ناک کی دیزش سے بھی شیاطین برآ مد ہوتے ہیں ہو

میر حب لدا ملبوع مرا ایر کساری کے سخمہ ۱۰۹ پر کہتا ہے کہ ۱۰۔ "بر بہلے کہاکر انتقاکہ م<del>ہان جس</del> سے بعض مسائل انجیل والوں سے مسائل ہیں

John 14 130 وميسيا كامشهور معتكر اور نصاري كالمسلح جس في ديكلفت ا Wickliff

ابین ای قول سے ہسٹ کر کہتا ہوں کہ مردن ایمن سائل ہی نہیں ، بلکہ دہ تمام مسائل جن کی تر دیر د قبال ا دراس کے حواریوں نے کونسٹنس کے جلسہ یں کی ہے ، وہ سب انجیل ہیں ، اور اب ہی تیرے مشربر کہتا ہوں ، اے اللہ کے مقدس نامت کہ جان ہس کے تمام مسائل جن کی تر دید کی گئی ہے والبیلیم یں ، اور تیرا ہرسٹل سے تما م مسائل جن کی تر دید کی گئی ہے والبیلیم یں ، اور تیرا ہرسٹل سے تمال اور کا فرانہ ہے ، اس لئے میں جان ہس کے تمال در کے جو تر مسائل کو تسلیم کرتا ہوں ، اور اُن کی تامید کے لئے فدا کے فعنل سے تیار ہوں ہو

جان بن سے سائل میں سے بیمی ہے کہ پادشاہ یا پادری آگر کسی کمیر وگناہ کا ارسیاب رے تو تھے وہ بادشاہ یا یا دری نہیں رہ سکتا ،،

اب سوال یہ ہے کہ جب رئیں کم مسائل سلم او مقرکے نز دیک اس سے تام مسائل سلم ہیں ، تو یہ سستا میں صفر دری ہے کہ مسلم ہو، اس بنا دیراس سے مانے والوں ہیں ایک شخص بھی ایسا نہیں میں میں کا بھی والمن کو گئے تا ہا دری ہونے کا اہل ہو کی کھران میں کسی کا بھی والمن کو گئے تا ہ

دبقیری شید نیز این ایناع می کلیساً و آگر محفظات آواز بندگی اوراسی تعلیات کی بنیاو پروستر نے اپنا فرقہ قائم کیا اس زاند کے پا بامخ فرت اے فرو فرد کیا کرتے تھے ، اس کی بنیادی تعلیات میں اس کی خلاق اس بی بنیادی تعلیات میں اس کی خلاق اس بی بنیادی تعلیات میں اس کی خلاق اس بی بنیادی تعلیات میں اس کی خلاف اس بی بنیادی تعلیم منہوسکا آز وش اس بی بنیاز اس بی بنیادی تقسر کا اعلان بور با شاہ اس کی مؤر تبلیغ سے بدکام منہوسکا جزائر بی بیت نے اس کلیا ۔ اورست جینے متوالر جزائر بی بیت نے اس کلیا ۔ اورست جینے متوالر جواس کی مؤر تبلیک کے اس کی مؤر تبلیغ سے متوالر بیا اس بی بید اس بی بی مؤرد کی الی میں نامرہ جلادیا کیا اور اور با و شاہوں بی خارج منگی در میں بیا و کی اور با و شاہوں بی خارج منگی جاری میں بیا و کی اور با و شاہوں بی خارج منگی جو باری میں بیا کی اس بی ایک مالکی اصلا سیا یا گیا جس میں شرکام کی تعدیدا ، نعت ریا میں اس میں بری میں ایک مالکی اصلات اور خطا تعلیات کو برمتیوں ریاتی برمقال ایک مالکی میں ایک مالکی اصلات اور خطا تعلیات کو برمتیوں ریاتی برمقال ایک میں ایک مالکی اصلات اور خطا تعلیات کو برمتیوں ریاتی برمقال ایک بالی برمقال میں اسلامات اور خطا تعلیات کو برمتیوں ریاتی برمقال ایک برمقال ایک برمقال ایک برمقال ایک برمقال ایک برمقال کی بیاری برمقال ایک برمق

سے پاک نہیں ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ صمت و پاک وامنی بیسائیوں کے نزو کم انہیار اور نجیب ٹرس کے لئے توشرط ہی نہیں، چانچ جناب تو تھر کے نزویک یہ صفرات معصوم ہا میں ،گر پا دست اوادر پا دری کے لئے شرط ہے ، شاید یہ بات ہو کہ نبزت کا منصب اس کے نزدیک پا دری کے منصب سے کم ہوگا ،

توتقرصاحب نے جوالفاظ مکک منظم مہزی ہشتم کے جی میں ہتعال کتے ہیں وہ سپ ذیل ہیں. جلد یرمطبوع پر مسلم ہے کہ ماہ پر کہتا ہے کہ ،۔

(۱) بیثک تو تقر در آنے کیو کلم بادستاه نے اس قدرابنا تھوک کذب دلغوی خرج کیا ہے و

(۲) میں جُوسے اور بے خیرت کے ساتھ ہات کرد ابوں، اور بوککہ وہ ابن بوق کی سے اپنے منصب سُلطانی کا اعاظ نہیں کرتا قر بھر میں کیوں اس کا جو اس کے حلق میں بذو ٹاؤں ہے

د٣) آے کو ی کے بزیوت جمن جابل ؛ تو جُعُوالی، اوراحت یا دشاہ ہو! جو کفن چورمبی ہے ہو

(مع) مسى طرح بداحت بإدست و بكواس مياكر الب م

بظاہر بول معلوم ہوتاہے کہ مخالفین کے این اس قسم کے انفاظ کا استعال علم رہونے اللہ کے نزویک جا ترہے ہے ہوتاہے کہ مع بہ کہ مع بہ کہ مع میں کہ تیہ تعمال معتصنات بشریت کی کے نزویک جا ترہے ہے دوسری بات ہے کہ مع بہ کہ بی کہ تیہ تعمال معتصنات بشریت کی بنار پر بہواہے ، اب ہم کہتے ہیں کہ انشار النہ تعالیٰ ہم کوئی ایک لفظ بھی جان بُر حجب کراس

د بنیر ماشیه گذشته سمیت د نع کرنے کی تدا بر برخود کیا گیا، جان سس کی تعلیات زیر بجث آیمی توانعیں باتھا دَوکیا گیا اوراس کے نتیج میں اُسے زمرہ نذرِ آتش کیا گیا ، دو تیجے شارٹ بسٹری آت دی جرچ مازسی ہیں۔ ایس کلیری میں ۲۳۹ و ۲۳۷ ، ۱۱ محدثق جس کی تصریح ابنیل متی باث یں موجود ہے

صلة رجى كرد ي

عسان طوین کا قال اید د پی مالک بی اید و گریش کرت سے موجودیں بن کوعشار نمسان طوین کا قال کرنے کی دجیہ اید اور بددین کہتے ہیں ، جو نبوت والمام کے منکراور مداہب کا خال اڑا تے ہیں ، مذہب عیسوی کے پنجبرول کی ہے اوبی کرتے ہیں ، الینصوص حضرت سے علیال سلام کی ، ان مالک بی اُفی کی تعداد دن بون بڑہتی جاتی ہے ، اُن کی کتا ہیں دنیا کے اطاب شی میں بھی تحقوری معتدادیں اُن کے اقوال ہی اس کتاب میں نقل کے جاتیں ہے ، اس نقل سے کہ تحقوری معتدادیں اُن کے اقوال ہی اس کتاب میں نقل کے جاتی ہے ، اس نقل سے کہ تحقوری معتدادیں اُن کے اقوال ہی اس کتاب میں نقل کے جاتی ہی ، حاشا و کلا ایک کو کہ ہا سے نویل سند فرائیں کہ ہم اُن کے اقوال یا افعال کو اچھا ہے تی ہوا شا و کلا ایک کو کہ ہا سے نزیک ہی جن بنی بیروں کی نبرت ثابت ہو جکی ہے اُن کا منکر یا نصوص حضرت میں کو کہ منا رید و کسٹنٹ کو بر بتانا ہے کہ اضول نے خرب اسلام پرجوا عز اصاب کے ہیں ، وہ اُن اعز اصاب کی نبست کی بھی حقیقت نہیں دکھتے ، جونو داکن کے اہل ملک دیجنس لوگوں اُن اعز اصاب کی نبست کی بھی حقیقت نہیں دکھتے ، جونو داکن کے اہل ملک دیجنس لوگوں

#### نے میسائی خہد پرکتے ہیں،

ملاے پروٹسٹنٹ کی اکٹرطار پروٹسٹنٹ کی عادت مخالعین کے جواب تھے کے موقع پر ہے

سلانده پرمتبان طرازی اربنی ہے کہ وہ اس کی کتاب میں عناد ادر مخالفت کی کا ہے ہے ہجو رقے ہیں ،اگر یوری کتاب میں متوٹے سے ہی کمزودا قوال ان کومل سمنے تو وہ اُن کو ننیمست سمے کربوام کومغالطہ میں ڈلسلنے کے اُن کوننٹل کرتے ہیں ، مجر دیوئ کرتے ہیں کہ تمام کتا ہ اس مون کی ہے، حالا کمہ اضول نے بوری ہماگ دوڑ کے بعدمعدودے چندا قوال کردریا میں سمبر منالعت کے ان اقوال کو لے لیتے ہیں جن میں وہ تا دیل کرسے ہیں، یا ان کا بوائی کے ہے، اور توی دُمنبوط ا قوال کوتعلی ہا تھ نہیں لگاتے، بلکہ ان کی طریف اشارہ بھی نہیں کرتے اورمز تردید کے لئے اس کی کتاب کی تنام عباریت نقل کرتے ہیں، کہ ناظرین برفریتین کے کلام کی حقیقت واضح ہوستے ، بلکمبی کمبی تواُن کی طریت سے نقل کرنے میں مبی خیانت کا ارتكلب بوتاب، يعنى ناظرين كومغالط مي والف سح لت اس سح الغاظ اوراصل غرض ميس تحريعيث ا ودتغيروتبدل كردسيت بيس، تأكه وتيين والاصرون ان منعول اقوال كو وتيميم كربيسيع كرواتعى مخالف كاتام كلام اسى مؤرث كابوكا حس طرح الخول نے نقل كياہے،

یہ مادست بہت ہی اپسندیو سے بوصرات اُن کی اس عادت سے وا قعت ہیں اُن کو بیتین ہوجا کہے کدان معرمنین کومخالعت کی کتاب میں اس سے سوا کھے نہیں والسے ، معسریہ باستبى دامنح ہے كە آكر بالفرض نقل درسست بمی ہو توصریت ان اقوال سے بوری كتاب كا كزدرموالازم نهيرة تا، بالحضيص جَبَلا «كتاب مِي ثري بوكيونك جرج تن كتاب المامينيس وَوعادة المع ين جن باتولط كزوريفا بي الارى والتي وكمئ نسان كالم الريب إلى فرابست وجويكية التبريج فيركم فركا ووالي تواكسلي كذبوا وتبريه ما الكوكسينا وندومنه

طع يرح باش كاتر جربي بهل الفاظيدي "كل صارم بوة وكل جواد كبوة واقل الناس اقل اس " ١١ تقى

مرنالازم ہے، ادرست بہلاانسان ست بہلا بھولنے والا ہے م

بَارَكِزُدَ يَكُ عَلَىٰ وَرَبَهِ كَي بِالْمِرْ كِلِيمِ إِنْ مُكِلِّمِ أَنِي وَكِمَا لِبَيْ كِيلِة مُصْوَى وَيشان كَي وَرَمَا نِهِ بَيْنِ وَمُوكِيمِ كَدا الرَّجَاتُ وتقويد وقت إس وجه زماز كم أي معتن مي كولي ايك مجمايساني بني كيا جاسكتا جس كلام مي كولي غلى وركم زوري الكي تسنان یں کی موقع پرنہ ہوئی ہو، اگر کوئی ایسا ہو توبیش کیجے ، مجواس کی جواب دہی ہما ہے ذمہ ہوگی، كي مجراسى طرح بهارى الت محمى جائز بوكاكهم بعى ال كرام مروح يادومرال <u> کالون</u> بان کے کمیں منہور محت کے بعض کمزورا قوال کو نقل کرسے بیکہیں کہ اس کا باقی کالممی اسی طرح باطل ہے، اور اسی قیم کی کواس ہے ، اور اس کو باریک بنی نعیب نہیں تعی ماشا كهم باشكبيس كيونكه يقطعى انعيات كےخلات ہى اوراگر عيساتيوں كے نزديك اتى بات کا فی ہے توہم کوبڑی راحت حال ہوجائے کی محیوکہمان سے کہی ام یامضق کے بعض دہ اقوال جن کے بارہے میں نوراکن سے معتداؤں اور ابل مذاہب نے اعتراف کیا ہے کہ یہ کمزور ا فلایس، نقل کرنے کے بعد کہد دیں تھے کہ ان کا باتی کلام بھی اسی خونہ کا ہے ،ادردہ لیے مع اس لے کہ مجہ کوعیسائی علماء سے توقع ہے کہ اگردہ ہماری کتاب کاجوار کھیں توتردید مے مے میری پوری عرارت کونغل کریں ،او راس معت دم میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اُن کی بوری به ری رعایت کرمی اس پراگریه نوگ عدیم الفرصتی کا بهاند پیش کرمی توبیکسی طسرح مقبول ننهوگا، كيونكم مصنف مرشد الطالبين في اين كتاب مطبوع يريم ماع جه زنه صل مناح

ا مى تصريح كى بى كرد.

تعتربیاایک بزارشی علمارپردششند وامی طورس ایجیل کی اشاعت بی مشخول رہتے ہیں ہون کی اعامت اور مدد کرنے کے لئے ایک سو واعظین آور بن کے لئے ایک سو واعظین آور بن کے مدید کے سے ایک سو واعظین آور بن کے مدید سے ہیں ہ

پھریسب کے سب اپنے گھروں سے سرون اس مزددی کام کے لئے تھے ہوتے ہیں کہ وعظ دفعیوت کریں ، اور اپنے ذہب کی اوگوں کو دعوت دیں ، ایسی صورت ہیں اتنی بڑی ہا تھے کے ساتھ کے ہوتے ہوئے کے انتہا ہے ہوئے کے ساتھ کے ہوئے کا خرکیہ کا خارک ہوئے ہوئا کا اسکتا ہے ؟ البنے بیان کی آدینے کے لئے کہ حالا الام جاحت بنا ہوئی و مقرکے اور ک ب میزان البی دمل الاشکال و مفتاح الامراوز مصنفہ باوری فنڈرصاحب کے ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں ،

وارد کیت این کتاب مبود است ایم می و درای می می و درای می می و درج زبان می سے مال می بود و تاب دران می سے کہ ا

ادربروایسیانڈرد تو تقرے کہناہے کہ یزا ترجہ فلط ہے، اورسٹا فیلس ادر اسسیس نے فقط عبد جدید کے ترجہ میں چردو مطلبال پائی ہیں جو برگا ہیں "

ہرجوا فلاط صرف جد جدید کے ترجہ میں پانے جاتے ہیں، اُن کی تعداد ۱۳۰۰ اس اب تو فالا بی ہے کہ پورے افلاط صرف جد جدید کے ترجہ میں پانے جانے ہیں، اُن کی تعداد ۱۳۰۰ اس ان اعت لاط فالد ہیں ہے کہ پورے استی اعت لاط فالد ہیں ہے کہ پورے استی اعت لاط پانے جانے کے باوجودان کے بیٹوائے ہظم کے کہا ہو تھی کی نسبت نہیں کی جاتی، تو ایک منصف مزاج کے نزدیک و چھی میں جا کا بھر می مارے قراد پاسکتا ہے ؟

ایک منصف مزاج کے نزدیک و چھی تھی کا جرم کس طرح قراد پاسکتا ہے ؟

اب عیساتیوں کے بیٹوائے اپنلم کا مال سننے کے بعد کچہ حالات میزان آئی و فیروکٹا پول

اس کتاب کے دونے ہیں ، ایک قدیم نوج وصد دواز کک داعظ پادر ہوں کے پہاں
استفساری تالیف سے قبل مرفرج رہاہے ، گرجب فاضل محرم علامہ آلیجس نے استفساد
تصنیف فرائی اور نسخہ ندکورہ کے باب نہرا و ۳ کی تردید کھی، ادراس کتاب کے دیکھنے کے
بعد بادری فنڈر کو اپنی کتاب کا حال علی ہوا، تو اسخوں نے مناسب جھاکہ دوبارہ اس کو
کاٹ تراش کراور کچہ صدف دوامنا فدکر کے سٹ انع کیا جائے ، چنا نجر پادری صاحب نیا بک
بدید نسخہ کا مل اصلاح کے بعد مرقب کرکے اس کو فارسی زبان میں وسیم ہے ہوا ہو میں اور بارہ میں اور وزبان میں طبح کیا، گویا وہ قدیم نسخد اس جدید نسخہ کے مقابلہ میں
کرایا، پھر شدہ کے جی ارد و زبان میں طبح کیا، گویا وہ قدیم نسخد اس جدید نسخہ کے مقابلہ میں
قانون منسون کی چیشت سے عیسائیوں کے بہاں فیرمعتبر قرار دیا گیا، اس لتے ہم اس دید کم
نمان شدہ ہے ایک قول کے علا دہ اور کچونقل نہیں کریں گے ، آگرچہ اس سلسلہ میں کا فی گفتگو کی

بہرکیون اہم اس جدید قارسی نسخہ سے منوں کے طور پر ۱۷۴۷ اقوال نعل کریں گئے ، اسی طرح مسل الاشکال مطبوع مسلم الموس الموس الموس و اقوال اور صرف و و قول کتاب مفتاح الاسرار تدریم وجدید سے بعلور ترجیم و بان بی نقل کریں گئے ، ساہوسا تھ ہم باب اور فعسل اور صفی سے کے وہے ہمی دیتے جا ہیں سے ،

#### ميزان الحق كاقوال

ببلاقول ميزان التي منفردا باب ادّل بي يون كلم كياب كد ،-

میلان کے اس دعوے کی کوئی اصل نہیں ہے کہ زور توریت کی اس ہے اور ایک یو

یمی پہلے کی طرح غلطہ کا کیو کہ آپ کو معلوم ہو چکاہے کہ زلور نو تو تو تھے۔ کی ناسخ ہے مدا ہمیں پہلے کی طرح غلطہ کا کیو کہ آپ کے معلوم ہو چکاہے کہ زلودری فرکو در کے درکے ورکے درکے ورکے درکے اور پا دری مدا در نوں قولوں کی نقش کی تعیج کا مطالبہ کیا تھ باوری مساحب کے لئے کوئی بناہ کی جگہ اس کے سوانہ میں مل کی کہ ابنی غلمی کا استرار کرنے پر مجبور ہوئے جس کی تعریج ان مناظرہ کے درسالوں میں موجودہ جو آگرہ اور دو حلی میں فاری اور اردو میں کئی بار طسیع بر چکے ہیں، جو مساحب چاہیں دیجہ سکتے ہیں،

تيسراقول انس نكوروصغه ٢٠ ين بون ٢٠٠٠

قانون نخ سے یہ تصور لازم آتا ہے کہ خدات تعالی نے جان ہو جبکر محص اپن معلم وں اورادادہ کے بیٹ نظریہ چا یا کہ ایک الیس الیس اقتص چر ہو مطلوب کل بہنچانے والی نہیں ہے عطا کرے اور بھراس کی توضیح کرے ، محراس قسم کے اتعی اور باطل تصورات الد تعالی کی مقدس ذات کی نسبت ہو قدیم الد کا ل العتفات ہے کوئی شخص بجی نہیں کرسکتا ہے۔

یا عزام مسلمانوں پران سے اصطلاح کنے ہیں نظر کی طرح ہی نہیں پڑسکتا، جنانچہ باہب میں آپ کو معلوم ہوجائے گا، ہاں عیسائیوں کے مقدس جناب ہوتس پریہ اعتراض

له بوتس ولام مح بیش کے ساتھ ، Poul نسمادی کا ایک مقدس بیٹواہے ،جس کے مہا خطوط بہل کے موجودہ مجدود جدنامتہ جدید ، میں موجود ہیں ، بزعم نصاری نصرانی خرب کی تبلیغ عیماس کا بڑا اہم کردا ہی سروع میں میسائیں سروع میں میسائیں سروع میں میسائیں مسائیل میں میسائیں میں میسائیں ہوگا ہا میں میسائیں کے مطابق اس کا مام مساقی تھا ، اور یہ بیودی تھا ،اس نے پر وتھی میں میسائیں کے مطابق اس کی میسائیں میں میسائیں ہوگیا و باتی ہوئیا و باتیا ہے ہوئی ہوئیا و باتی ہوئیا صروردارد ہوگا، کیونکہ یہ بزنگ اس ناقص ماطل تصور میں سبتلا نظر آتے ہیں ، جو باوری فنٹلا کے نزد کیا نامکن ہے ، ہم اس کی عبارت و بی ترجہ مطبوع برنشارہ سے نقل کرتے ہیں ، عرائیہ کے نام خط کے باب آیت ۱۹ میں یول فرماتے ہیں کہ ۱۰

> > نیزاسی خطے باب ۸ آیت ، پس یوں ہے کہ ۱۔

جنب اس نے نیاعہدکیا تو پہلے کو گرانا کھرایا، اور جوجیسنر گران اور مذت کی ہوجاتی ہے دہ مثنے کے قریب بھتی ہے ہ ا بوجاتی ہے دہ مِنْے کے قریب بھتی ہے ہ اور اسی خط کے باب، ا آیت و میں ہے کہ ا۔

مرے و بہلے کوموقوت کرتاہے اکہ دومرے کوقائم کرے و

دیجے؛ عیسائیوں کے مقدس نے توریت پریاطلاق کیا کہ وہ باطل اور منسوخ ہوگئ اور وہ بیکارمحن اور کرورتنی ، اورکسی چیز کو بھی میکس کی بھیب دار تنی ، اوراس کو معمل اور باطل ہونے کے لائق شارکیا ،

بكداس إدرى كے قول كے موافق قويد لازم آتاب كدنعوذ بالشرخود إرى تعالى بي

د به به حاشیه خود ۱ اور میسانیوسکاز بردست مبلغ بنا، دید واقعات کتاب اعمال ب و ب بره بیچه جاسیخت بیس، شالی جزیرهٔ توب اورایشیات کومیک به به ماهم مرکزید پی است بهت المفتدس می و دم تربه قید کمیا کمیا بهرد و ایس ایجا کرست شرص مثل کردیا کمیا بنعیس ا عدد یک نفدر با به مرقد دا متر ۱۱ تق سلے اس باطل اقص تصور میں مستلا بوائ کو کداس نے حرقین کی زبانی یہ فرایکہ د

شویں نے ان کو بُرے آئین اور ایسے احکام ویتے جن سے وہ زندہ مذریب ، رحزتی ایل ۲۵)

بم كواس محق كے انصاف پر برائ تعجب بوتله كده مسلمانوں بروه الزام قائم كرتا كر

جوفود اس کے مزہب پر عائر ہوتاہے ، اکمسلمانوں کے نرہب پر ،

جوتها قول فصل مذكور صغيره من يون ما كياب كه .-

ان آیات کا مقتضایہ ہے کہ استجیل اور عبد تنیق کی کتابوں سے احتکام رہتی ونیکا

مك قائم ادر باتى ريس يو

مالانکہ یہ چیزاس نے قطعی غلط ہے کہ آگر آیت کا قطعی یہ ہوتا ۔ کہ دونوں کے احکام اس اس کے کہ یہ تولازم آتا ہے کہ تام با دری واجب انقل ہوں ،اس لئے کہ یہ لوگ سٹنب کے دن کی تعظیم نہیں کرتے ، اور توریت کے حکم کے مطابق اس کی تعظیم کو قرار نے دالا "واجب قبل دن کی تعظیم کو قرار نے دالا "واجب قبل ہے ،اس کے علادہ یا دری صاحب نے اسی فصل میں صالح پر است راد کیا آوکہ ،۔

" توریت کے ظاہری احکام سینے کے خلور مربی اسے ہو بھے، اود اس معنی کے آباد سے منسوخ ہوگئے کران کی پابندی اب صروری نہیں دہی "

بین یہ احکام ظاہری پادری صاحب سے اقرار سے مطابق قیامت تک باقی میہ دلے نہیں ہیں ،اب بتایاجا سے کہ اس معنی سے محاظ سے ان احکام کی بھیل وزج ہیں اور ہارے

ا وجرقیانی بن بوزی آب کمبارا بیمار علیم اسلام می سے یمی آب کا نام آیک کی مام کیا وں میں تو توقیق الله و بی کا آبل میں جز تمال اوراد و و ترجہ میں حزق ایل مذکور برد آب لادی ( Levi ) بن یعقوب علیا سلا کی اولا دمیں ہے ہیں، جب شد ہے تر میں بنو کدنستر کی اولا دمیں ہے ہیں، جب شد ہے تر میں ایک کست اب پر حلہ کیا قوالی نام ہے ایک کست اب پر حلہ کیا قوالی نام ہے آب کی طرف خصوب ہے ،

اصطلاح نسخ مي كيا فرق باقى ره جاتليد،

حضرت مین علیال الم اپنے واریوں کوروان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ، ۔
تغیر قدموں کی طرف مذ جا تا اورسا مربوں سے کسی شہری داخل مذہونا، بلکامسولی کے محدل نے ہوئا، بلکامسولی کے محدل نے کہ کموتی ہوتی ہمیڑوں کے پاس جانا و

یین می علیدالسلام نے حواریوں کو دوسری قوموں ادرسامریوں کو دھوت دینے سے منع کی، اوراین پیغام رسانی کوبنی اسرائیل کک محدود دمخصوص رکھا، پھراسان پرجریہ کے وقت فرمایا کھ

میم تام دنیایس جا کرسادی خلق سے سلمنے ابنی ل کی منادی کرو ہو

یہاں سانے عالم کو دعوت دینے کا حکم کر ہے ہیں ، اور اپنے بیغام کے عوم کا ارسٹ او

ذراتے بیں جس کا مطلب یہ ہواکہ اپنے پہلے بچم کومنسوخ کر دیا ، پچر حواریوں نے مشورہ کے بعد

توریت میں کہے ہوئے سالے ہی علی احکام کو باسست شنار چارا حکام کے منسوخ کر ڈوالا :

یق کے ذبیے کی حرمت ، نو آن کی حرمت ، محلا محمد نے ہوئے جانوں کی حرمت ، آنا کی احرمت ، محلا محمد نے ہوئے جانوں کی حرمت ، آنا کی احرمت ، اس سلسلہ میں تنام گرجوں کے نام ہوایت نامہ جاری کیا حمیا ، جس کی تصریح کی اللیمال ایس موجود ہے ،

برمقدس بوتس في ان چاراسستثنائي احكام بس سيدين احكام كواباحت عام

ا کے دمتی ۱۰- ۲۰۱۱) سکاہ دمرتسس- ۲۰۰۰)

سل روح الغدس نے اورہم نے مناسب جانا کہ ال صروری اقوں کے سوائم پراور بوجہ ندڈ الیں ، کہتم ہوں کے قربانیوں کے گوشت سے اورابوا ورگلانگھونٹے ہوتے جانوروں اورح امکاری سے پر ہیز کرو، آگرتم لیٹے آپ کو ان چیزوں سے بچاسے رکھوئے توسلامت رہو تھے، والسندام واعال ۱۵ – ۲۹ و ۲۹) ۱۲ کے فقے کے ذریعہ رہواس کے رسالہ اہل رد ماکے باب ہم ؛ آیت ہم اور بلکس کے ناخط کے باب ہم ؛ آیت ہم اور بلکس کے ناخط کے باب آیت ہ ایس درج ہے ، منسوخ کرڈ الا ، غوض حواریوں نے توریت کے احکام کو الذاہما ہے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ننخ میں اور مقدس اور سے نامی دافع ہوا ، اسی طرح توریت کے احکام میں دافع ہوا ، اسی طرح انجیل کے احکام میں جی واقع ہوا ہے ، اور دونوں کے احکام منسوخ قیامت تک باقی رہنے والے نہیں ہوسے ، ان چیزوں کی تعقیل اور دونوں کے احکام میں معلوم ہوجاتے گی ، انشارا میڈ تعالیٰ آپ کو بات میں معلوم ہوجاتے گی ،

وہ آیتیں جن سے پادری ذکورنے استدال کیا ہے چامیں، جن کو فصل فرکور مستدا میں نعت ایکمیا ہے :۔

> ا۔ انجیل لوقا، باب ۲۱ آیت ۳۳ ش ہے کہ ، سیسان اور زمین ٹل جائیں گئے ، نیکن میری باتیں ہوگزیڈ کمیں گی ہ ۲ ۔ انجیل متی باب ۵ آیت ۱۰ میں ہوں ہے کہ :

" بس بے شک میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین الخ جامی ا ایک نقطہ یا ایک طوشہ توریت سے برگزند شلے کا جب تک سب مجد بودانہ ہو جا ؟

مله "مجے معلم ب بلک خوا وندیو تا ہی مجے یقین ہے کہ کوئی چز بذا تہ ترام نہیں، لیکن ہواس کوشرام سمعت اب اس کے لئے ترام ہے ار دمیوں کے نام مہا۔ مہا ، اور سپاک وگوں کے لئے سب چیدزی باک ہیں، گرگناہ آنودوگوں اور بے ایمان وگوں کے لئے ہم بھی پاک نہیں مرطف کے نام ، ا ۔ ۵۱ ، باک ہیں، گرگناہ آنودوگوں اور بے ایمان وگوں کے لئے ہم بھی باک خوا میں منطق میں جہل تین جیسٹریں منسوخ ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں کھانے پہنے کی اسٹ یا کا ذکر ہم : نائی حرمت اس سے خسوخ نہیں ہوتی ، اس لئے مصنف ہے نے فرما یا کہ مجاد اسست شائی اسکام میں ہے ہوئی ہیں ایکام کی ایک میں ایکام کی ایک میں ایکام کو ایک ہوئی ہیں ایکام کی ایک میں ایکام کو ایک ہوئی ہیں ایکام کی ایک میں ایکام کو ایک ہوئی ہیں ایکام کی ایک میں ایکام کو ایک ہوئی ہیں ایکام کو ایک ہوئی ہیں۔

منونجنها ونجنولهن

۳- بطرس سے پہلے خط باب آیت ۲۴ میں اس طرح ہے کہ ، مسکی کہ تم خانی تخریب بہلر فیرفانی عداسے کلام سے دسیلہ سے وزندہ اور

كالمكب من مرب بيدا بوت بود

ام استاب استعمار کے اب اس آیت میں ہے کہ ا

سیماس ترجان ہے، ہول کلا آب، پرہائے خداکا کلام اید کہ قائم ہے ہول کلا آب، پرہائے خداکا کلام اید کہ تائم ہے ہوں کا دوس کا دوس کا دوس کا دوس کا دوس کا دوس کا دوست ہیں ، کیو نکہ اس کے جلہ علی احکام شریب عیسوی کی منسوخ ہو ہی ہے ہیں، اسی طرح ہی اور تیسری آیت ہے اس امر براستدلال کرنا مجی غلط ہو کہ ایجی کا کوئی حکم ہی منسوخ ہیں ہی کہ کا کوئی حکم ہی منسوخ ہیں ہی کہ کہ کا کوئی حکم ہی منسوخ ہیں ہی کہ کا کوئی حکم ہی منسوخ ہیں ہی کہ کا کوئی حکم ہی منسوخ ہیں ہی کہ کہ کہ کا کہ علم ہو ہی پیکل ہے، اور مزیر تفصیل کے سامند انتا اللہ با بست میں ہو سمیری باتیں ہم گیا ہے اس میں افغات کی نسب ہیں ہو بیش آنے دالے وا قعات کی نسب سے مراد وہ ہی ہی گئے اور میں ہیں ہو بیش آنے دالے وا قعات کی نسب سے مراد وہ ہی ہی گئے اور میں ہی اور ڈین اسٹان

له بُواسَ د آِ اوره آرمعنوم بی ( Peter ) حنرت عین طبرات ام کے وروں ی متازمینیت رکھتے ہی ان کا اصلی ام سعانی تقا ، پھیلیوں کے شکار پرگذارہ کرتے ہے ، حضرت میں طبرات الم پایان لائے آب نے لان کی بلیغی مرکزمیوں کو دیجھکوان کا نام بھڑس رکھا جس کے معنی جٹان کے بی ، شروع میں یہ اُنطاکی ہیں رکھ بھوا تھیں روآ بھا آگیا ، اورو بی بھانسی دی گئی ، عهد نام تجدید کے موج وہ بجوعیں اُن کے دوخط شامل بی دبیدائشش تقریباً مناسب ق ، م ، وفات سنت ہے : ا

کانتیار کرده تغییرے مطابق یہ مطلب لیاہ ، چنہ اس باب بی عنقریب آب کو معسلوم ہوجا سے گا، غوض یہ اصافت کری طرح میں استغراق کے لئے نہیں ہے، کہ یہ مراد لیا جاسکے کہ میری ہر بات قیامت تک باقی ہے گئی نواہ وہ تھم ہو با اور کھے ، اسی طرح میراکوئی حکم منسوخ کی نواہ وہ تھم ہو با اور کھے ، اسی طرح میراکوئی حکم منسوخ کی نواہ وہ تھی کہ خوا ہونا لازم آسے گا، دریذ احکام منسوخ کی نبست اُن کی آنجیل کا جوٹا ہونا لازم آسے گا،

اس کے علاوہ میر چیز بھی قابل خورہ کہ دوسری آیت بیں ندمٹنا کمال کی قید کے ساتھ مقید ہی، اور باوری ذکور سے خیال سے مطابق توریت کے احکام کی تکیل شریعت عیسوی میں ہو چکی ، اس کے بعدان سے مشاجانے کے لئے کوئی مانع نہیں رہا،

نیز تمیسری آیت پی انی الآبر، ابدیک کا لفظ محرون اود انحاتی ہے، جس کاپہتر کسی حت دیم از تیجے نسخ نسخ بہتری سے اس کی ددنوں جانب قوسین اس طرح کھے ہوتے ہیں الآبر، نسخ عوبی مطبوع مسلبوع مسلبوع کرونت اوراس کے طبح کرنے والول اور تھی کرنے الال الدر نسخ عوبی مطبوع مسلبو کے بیرونت اوراس کے طبح کرنے والول اور تھی کرنے الال اللہ میں ہوئوں میں ہوئوں میں ہیں کہ سے دونوں بلالی نشان اس کی دلیل ہیں کم سے دونوں بلالی نشان اس کی دلیل ہیں کم سے دانوں میں نہیں ہے۔ سے دانوان ہیں اکا وجود قدیم اور شیح نسخوں میں نہیں ہے۔

دودان جومیرے اوران کے درمیان ہوا تھا، ان آیات سے استدلال کرنے میں بہت بہی بہی آئیں کی میں درمیان ہوا تھا، ان آیات سے استدلال کرنے میں بہت بہی بہی آئیں کی میں درمیان ہوا تھا، ان آیات سے اس مناتا و کی ملبوعہ روئیداد ملاحظہ کی ہوگی، جود بلی اور آگرویں باریا رطبع ہو تھی ہے، جود بلی اور آگرویں باریا رطبع ہو تھی ہے،

ما پخوالی قول ایدری نوصون نے شیعدا آنا عشریہ کا مسلک قرآن بید کے باہے ہیں ہون کرنے ہوئے فاقی کا قول اس کی کتب دہستان ہے میزان الی سے باب فعس اسخد وہ میں نقل کی بلب فعس اسخد وہ میں نقل کی بلب فعس سے افغا فلکو کاٹ تراش کر بدل ڈوالا، کیونکراس کی عبارت یوں تھی کہ ۔ "ان میں کے کھوگر کہتے ہیں کہ مشمال نے قرآن کو جلا دیا تھا، گریا دری خکورتے ہوں نقل کیا برک وہ کہتے ہیں "ان میں کے کھوگر الزادیا، اور افغا تی برورا کی ارادیا، اور افغا تی برورا کی الدی تام شیعوں کی طون ہوجا ہے۔

اسى طرح با ددى ذكود نے استغسارى اپنى كتاب حلّ الاشكالى كے س ١٠١ براس طرح انقلى كے س ١٠١ براس طرح انقلى كى د.

مرٹی بخی اورمعانی دبیان اورجلے خون سے قواعد واسول اسسادی عہدے مہلے کس بیروی کیسیم سے یہاں نظرہ آئیں سے »

مالا کداستفساری عبارت بین مجلدفون موجودنهیں ہے، بلکه اس کے عوض میں مفروات لغمت یا یا جا گئے ، اورمصنعت استفساری مطلب یہ بین کجن فون کا نعلق توریت مفروات لغمت یا یا جا گئے ، اورمصنعت استفساری مطلب یہ بین کجن فون کا نعلق توریت وانجبیل کی مهلی دبان ہے جہ وہ اسسلامی عبدہ تبل کسی میہ دی یا نعسرانی کے پاس نہ سے پادری صاحب نے لفظ مفوات لغت کو جا ہفون سے بدل کر بھراس پراعتراض کردیا،

فرقد كيتولك والع كتي بس كراس تسمى باتون بس تحريف اورتغير كروينا فرقه بوقسنت

الله فادسی زبان کالفظ می مواد بوج بتراری مادت پر دالات کر ایے وہ تنی

والوں کی طبیعیت نانید بن گئی ہے، پہنا بھر وارڈ کیمٹولک اپنی کتاب میں کہتاہے کہ ا۔
معندرقد پردش شنٹ کی ایک رپدٹ بادشاہ جی اوّل کے حضور میں بیشی ہوئی
کہ جوز بوری بھاری کتاب مسلوّق میں داخل ہیں وہ اندازا دوسو مقامات ہی

مى مينى كے اور تغير د تبدل سے محاظ سے عبرانى كى مخالف بيں ب

مقامی انگلس کیتولک اپنی کتاب مرآة العدق بی جواردوزبان بی مسته می می مسته می می مسته می می مسته می می می می می م ملح بونی ہے،صفحہ ۱۶۱ د ۱۶۱ پر بول کہتا ہے کہ :-

چھٹا قول میزان التی سے باب نسل م سفرم ہ یں یوں ماکیلے۔

بهارا عتیده بی کی نسبت به برکه پنیرا در واریوس سے اگرجه تام کا موسی بجول میک اورسپودنسیان واقع ہوسکتاہے ، مگرتبلین وسخویرسے دائرے بین معسوم سكن يهجى غلط هي، جنائج إب ازل كي نصل سوم من اظرين كومعلوم برمات كا كتاب سلاطین اول باب ۱۳ میں اس بی کا واقعہ بیان کیا تھا ہے جو خدا کا حکم لے کر میرودا سے ہدرجا سے پاس ایا مقا، بھرجب یہ معلوم ہوا کہ بور بعام کی ست بان گاہ کو واؤر علیا اسلام کی اولادی ے سلطان بسیاه مرادی، تو ببود آوالی ببوغیا، اس میں بول بیان کیا میا ہے کہ .۔ ادرسیت ایل می ایک برسانی رہائنا، اس سے بیوں میں سے ایک نے آگر ووسب كامج اس مروضوانے اس روزبيت أيل مي كے أے بتاتے، اور جو إنين اس بادشام الم كمى تقيس ال كومبى الن إب س بيان كيا، ادر أن كم إب نے اک سے کہا دو کس را مسے کیا ؟ اس کے بیٹوں نے دیجد لیا مقاکر مدہ مروضدا جوميوداه ت آيا تعا،كس راه ساكمياب، سوأس في اين بيون كمامير لے گدھے پرزین کس دور پس امغوں نے اس کے لئے گدھے برزین کس دیا اوروہ اس برسوارموا، ادائس مروضوا کے بیمے جلا، اوراسے بوط کے ایک فات

سله يهود آه إيبوديد ( Judah) ، بحرميّت اور بحرمتوسط كودميان ايك لمك كانام به بجس من روبت ان سليان عليد السلام في تقريبًا سلك قام كان ممكت قام كي تقى جس كا باير تخت يروش كم عنا ١١ مله يُربعا م بن بناط و Jeroboam) ، شروع ين حقرت سليان عليد السلام كاخادم تحا، بودي أن بخادت كي اور أن كه انتقال كه بعد جب أن كا بيئارجعام تخت بربينا و اس في اكثر بن امرائيل كواب ساته الأكر الكلام المناست قام كرلى اد ماس من ايك قرال كاه بناتي ، وجعام اور يربعام من بهيشه جكيس ديس اس أنك سلطنت قام كرلى اد ماس من ايك قرال كاه بناتي ، وجعام اور يربعام من بهيشه جكيس ديس ، اس كنفيل ما كات كاب سلا لمين باب ١١١ باب ١١١ او وكاب قرائي باب ١١١ او وكاب

سے نیعے بھیے یا یا، تب اس نے اس سے کہا کیا تو دہی مردخدا سے جو بہودا ہ سے آیا مقا ؟ أس نے كما إلى ، تب أس نے أس سے كما مير سے ساتھ تكوپل ، اور روق کھا،اس نے کہا ہی تیرے سائھ لوٹ نہیں سکتا اور مذ تیرے گھرجا سکتا تیریے ساتھ اس تبکہ مذرو ٹی کھا وَل مذبانی بیوں ، کیونکہ خدا وندکا بھے کو بوٹ کم جواب كرتر وبال مدروق كماناه ما بي بيناه اوريداس راست سع جوكرتوشناه جس سے قوجاسے ، تب اس نے اس سے کہاکہ میں بھی تیری طرح نی ہوں لور خدا دند کے حکم سے ایک فرسٹ نے مجے سے یہ کہاکواسے اینے سا تھ اپنے گھڑی وَ الراح ؟ ، " كروه رول كما تداور إنى يت ، ليكن اس في اس س جورث، سوده اس سے ساتھ توٹ گیا، اوراس کے تھری روٹی کھائی، اور ان بیا، اورجب ده دسترخوان بريش تے توخداو ندكاكلام اس بى برج أے توالا يا تقا نازل بوا، ادراس نے اس مروضواے جیبوداہ سے آیا مقابطلا کر کہا، خواونداد فراآلے، اس کے کرتونے خداوند سے کالام سے نا فران کی ، اوراس مکم کونہیں ما ناجوندا وندتیرے خوانے بھے دیا تھا، بلک تو توث آیا اور قرنے اس مجلس کی باست خدا وبدنے يتھے فرما ياتھاكه بندونى كھانان بانى بينا ، رونى بمى كھائى ادر یانی بھی بیا، سوتیری لاش تیرے بایب واواکی قبر کسینہیں میریخ کی اورجب وہ رون کھاچکا اور یانی بی چکا تواس نے اس سے سے بین اس نی سے لئے جے وہ بوٹا لایا متنا گرمے پرزین کس دیا، اور جب دہ روامہ ہوا توراہ میں اسے ا كم شرط جس في أس ماروالا ،سواس كى لاش را ويس يرسى رمى واوركرها

اس سے اِس کمڑار ہا، ا درشیر بھی اس لاش سے باس کھڑ ار ہا، ا ورلوگ او حرہے محدید، اور دسجها کدلاش داه می بری سے، اور شیرااش کے اس کھراہے، سو انغوں نے اس شرمی جہاں دہ پڑھائی رہتا تھا، یہ بتایا، اورجب اس نی نے جواہے داویے **وُٹالا یا تھا، پیرشینا توکہا، یہ دی مرنے خداے ج**ی نے خدا وندیکے كلام كى تامنسرانى كى اسى الت خدا دندست اس كوشير كيدوالدكرديا ، اوداس خدا وند کے اس بن کے مطابق ہواس نے اس سے کہا تھا آسے معار ڈ الا ادر ماروالا، ميراس نے اپنے بيٹوں سے كباكرميرے ليے كرسے يرزين كس دوسو امنوں نے زین کمس دیا ، تب وہ کمیا ادواس نے اس کی لائل راہ میں ٹری ہو ا درگدے اور شیرکولاش سے یاس کھڑے یا یا کیو کمشیرے ن لاش کو کھایا اور پھیسے کو بھاڑا تھا ،سواس نی نے اس مردِغداکی لاش اٹھاکراکے محرم برر کھا، اور لے آیا اوروہ بڑھائی اس پر اتم کرنے اوراسے وفر کھنے كواسية شهراي ... آيا يو دسلالمين اول ١٣٠ - ١١٦١ ٢٩)

اس، عبارت میں بوڑھے بنیمبرکے سنے پانچ مقا مات پرنبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نیز آ یت منبرہ ایس ان کی جانب سے بھی بنیمبری کا دعویٰ نقل کیا گیا ہے، اور آبت ، میں اس کی بھی رسالت کی تصدیق بھی نابت ہو بھی ہے، اب غور کیجے اس بوڑھے بنیمبر کی حرکت بر بوصاد ت النبوت ہو کہ خدا پر بہتان لگایا، اور تبلیخ کے سلسند میں جموٹ بھی بولا، اورالڈ کے مسکین بندے کو سخت فریب ویا، اوراس کو خدا ذکہ کے قبر و فعنب میں مسسستلا کردیا، اس واقعہ سے نابت جواکہ انبیار علیم السالم تبلیغ کے وائرہ میں بھی معموم نہیں ہیں، واقعہ سے نابت ہواکہ انبیار علیم السلام تبلیغ کے وائرہ میں بھی معموم نہیں ہیں، مکن بوکہ کوئی صاحب بھر نکتہ بیدا کریں کہ انبیار کی خدا ہر بہتان طازی اور تبلیغ میں واقعہ کے دائرہ میں بھی معموم نہیں ہیں،

قصدا ہوتی ہے نہ کم بہوونسسیان کے طور پراور پادری صاحب کا کمنا ہوونسسیان والی صورت کے متعلق ہے ،

جوا باگذارش ہے کہ بادری نرکو اکی عبارت کی قوجہ کا جاں تک تعلی ہے اس میں کس نہیں ، یہ قوجیہ ان کی عبارت کے مناسب ہر ، گراس میں سہود نسیان سے زیادہ آیک شدیج خرابی لازم آئے گی ، بھراس کے علاوہ یہ دا تعہ کے بعی ق خلاف ہے ، چنا بی عنقریب آب کو معلوم ہوجائے گا ، اس کے بعد بادری صاحب فراتے ہیں کہ ،

م اگر کسی فی کوان کی مخرروں میں کسی مقام برکوئی اختلاف یا مقلی ستال نظر است الفار است الفار است الفار الم کے اتص ہونے کی دلیل ہے ،

ہم کہتے ہیں کہ یہ مصوف خلطہ بلکہ دھوکہ بازی اور فریب کاری اور علما ہی تھرکیا ۔
کے خلاف ہے اور ہز صرف علمار میں ورکے بلکہ فرقہ ہر دفسٹنٹ کے منہور مفسر آدم کلادہ ۔
کی تصریح ہے ہی مخالف ہے، اُسی طرح اس فرقہ کے دوسرے محتق توگوں کی تصریحات کے خلاف ہے، چنا نچہ بلب اول کی فصل ۱ وام اور باب دوم، مقصلہ کے شاہد نبر ۱۱ میں عنقریب آپ کومعلوم ہوجائے گا،

گر با دری صاحب کواپنے دعو سے کی صداقت پراصرار ہے تواس کے لئے مزدری دکا کہ دوان تہام اختلافات اور اغلاط کی معقول توجید فرمائیں ، جن کوہم نے فعسل ۳ یں نقل کیا ہے، تاکہ میچ کیفیدت منکشف ہوجات ، مگر بہ حزوری ہے کہ تہام اغلاط واختلاف کی توجیہ کر ناہر گی ، صرون بعض کی توجیہ کر ناہر گی ، صرون بعض کی توجیہ کا نی مذہوگی ، اور یہ بھی حزوری ہوگا کر اس کا جواب ہمیسری عبارت اور تقرم کے نقل کرنے کے بعد ذکر کیا جاسے ، تاکہ ناظرین فرنقین کی باتوں کو پیش نظر رکھیں ، اور اگر بعض چیزوں کی جن کی تاویل مکن ہی توجیہ کی گئی ، خواہ مع کمتنی ہی ہی دہوا در کھیں ، اور اگر بعض چیزوں کی جن کی تاویل مکن ہی توجیہ کی گئی ، خواہ مع کمتنی ہی ہی ہی دہوا در

میری عبارت کو مپرز دیا گیا تو مپران کا دعوی قابل ساعت نه بوگاه

ساتواں قول امیزان آئی سے باب م سے مقدمہ میں منظ پر یوں ہے کہ ...

تداني بيرديون كواوليار سي كتة بوس وعده ك مطابق منترسال مخدرن ب

ر ہائی دیدی احدال کوان کے وطن بہنیادیا "

یہ بی غلطہ و، اس لئے کو اُن سے قیام کی قرت بابل میں ۱۳ سال ہے ، مذکر سنزسال ، چنا سخیر باب نصل ا میں آپ کومعلوم ہوجائے گا ،

المحصوال قول ابت نسل اسنم ه ١١ من فرات ين كه ١٠

آورسٹراسیوع جس سے مراد - ۹ م سال کی حت ہے، طہور ہے ہے ہوگئے جس مراح دانیال ہنجیر نے جردی تھی کم بن اسرائیل کی آب سے وابسی اور شیخ کی جس طرح دانیال ہنجیر نے جردی تھی کم بن اسرائیل کی آب سے وابسی اور شیخ کی آب کہ درمیان خرکورہ قدت ہوگی ہ

یری غلط ہی جنائی باب فصل میں آپ کومعلوم ہوا مبا کا ہے ، نیز یہ قول این مین ا اور واقعیت کے نماظ سے میچ نہیں ہوسکتا ، اگرچ ہم یہ بات مان لیں کر بیود ہوں نے بابری سنرسال قیام کیا تھا ، بچران کو آزاد کر دیا گیا تھا، کیو کھ صفحہ ، 1 پرتصری کے گئی ہے ؟

سله آبل ( Babylon ) دنیا کے قدیم تری شہروں میں ہے ، بوتباہ ہو بچے ہیں ، یہ دریا کے فرات کے کشارکے بغذا دے ، ایکیلو میٹر جذب مشرق میں واقع تھا، یہاں سو توانی آ اتوری نے مشائکہ ڈریم میں ایک نسل آب و کی تھی ، جس کا جنٹا یا دشاہ مشہور آ دینی افسان تعمور آبی وا نسانوں میں مب سے پہلا انسان واضع قانون وانیہ ہیں صدی قبل میسے میں گفتوا کے نما مشہر کے بعد مشالات میں مب سے پہلا انسان واضع قانون وانیہ ہی صدی قبل میں میں گفتوا کے نما مشہر کے بعد مشالات میں میں بنو کھ نعتر کے ایم مسائلہ دون نے فیاں میں وافل کردیا، بھر مسکند دمقر و فی نہر ہی وافل کردیا، بھر مسکند دمقر و فی نے اسے میٹر وی کا مرکزی شہر بنایا ، اس زمانہ میں اس بھر کی جذیب و نیا کی سب سے ترقی یا فقہ تبذیب تھی ، سیسر مسلوقیوں کے زمانہ دیم بھری حدد کی اسے انتظا طہوا ، ۱۱

تیودیون کا قیدی بنایا جانا و لادت تمقیح سے ۱۰۰ سال بیشتر ہوا ہے ہے اگریم اس میں سے سنڑ سال کم بھی کر دی تب بھی ۳۰ ہے باقی رہتے ہیں ، تورہائی سے بھور میں تھی۔ ۳۰ ہے باتی دہتے ہیں ، تورہائی سے تھور ہوگی مذکہ ، و موسال ،

نوال قول ابن نصل ۲ صغه ۱۰۰ یس ارشادید که ۱۰

تدانے داؤد بیغیر کو خردی علی کریے خلص تیری نسل سے پیدا ہوگاء ادراس کی

سلطنت بمیشهاتی رہےگی ہو

چنانچاس کی تصریح سفر صوئیل آئی فصل ، آیت او ایس موج دہے ، اوران دونوں ایت اول سے استدالل کرنا غلط ہے ، چنانچ باب فصل سیس آپ کو تفصیل سے معلوم ہوگا ، دسوال قول ابن فصل سیس مفر اوایں یوں کہا ممیا ہے کہ د

اس عبارت بن مخ اعن كر كريد المرائي كريد المرائيل المرائي

که آورجب برے دن بیسے ہوجائیں کے توانی باب دادلک سائے سوجائے کا توہ ہے بعد نیری نسل کو جو بری مسلس کا دری میرے ام کا ایک تھربنائے گالود میں مسلسب ہوگی کھڑا کرتے اس کی سلطنت کو قائم کردن گا ، دی میرے ام کا ایک تھربنائے گالود میں اس کی سلطنت کا تختہ ہمیشہ کے نئے قائم کردن گا (سموتیل ٹانی ، م سا ۱۳۵۱)

میلی ہرت اللّٰم میں مسلسب میں معنوت واقد اور صوت میں کا ایک شہر جو بہت المقدس سے پر کیا میں ایک جو متی صدی میں کہتے ہیں کہ اس میں ایک جو متی صدی میں کی مادت اب مک موجود ہے ، دا مذا طم ۱۱ تقی

چن نید بیمقصددان شابر ۲۳ س آب کومعلوم برگا،

نزیرانجیل متی باب و آیت اور سے قطعی مخالعت ہے، اس لئے باوری صاحب کوہردو با توں میں سے ایک و تبول کرنا ہوگا و

مياربوال قول مركور صفه بربه اليسك ، -

یه سیاست میدا بوگا، جیساکداشدیا سے نصل ، آیت ا

می کہاہے یہ

ی آے بیت تی بہودا ہے علاقے : تو مہدد اسے حاکون می برگزست چوٹا نہیں ،کیونکہ تجہ می ایک سردار اللے کا ہومیں ایک سردار اللے کا ہومیں اس کے جوٹا ہوئی اس کے جوٹا ہوئی کا برگا ہومیں اس کے جوٹا ہوئی کی اس کے جوٹا ہوئی کی تعنی کی دیسیا ہوگی اور بڑا ہوگا ، اور وہ اس کا نام خانوایل رکھے کی دیسیا ہوئی اور بڑا ہوگا ، اور وہ اس کا نام خانوایل رکھے کی دیسیا ہوئی ا

اس سے استدلال کر ناہمی بلاشبہ غلط ہے، خِنانچہ باب فصل ساخلطی ، ہسے بیان میں آپ کومعلوم ہوگا ، اور وہاں سے یہ بھی بیتر چلے گا کہ جناب با دری صاحب نے اپنی کتاب مل الاشکال سے صغے ، ۱۳ پر جورید دعویٰ کیا ہے کہ ساخلط ملے معنی صرف کنداری کے ہیں " مل الاشکال سے صغے ، ۱۳ پر جورید دعویٰ کیا ہے کہ ساخلط مالی معنی صرف کنداری کے ہیں " ایر بھی غلط ہے ،

مار بروال قول إدرى صاحب في زبور عن كا يك عبارت باب ضل موسك بر

نقل کی ہے ، اوراس عبارت میں ہے جلم بھی ہے کہ:-

و (كترب باته ادرمرب باقلات بيرب باقلات بيرب

یہ جا عران نسخہ میں موجود نہیں ہے ، بلکداس میں اس کے بھات یہ جلہ ہے میں موجود نہیں ہے ، بلکداس میں اس کے بھات یہ جلہ ہا یا جا گہے ،

اب بادری صاحب سے بہ جھا جا سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں عمرانی نسخہ اس مقام

بر محرف ہے انہیں ؟ اگر عوف نہیں تھا قو آپ نے محسن اس نے کہ آپ کے خیال کے مطابق

میری آ جا ہے ، اس میں مخولیت کیوں کی اور آگر محرف تھا تو آپ براس کی مخرلیت کا

اقراد وا کہا دکر ناواجب ہو، بھران سے سوال کیا جا ہے کہ کس نے کب مخرلیت کی ایمن خوش

سے کی جمیا اس کو کھ دنیوی عمدے نے ؟ یا اخر دی تواب حاصل ہوا ؟

میرصوال جو دھوال | بر ، فصل اس ضہ ہ ۱ پر با دری صاحب نے بغسلہ ان

لمه الجهادائی کے دونوں نیوں میں بدلفظ اسی طرح ہی جمر بالبغسل انعلق، ۵ دیجینے سے معلوم ہو آکہ بدلفظ میں المحال کے انتخاصی میں میں المحال کے انتخاصی کی اور مصنعت کو اس براعزامن ہو، احول کے معلم ہو آل منظر ہوا وراس کا ترجہ کنواری سے کیا گیا ہی، اور مصنعت کو اس براعزامن ہو، احول کے ابرائی ہوتا ہو گاہا ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہا ہو گا

اور سیدرهوال قول است یکوئیرں سے جن کے دقوع سے اس امر براسستدلال

کیا جاسکتا بوکدکتب مقدسه خدانی کتابی بین آس پیشینگونی کوبمی شارکیا ہے بوکتاب وآنیال کی فصل ۸ د۱۱ می درج ہے ، نیز اُس پیشینگوئی کوجو آنجیل می آیت ۱۱ دفایة ۲۲ باب ۱۰ میں دیج ہے شارکیا ہے ، طالا کمہ یہ میز ل پیشینگوئیاں میچ نہیں ہیں . جیساکہ ہم انشار اللہ باب فصل ۳ میں غلطی ۲۰ د ۲۰ میں بیان کوپ گئے ،

سولېوال قول ابتنسل اسخىدى يى يون مامياب كدا-

آن بس سے ہراکی یوں کہنا ہے کہ متعدد دخسوخ آبیس قرآن میں موجود میں ، اور جو تخص میں لاتے گا وہ بھے سکتا کہ جو تخص میں لاتے گا وہ بھے سکتا کہ کہ یہ اصول بنا بت اتص اور عیب والا ہے ہ

جوا باعض ہے کہ اگریہ بات کوئی عیب کی ہے تو توریت وا بھیل بررج اولی ما تصافیہ عیب والی ہول کی میر کہ کہ ان ورنوں میں بھی منسوخ آییں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ کو قول نبرہ میں معلوم ہی ہوج کا کہ اور تغصیل سے انشاراللہ باہ میں معلوم ہوجائے گا ہیں ان معتق صاحب پر انہتائی جرست ہوتی ہو کہ وہ قرآن کی مخالفت میں وہ الزام عا مرکرتے ہیں جواس سے زیادہ برترین طور پر توریت وانجیل پر عائد ہوتا ہے،

سترصوال قول بادری معاصب نے باب نصل میں مسخدہ ۲۳ میں آس مجزہ کا انکار فرایا ہے جوکلام ابنی کی آیت و مّا دُمّیت آؤد مَیْت وَلَیک اللّٰهُ دُمْی ہے مفہوم ہوآ کہ ادرا پنے زعم میں آس پرمیب لگانے کے بعد یوں کہلہے کہ ،۔

 آوراگریم بیسیم مجی کریں کہ وہ حدیث جن کومنسرین نے ذکر کیا ہے میچ ہے ، اور محسس مد صلی التُرعلید وسلم نے واقعی مٹی کی ایک مٹی بھر کروشمن کے نشکر کی جانب بھینی متی ہے۔ اس سے معجزہ ہونا ثابت نہیں ہوسکتا ہ

النارش بير وكر عب حديث كومفسرين في ذكر كياب وه اس طرح ب. سمنعول بركه وشرمن عن وقت تبيله س نودار بوت حمنور صلى المدّ عليه وهم في فرا إكر پہتریش میں جواپنی بڑائی اور فنو کوئے ہے کہ تسے ہیں ، تیرے رسول کو چھٹلاتے ہیں ، اے المند المن آہے اس چیز کی درخواست کراہوں جس کا آب نے مجھ سے وعرہ کیا ہے ، پھرات سے پاس جرسل است اور آت ہے کہا کرایک مٹی مٹی کے لیے کران پر بیعین کدیجة ، معرجب ددنوں سشکراکی دوسرے سے مقابل ہوتے ،آت نے کنکہ یوں کی ایک منعی بعرکران کے اور دے اری اور فرایا تجرب برنا ہوجائی تیجہ یہواک کوتی بھی مشرك ايساندر فاكداسى آ بحول كوند طن لكابوه بعرائفول في سف ست كماني يحرسلانون في ان كاتعاقب كيا، اورأن كوقتل كيا، اورقيد كيا، ميرجب واب ہونے لگے تو نغو کرنے لگے ،اور کہنے والا کہتا تھا کہیں نے تنس کیااور میں نے قیدیا ا بی<u>منادی میں اسی طرح منعول ہے ، اس میں یہ الفاظ کہ آپ کے پاس جرس</u>ل آسے اورآت سے کہاکہ ایک مٹی مٹی کی ہے ہیے ، دامنے ملے ریر ولالت کریسے ہیں کہ یہ سب کھے خدا کی طرمندسے مواہب، اور بیا لفاظ یکوئی مشرک یا تی ندر ہاجو اپنی آ محدول کی مسکری ن لگ رہا ہو ساجی وصاحت سے اس امر مردالاست کریے ہیں کہ یہ بات خلاف عادت ہوئی .... پیرمدسٹ کوتسلیم کرنے سے بعداس سے معجزہ ہونے کا انکارصریت وی س كرسكتاب جس كىغرض ہى عزاد اور مخالفت ہو، اور حق باست كا انكار كرنا اس كى طبعى عاد

بى ين محتى بوا

المعاريوان قول عيري إب ى نصل ه صفره ٢٠ ين يون به عياس كه .

یہ اِت سیجنے کی ہے کہ محصلی انٹرعلیہ وسلم پرایمان لانے والوں کی کل تعدا دہیں اللہ کی کہ تعدا دہیں اللہ کی حدت میں صرف وس یا بارہ انتخاص بین ، اور تیرصوبی سال میں جو ہجرت کا پہلاسا ہے کہ سے باسٹ ندول ہیں ہے ایمان لانے والے صرف ایک سوافرا واورا ہی مرمین میں سے میان لانے والے صرف ایک سوافرا واورا ہی مرمین میں سے صرف سترا فرادستے ہ

بہمی ظلم ہو، اس کی تردید کے ہم تودبا دری صاحب کا قول نسخ مطبوع بنش کے ہم تودبا دری صاحب کا قول نسخ مطبوع بنش ک نقل کرتے ہیں ہ۔ '

تبجرت سے قبل مدیر کے گھرانوں یں شاید ہی کوئی ایسا گھر نظے گاجی یں کوئی سال مدیر نظے گاجی یں کوئی سال ان مدیر اس کایہ قرام کا مرا اس کایہ قرام کا اس کایہ قرام کا بہتا ہے کہ اسسال م فقط کوار کے زور سے بھیلا ہے اس کایہ قرام کا بہتان ہے ، اس نے کہ بہت سے شہراور مالک ایسے یں جان کوارکا ذکر بھی نہیں تھا، اور دیاں اسلام خوب بھیلا ہ

نیزابوذری اوران کے بھائی انہیں آاوران دونوں کی دالدہ ابتدائی دورکے ایمان لانیوالوں میں سے بین مجرجب یہ دائیں ہوئے تو بغفار کا آد معا قبیلہ ابو ذریع کی دعوت سے مستاثر ہوکر ایمان ہے آیا،

نیزسشدنبوی میں کمہ سے مبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں ۱۳۸م دواور ۱۹ اعورہ تعییں ، ان سے علاوہ کا فی تعداد مسلما نواں کی کمہ نیں موجود بھی ، نیز سجوان سے عیسا تیوں میں سے

کے بنوان ، بھازا درمین کے درمیان ایک شہر ہو، جا المیت میں میباں میسائی بہت بڑی تعداد میں آ) دستے ،مشروع میں آ مضارت ملی انڈ علیہ وسلم نے اُن سے صلح فرائی عنی ،بعد میں ان میں سے اکثر مسلمان ہو تھے سنے \*\* ت

بين افراد اسلام قبول كريج تنص اس طرح صفاوا ووكالمسلام يوي عقبل مشرون إسلام بوي يختى طفیل بن عمر والدوسی می جوابی قوم سے سربراہ ا در مشریعیت ترین فردیتے ،اسلام کے سلقہ گوش ہو چیے تھے ،اپنی قوم کی طرون والیں ہونے سے بعدان کی دعوت پراکن سے والدین بھی سلمان جو سي بهرت سے يہلے مدينة منور وي قبيله عبدالاشبل بوراكا بورا صرف أيك دني حفرت مصعب بن عمير ك وعظ كى بركت سے مشرف باسلام بو كي اتھا ، يوسے قبيله س صرف ایک شخص تمروین ثابت ایسے متع جغوں نے اسسلام لمانے میں تاخیر کی ا ورخ وہ اس ے موقع پرمسلمان ہوتے ، اس تبیلہ کے اسلام قبول کر لینے سے بعد تو صفرت مصعب نے نے ابنی دعوت مریزے باشندوں میں بڑی سرحرمی کے ساتھ جاری کی، بہال تک کوا نصار کے گھروں میں کوئی ایسانگھرنہ تھاجس میں متعدوم دوعورت مسلمان نہوں ،البتہ مدینہ کی بالائی ا بانب کی آبادیاں جو سخد کی طرف آباد تعیس انھوں نے اس وقت اسلام قبول کرنے ہی تا خیر کی محصوصلی الندعلیہ وسلم کے مدینہ بجرت فرمائے رمینہ کے راستہ ہی میں بریدہ ہلک مد اپنی قوم کے ستراشی منادر خبیطان بوائر. نیر صبت کے بادشاہ سیاشی بجرت سے قبل اسسام قبل کریکے تنعے، شامی لوگوں میں سے ابوہندر ، تمیم من نیم اور چار دوسے افراد بجرت سے تسبل ہی سلام قبول كريج يحقي اسي طرح ا ورلوهم مجيء انیسوال قول ابت نصل ۵ صغه ۲۰۹ یس پا دری مرکورنے پہلے تو پہلاکہ اً بوبكر دييني النبيعنه، نے مشكرير ١٠١٢مير عشدر كركے برايك كواحكا ماست كي كيك ایک تاب دی اکر کا فروں کے سامنے پڑھی جانے و اس کے بعد کتاب مرکورے احکام میں بی مکم بھی نقل کیا ہے کہ ،۔ الميران سنكركو بيندموارن والول بروره برا بررهم ذكرنا جاست . بكدان كوالكري

جلادیاجات، اور برصورت سے تسل کیا جاتے،

يه بعی غلایب، كتاب روصنهٔ الصفاری ابو بجردض التدعیزی وصیت یوں بیان کی تمی بوکه، " مشکر سے امرابر کو حکم دیا کہ نعاضت مت کرنا ، اور بدعبدی سے پاس نہ جانا، بیوں ا بورْسول ا درع رانون كونسل مت كرنا ، عيل حار درخوّ ل كونه كاشنا، ا در أن رابهول جو گرج ن اور عبادت خانول مین الندی عبادت مین مشغول میت بین تعرمن مذکرنا م یا دری صاحب سے لئے لازم ہے کہ مسلمانوں کی کسی معتبر ومستند تا رہے کے والہ سے ثابت كرين كه ابو كبر رصنى التدعنه نے اميروں كوية تتم ديا تھاكه وه كا فروں كوي كسي جلامين ا بسوال قول ابات نفسل ۵ صفر ۲۸ می کهتا ہے کہ ۱۰

بُّب بصرِت عمرِمنی النَّرَعن ملیفه بوگتے توایب نے وبول کا ایک لنگکرایان کی طرمت مبعجاء اوريحكم دايكم اكرايران نوك دين محدى كوبخوش تبول كرنس تومبرب ورمنه بهرأن كوجراً بزورو قوت قرآن كامعتقدا در محتصلي الشي عليه والمكام بع بناياتها يه الزام ميمي قطعي غلط اور در وغ بياني ب محصريت عرض المدّعند في مبي اس قيم كا مكم جارى نہيں كيا، كيا يا درى مساحب كويہ بات معلوم نہيں كەغزوة بيت آ كمقدس سيحوقع پرچھنرت عمرضی الندعی دستکر کے ہمراہ بذات خود موجود ستے ، مگر ببیت المقدس سے فتح ہوئے پرکسی عیسانی باشندہ پرآب نے یہ جرنہیں کیا کہ وہ خرمیب اسلام تبول کرے، بلکدان کونہا باعزت مترطیس بیش کیں ،اُن کے کیسی گرجا کونہیں توڑا، بلکہ اُن کے ساتھ وہ تریفانہ براُوکیا ہرجس کی نظیرنہیں ملی، بیال بک کے مغسر طامس نیوش نے اس موقع برحصرت عسینے مرح خراب ستین بیش سیاہ، چنا سنے اب ، فصل ۳ یں اس سے الفاظ آی سے سامنے آینولے میں یسوان قول ابت نصل ۱۰ مفر ۲۱۰ می فراتے ہیں ا

محرصل تدملیہ بستم نے نبوت سے قبل مشام کا پہلاسفرا بنے بچا ابوطالب کے ہمراہ کیا اس سے بعد خود تنہا متعدد سفرات نے شام سے کئے و

يريمن غلطا ہى اس كے كرحنورصلى الله عليه وسلم نے بپلاسفرنوعرى بن جبكه آپ أوسال

کے تھے اپنے چا کے ہراہ کیا تھا، مجرد دارہ آپ حضرت فدیجہ رصی الشعبا کے غلام میسرہ کے ساتھ ہواں کے علام میسرہ کے ساتھ ہوسال کی عربی تشریف ہے گئے ، نبوت سے قبل ان پیفروں کے علاوہ اور کوئی شام کا سفر کر نا آپ سے اہم سن ہے ، پاوری صاحب نے ایک مرتبہ تہنا سفر کرنے کوشعد مفروں سے تبدیل کردیا ،

ائيسوان قول إب ، فصل م معدسهم مي عكد .-

" دریہ آیت لین بونس پنیبرکا معیز وجس کا میچ مستے میرویوں سے وصد کیا مقا اور جوابخیل متی بات بس خرکورہے ، میرویوں نے میچ کے اُسٹنے کے وقت پالیا ؟

یہ بھی غلط ہی اس لئے کہ موعود ہ جزہ مطلقاً مرنے کے بعد کھڑے ہونے کے ساتھ نہ تھا ، بلکہ
اس طرح موعود تفاکسنے تین شب دروز قلب ارض میں رہ کر بچر کھڑے ہوں گے ، یہ
مجزہ بیج دیوں نے ہرگز نہیں دیجھا، جیسا کہ عفریب آپ کو باب فصل ۳ میں غلطی نمبر ۱۶
کے ضمن میں معلوم ہوجا ہے گا،

تينسوال قول إب ، نسل م صغه ۲۵۳ من اس طرح سے که ۱-

له منبور پر بن، پ سے تعارف کی ماجت بنیں ، اِسَّل کے عربی ترجیمی آپ کا نام ہونان ، ار دو ترجیمی ہونا آ ادرائیمریزی ترجیم Jonah ذکور ہو، عبد نامۃ قدیم کے مجوعی آپ کی آیک کتاب اس نام سے حوج دہرا ا مل جیسے ہونا ہیں رات دن مجہل کے بیٹ یں را دیسے ہی این آوم یمن رات دن زمین کے اندر رہیگا (متی سا۔ ۲۰۰۰) مل دیکھے کتاب بذا صفحہ ۵۰ ملاحل

یہ بات مخفی نہیں ہے کرمینے معجزات کوائن حواریوں نے کہا ہے جوہروقت مع سے ساتھ رہتے تھے اور جنوں نے اُن معزات کواین آ بھوں سے دکیعا " يهم غلط اور خودائی کم اس بيان سے خلاف سے جومل الاشكال ميں نقل كما كميا ہے، جيساً آب كوص الاشكال سے قول منبر م وه من معلوم بوجات كا. چوبسیوال قول ابت نصل ۵صفه ۲۸۳ ین پادری ذکورنے دعوی سیاسی که: جوشخص ندبهب اسسلام سے میرجا ، عقامسلمان اس کومت آنی حکم کی تعیل میں مَّلْ كردية بني ميام تعلى واضع ب كرسياني اور حقيقت يوتلوار كے زور سے نابت نبيس كياماسكتاء اوريه بات كالب كدانسان جرواكاه سايع مرتبه كوميو كي جات كه خداكو دل سے مان الے مادراس سے فيست كرنے لكے ،اورائ ہا تھوں کو مرسے کا موں سے روک ہے ، بلکہ اس کے برعکس جرد اکرا ، خدا برایمان لانے ادراس کی فرا نبرداری کرنے سے انع بنتے ہیں و ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراص اس سے زیادہ برترین طور پر تورسیت پرواقع ہوتا ہے الملاحظة محية كتاب الغروج باب ٢٠ آيت ٢٠ يس هے كه ، ـ بوبوں کے لئے قرآئ کرے دہ داجب القتل ہے " نیز کتاب الخروج باب ۳۲ میں ہے کہ ،۔

" موسی علیدانسی او خوا کے تقریب بن المادی کوظم دمیا کر گوسالہ برستوں کو تستال کریں موسی علیدانسی استوں کو تستال کریں ،چٹا بی استوں نے تیکیس بڑاد آدمی تسل کھنے ہے

کے اور چوکوئی واختان کو میرو کرکمی اور معبود کے آگے قربانی چڑما نے وہ باکل نابود کردیا تھا وخریج ہو۔ بہ کے اظہرا کی کے بینون نوں میں ملا اُنہ وعشر ہے ہوں ہوار کا نفظہ کو انگر کساب خروج میں بین ہزار خرکود ہی اور سن لادی کے موسلی کے کہنے کے موافق عل کمیا ، چنا بند اس دن وگوں میں سے تقریب تین ہزار مرد کھیت آنے (خروج ۲۰۔ ۲۰ پارٹیج نیز کناب الخروج باب م ا آبت و می سبت کے تھم کے ذیل بی ای کیا الکیا ہو کہ: جو کوئی اس میں کھی کام کرے وہ اروالا جائے۔

ادرایک مرتبرایک بن اسرائیلی مینجرک دن کار یاں اکھٹی کرتا ہوا چکر اگھیا، تو ا موسی علیدا سست الم مے خدائی فر مان سے مطابات حکم دیا کہ اس کوسٹ منگ مارکیا جاسے، جہانج بن اسرائیل نے اس کو میٹر مارکر ہلاک کر دیا ، جس کی تصریح کتاب گنتی سے باہا۔ پن موجود ہے۔

نیزکتاب سنتنار باب یں خکورے کہ آگر کوئی بی غیرالمندی دعوت اس کومن کیاجات خواہ وہ کتے ہی بڑے مغیرے رکھتا ہو، اس طرح آگر کوئی اتی غیرالمندی حیادت کی دعوت ہے تو اس کوسنگسار کیاجا ہے ،خواہ یہ دعوت ہے فیرالمندی حیادت کی دعوت ہے تو اس کوسنگسار کیاجا ہے ، اس طرح آگر کسی والارست دار ہویا دوست ،ایے شخص پر تعلمی رحم مذکیاجا ہے ، اس طرح آگر کسی است ندوں کو مثل کرنا واجب ہے ، ان کے است کہ والی مرحم مثل کرنے جائیں ،ادرب کو اور تنام اموال واساب کوآگ کی ساتھ آئ کے جائیں ،ادرب کو اور تنام اموال واساب کوآگ کی اور میں ملب کا ڈھیس کر دیا جب اسے ، جو قیامت کسی اور در ہوستے ،

about three thousand men

د ببتیه سفه ۴۹) انگرزین ترجه مین بسی (

کے الفاظ میں ایعنی ٹین ہزار ا کے سبت سنچرکے دن کو کہتے ہیں ایپر ویوں کا مقید ہوکہ الفرنے چا وزین کا گفات بریداکر کے اس ون آرام کیا تھا آگا انسانوں کے لیے بہی کوئی کا سرکاج جا تزنبیس دخروج ۲۰ – ۸ ) ت کے شاری جا عت نے اے مشکر گاہ کے اہر یہا کرسٹ کسار کیا اور وہ مرکبا ڈگلتی ۱ – ۳۱) میں مغیوم آیت اوہ ، کے مغیوم آیت ۸ و ۹ ، گے مغیوم آیات ۱۹ تا ۱۵ ، گے مغیوم آیات ۱۳ تا ۱۵ ، اس کے علاوہ سفرامستننا بی کے باب را می ہے کہ اگر کسی پرغیرالنڈکی عادت کا الزام ٹابت ہوجائے تو اس کوسسنگسار کیا جائے گا،خواہ وہ مرد جو یا عورت،

اس تعم کے مخت احتکام قرآن میں موجود نہیں ہیں، ہم کو بادری صاحب کے اس میں ہیں۔ ہم کو بادری صاحب کے اس میں ہیں۔ ہم کو بادری صاحب کے اس میں ہیں۔ ہم کو بادری کے مزد میک اِن محت احتکام کے بادرجد ۔ توریت میں کوئی عیب نظستر نہیں کا تا ، اور قرآن جیب دار دکھائی دیتا ہے ،

کتاب سلاظین اقبل بابر ۱ بی بے کہ ایلیا جینے وا دی قیشون میں لیلے جارسو بچاس آومیوں کو ذیح کرد! جعفوں نے بعد اس کی طرحت سے بیج بھی اپنے اپنی ہوئے کا دعویٰ کیا تھا ،

ہذا پاوری صاحب کے دیج ہے ہے ہوجب موسی علیہ آف لام اور المبارعنیہ اسلام بکہ خود الشر تعالی کو ایسی واضح بات کا قطعی کوئی علم نہ تھا ، اور نعوذ بالشریہ سب

ن المعظم مواستثناء باب روكي آيات ١٤٦٠،

اممن ادرغی سے ، کرجوبات اس پادری کے نز دیک بنمایت واضح اور کھلی ہوئی ہے ان کے لئے وہ مخنی رہی ، معلوم یہ ہو آئے ہے کا ان حضرات کا عقیدہ کچھ اسی تسم کا ہے ، کیونکہ عیسائیول کا مقدس پر اس قر تبیتوں والول سے نام بہلے خط میں .... باب آیت ۵ ہر بر بیل کہتا ہو:

معدا کی بیر قونی آدمیوں کی محمت سے ایادہ محمت والی ہا اور نعدا کی کمزوری
آدمیوں کے زدر سے نیا دہ زدر آدر ہے یہ

اس نے قائم کی ہے رہاوہ محکم ہے ہیں اس خوذ یا نشرخداکی حاقت اس با وری کی دائے سے جو اس نے قائم کی ہے رہاوہ محکم ہے ہیں اس نے قائم کی ہے رہاوہ محکم ہے ہیں اس کے قائم کی ہے رہاوہ محکم ہے ہیں اس کے قائم کی ہے دوائے محم کے مقابلہ میں قابل تبول نہیں ، یہ اقوال ہم اپنی کتاب یہ اقوال ہم اپنی کتاب کے ہرمناسب موقع پر ذکر کرس سے ،

پا دری صاحب نے میزان الحق سے قدیم نسخہ میں صفحہ ۲۵۳ پر دہواَ بنسوخ ہو جکاہی کہا ہے کہ ۱-

"بعض مفترين مثلاً قاصى بيعناوى في كهاب كه آيت شريف إفكريت السّاعة والمُنتَى السّاعة والمُنتَى المُنتَى المُنتَ

بيربات غلط ب،اس ليح كه درحتيوت قاصى بييناوى ادرصاحب كشأت فيعين

دوں کے اس قول کو نقل کرکے اس کی تر دید کی ہے ، اس دجہ سے فاصلی محرتم آلِ حسن نے استفسار میں بازری صاحب پراعتر اس کیا ہے اور کہاہے کہ یا توخو د باوری صاحب غلط مجھاہے ، یا عوام کو فریب دینا چا باہے، چنا بنج باوری صاحب نے اپنی عبارت کوجد یا مخطی بدل والا،

## " الاستكاليك اقوال

اب آب مل الاشكال كى مجعن عبارتي طاحظه فرمايت، اس كتاب كے دوقول نوآبِ
ميزان الحق كے بالخوش اور كيار ہويں قول كے ضمن ميں طاحظه فرما يجے، لب سات اقوال
جن كو تم بطور منونہ بيان كرنے كا ادا دہ كيا ہے باتى ہيں ،

تیسرا قول چنانچر عیرا قول جو صفحه ۵۰۰ میر، مذکور ہے ہے ۱-

ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا تین اشخاص ہیں ایک شخص ہے، بکئہ ہم کہتے ہیں کہ تمیوں اقتیا دحدت میں ہیں، ادر تمین اقتوم اور تمین اشخاص میں اتنا ہی فرق ہے جس قدر آسان اور زمین کے درمیان یو

ئه ملاحظه فرایت کتاب بذا دس ۲۵۱ و ۲۹۰ ،

سك اقنوم عرائى زبان كالفظامى جوبعد مى عربى بى بى مستعل بواسه، اس كے معنى اصل اور عنص كے اللہ الله عندان كے معنى الله اور عندائے بى اس كے معنى الله اور وح القدى بى، عيدائيوں كامشہور عقيدہ يہ ہے كہ نعواتين اقنوم بى، الله ، حصرت عيدتى عليه اسلام اور وح القدى اقنوم كى جمع " اقائم مے ، جو متے باب بى اس مسئل كى تفصيلات آپ كے سامے آئيں كى ما

آیے مقدس اورمائی اورعائی سٹان تینوں جواک ہو، بین یمن شخص اوراک فرائی فر

مرائی یا میں میں میں ان اور مرائی یا میں کے متعلق یہ ہے کہ شاہر وہ عبرائی یا عرائی نالب بھی ہے کہ میں عرائی نالب بھی ہے کہ میں عواری نے اس کو بھی وزانی زبان میں کھیا ہے ۔

اس میں پرکہنا کہ بعض علمار کا خیال ہے ، اور برکہنا کہ غالب ہی ہے ، دو توں باتیں قطعا غلط میں، چنا بخر بات مقدر سے شاہر ، اس عنقر بہ آپ کو معلوم ہوجا سے گا۔ اس کی عبارت

اله العدل من جوني سبوديون كوكمت بين اورية عابر كي طون نسبت كواج مسترت يعقب عليات المام كالقب القال وريسيد من علياد لغت والتي كا التعلق بين الحكرين من الخليل المحادث والتي كا التعلق بين الحكرين من الخليل المحادث والتي كا التعلق المحادث التعلق التع

میہ بات دامتی اور حیے ہے کہ دوسری اور عمیسری انجیل رابین مرقس اور اوقا ہوارائی کی بہیں ہوں کی دور کی بہیں ہوں کی بہیں ہوں کی دور کی ہوں کی دور کی ہوں کی بہیں ہوں کی دور کی ہوں کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور

عِيمِ في الله المراب التي الله

تنام قدیم میسان کتابوں میں متعدد مواقع پر بیان کیا گیاہے ، ادراسنادی کتابون میں بہت سے دلا است جو جکا ہے کہ موجودہ ابنیل بین عبد جدید کے بموسسہ کو سوروں نے کھوا ہے اوروہ بعیند وہی ہے جو اڈل بی تنی ، اوراس کے سواکسی زاند میں کوئی ود مری انجیل نہیں تنی یہ

خادظہ سمجے کہ وہ بینوں اقوال جن کوہم گذشت تقل میں نقل کر بیکے ہیں ، اور یہ قول کی مطاوح آپس میں ایک وہم گذشت ہوتا میں مطاوح آپس میں ایک دوسرے کی تردید کر دیے ہیں ، کیونکد اقوال سابقہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس امرکی کوئی سند متصل موجود نہیں ، کہ فلال شخص نے کھاہے ، اور دہ فلال زبان میں تھی ، اور فلال شخص نے اس کا ترجہ کہا ہے ،

اورتمیراقول یہ بتارہا ہے کہ عہد عبریہ کے مجوعہ کو تواریوں نے لکھاہے ، اوریہ چیز
کتب اسنا دمیں بے شار دلائل سے ثابت اور تنام قدیمے عیسائی کتابوں میں مذکورہے ،
اس کے علا دہ خودا مخوں نے دوسمرے قول میں یہ اقرار کیا تھا کہ دوسمری اور تمیسری
آجیل کو حواریوں نے نہیں لکھا ، اور تمیسرے قول میں بھراس کے خلاف دعوی فراتے

یں کہ عبد مدید کے عجوعہ کو حوار ہوں نے لکھاہے ،

نزاسوں نے گذشتہ قول میں یہ اسرار کیا تھا کہ بعض علمار کا انجیل منی کی نبست

یہ خیال ہے کہ شاید وہ عراتی یا عوامائی زبان میں تھی، اور پھرآخری قول میں اس کے برکس یہ

دعویٰ کرتے ہیں کہ بمجوع البیب ہوں ہے جو ابتدار میں تھا، اسی طرح عنقریب باب نصل ا

میں ناظسرین کو معلوم ہوجائے گا کہ رسالہ لیقوب اور رسالہ میہ وااور رسالہ عرائیہ اور لیاس

کا دو سرارسالہ، نیز یو حفاکا دو سراد تمیہ ارسالہ ان کی نبست حواریوں کی ببانب بلا عجمت وسند

میں، اور سالہ عکم مشکوک رہی، اسی طرح یو حفاکے مشاہدات سے ہے کہ مشکوک

النسبة سے میہ ان مک کہ نائش کے جانے اور لو دیا آتے کے اجلاس نے بھی ان کی مشکوکیت

باتی رکھی، اور اس کوم دود قرار دیا، اور سمی یا تی گرج قوا بتدار سے آج کک پیل س کے دو سرکھی یا تی رکھی، اور اس کوم دود قرار دیا، اور سمی یا تھی گرج قوا بتدار سے آج کک پیل س کے دو سرکھی دی سے اور اس کوم دود قرار دیا، اور سمی یا تی گرج قوا بتدار سے آج کک پیل س کے دو سرکھی دور سمی کے دو سرکھی کے دو سرکھی کے دو سرکھی کی بیل س کے دو سرکھی کی سکوک

مل برحنا رحارمفتوح بى ( Joha ) جيب بن زبدى ، صفرت عينى عليه السالم سے باره حواديوں ميں ممتاذ حيثيت ركھتے بيں ، اناجيل ارجر بين بح محق الجيل آب بى سے نمسوت ، اور عدنامة جديد كے مجوع ميں بين خط اور ايک كتاب مكاشف بهى آپ كى طرف نمسوب كى كئى بى آپ عرب بوديوں كے ظلم وستم بر داشت كے ، اور بني صدى عيسوى بى من آپ كا انتقال بوا ، يا ور بوكم عيسائ صفرات صفرت بيلي عليه آل الام كو بھى يو حقا كہتے ہيں ، عمراس تعدد كى تعدب يہاں وه مراد بنيس ١١

سله نانس ، روایک نیک شهرکانام مفارجهان مشایروی شاه قسطنطین نے عیسانی علمارکا ایک عظیم إدان ن احتاع بلایا مفارکا کام مفارجهان مشایری کوئی سیج بات محق بوجات، اس اجلاس نے کناب بیوت کی است محق بوجات، اس اجلاس نے کناب بیوت کے سواسب کو برستور مشکوک قرار دیا مقا ۱۱

سل و در اس بین سلام می معالم این مقصد کے لئے منعظم اور اس بین ساب بیروست کے علاوہ سات ساب بیروست کے علاوہ سات سابی داجب سیام قراردی می مقین ۱۱

سکه سرونی در مهل ایک زبان سمی مجوز بان بولنے والے عیسائی چیمہ د تقریب پاپنوس مدی عیسوی میل ملکی سروی میل ملکی میں کے گرجا سے حضریت عیسی علیہ اسلام کے باہے میں دکھی سند مباحث میں اختلات کرکے الگ ہو تھے سنتے ، اس اختلات کرکے الگ ہوتے کہا جا با ہت ، اس فرقہ کا نام مونو نمیسی ( Mono برائی کے قائم مقام کے ہوتے گرجول کو مر یا بی گرجے کہا جا با ہت ، اس فرقہ کا نام مونو نمیسی ( Mono برائی کو میں اور کا کا میں مونو نمیسی ( Physites

و مهم ١٠١٠، قد عدا فراوى مدور تقريباج ده للكوسي اوريه فرقد دد سرت عيسانيون كى بانسيت سي قد راوحيدى طرف

رسالہ اور میروآ کے رسالہ اور یوحنا کے دونوں رسالوں اور کتاب مشاہدات کور کرتے آئی
ہیں، اور عرب کے تام گرج ں نے بھی ان کور دکیا ہے ، اور خود باوری مذکور نے مباحثہ تحرف میں معلوع مصفہ اوس کے حق میں یا استدار کیا ہے کہ یہ تنام صحیف ہیلے زمانہ میں انجیل میں شامل مذ تھے ، اور سریانی ترجہ میں بطرس کا رسالہ نیر انداز کی سال منابدات یوحنا موجود نہیں ہیں، اور انجیل میں اور آگا رسالہ ، یوحنا کے دونوں رسالے اور کی آب مشاہدات یوحنا موجود نہیں ہیں، اور آئیل میں اور آگا رسالہ ، یوحنا کے دونوں رسالے اور کی ایک مشاہدات یوحنا موجود نہیں ہیں، اس لئے یوحنا کی آب منب ہیں، اس لئے ہوگا کے بالے کی آب منب سند سند سند اور ان مال کے بالے کہ اور سن مصنف سند سالہ ان میں اور انداز کی اور کی اور کی اور کی بالے کی ایک دوست مصنف سند سالہ کے بالے کہ اور کی کی بالے کہ اور کی بالے کہ اور کی بالے کہ اور کی بالے کہ دو کو کہ کی بالے کی دور کی بالے کی دور کی بالے کی دور کی بالے کہ کی بالے کی دور کی بالے کی دور کی دور کی بالے کی بالے کی دور کی کی دور کی کی دور کی

جماس کے سواکیا کہ سکتے ہیں کہ یہ بادری دیوان معلوم ہوتا ہے یہ چھٹا قول صفحہ اس میں کہا گیا ہے کہ د۔

"سلسوس دوسری مدی کے بت پرست علامی سے تھا ،جس نے عیدائی خرب کی تردید میں ایک کمار میں کے بعث اوال آج کم موجودیں، گراس نے کی تردید میں ایک کمار کئی کھی اس کے بعض اوال آج کم موجودی، گراس نے میں مقام پرجی بہیں کھا کہ انجیل جادیوں کی جیس ہے ہ

ہم کہتے ہیں کہ یہ بات دولحاظ سے غلطا در کمزورہ، اقال تواس سے کہ وہ خودا عرا ا کریے ہیں کہ اس کی کتاب آج موجود نہیں ہے ، سرف اس کے بیش اقوال موجود ہیں بھیسر اضون نے یہ کیسے مان لیا کہ اس نے کہی جگرالیا نہیں لکھا ؟ ہا رہے خیال میں یہ بات قریب قریب نقین بی کہ :

پرونسٹنٹ جس طرح اس زمان میں اپنے مخالف سے اق ال نقل کرتے ہیں ، اس طرح

لمه إدرى فنطح سات مصنف كاج مناظره بوا تقاء اسكا مال ودفت رف بعدي شاتع كيا، كمراس يئ ب

تمیری مدی اوراس سے بعد ہے بی اینے مخالعین کے اقرال کونعل کرتے ہے ، <del>آریجن</del> نے ابنی تصانیعت می سلسوس سے ہمی اقوال کونفل کیا ہے، اس سے زمانہ میں عیسائی فرقہ میں جوث اورفريب كالريحاب مرببي العاظ مصحب بجها جاساً عنا، جاسيرآب وعنقرب إب ہدا بیت منبر ہو تول منبر ہو میں معلوم ہوگا ، اور یہ آریجن صاحب ان تو کوں میں سے بین حبنوں نے جبوتی ساین مطر کران کو حاربون اور ابیون کی طرف یاسی مشور ا وری کی جانب نسوب كرناجائز قرارديا مقاجس كي تصريح مايخ كليسا الدومليوعيم الماء مصنفه وليم ميورك إت حصہ میں موجر دے، ایس میکل میں اس مغتی کی نقل برکیا احتاد کیا جاسکتاہے، میں نے خود وہ جھوٹے اقرال اپنی آ تھوں سے دیکھے ہیں جومیری جانب اس مباحثہ میں نسوب سے تھے تھے جن کو با دری صاحب نے مخرلیت کرسے شائع کیا ہے، اسی منے سیدعبدالمند کو جوام کمریزی مکو سے متعلق بھی ہے ، اور محفل مناظرہ میں شر کیب شھے ، اورا مغوں نے بیرے مناظرہ کو پہلے اود من بيرفارس من صبط بهي كيا مقاه اوروونول كواكبرآ با دميطسبت مبي كرايا مقاه النفيس مزوريت محسيس بون كه أيجب مخضر لكمه كراس يرمعتبراشناص كى مبرس ا درشها ديم كرايمى، مثلاً د قاصی التعما تحداست النترا مفتى رياض المدين ا درفاصل امجدعلى دغيره جوشهر كے سرم آورده ادر حكومت انگریزی کے ادکان تھے ،

د وسرے اس کے کریہ بات حقیقت ادر داقعہ کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے ،
کیونکرسلوس دوسری صوی بی بیا بکب وصل ہول کمدر لمہے ،-

اه " Origen سمتقدم بالطارع سائرت می متازیشت رکھتا بی در بیدانش شفیا بر وفات مستوری ، عیمان تصنیح و فات مستوری ا عیمانی تعزیت کہتے بی کراس فے جلا بزار کمی بی می می می محمقتین نے آسے بر بایاد قرار دیا ہے، آپم اس کی بیٹار تصافید نہیں جا بیٹار تھا تھی جا بیٹار تھا تھا ہے ہو اور اس ایر مجھا جا آ ہے ۱۲

تیسائیوں نے انجیلوں کو بین باچاد مرتبہ تبدیل کیا، بلکه اس سے بھی زیادہ اورائی بیل کی کداس کے مصنایین بھی بدل گئے " اسی طرح مسنسر قدمانی کی کرکان کا ذہر دست عالم فاسٹس چو متی صدی میں بآوا ز لمبند اعسلان کرتاہے ،۔

> جیماکہ آپ کو بات کی ہوایت اے معلوم ہوگا، ساتواں قول صفہ ہ، ایرکہتاہے ،۔

میمی پیرت کی عبادت نہیں کی صرف باردن علیہ اسلام نے ایک مرتبہ میرون باردن علیہ اسلام نے ایک مرتبہ میرود ہوں میں کے تو مت سے کی عمی ادر وہ بیر نہیں ستے ، بلک صرف کا بن اور موسی کے مسئر ستادہ ستے ، مسئر ستادہ ستے ہ

اس پر د دطرح سے اشکال پیس آتا ہے ، اوّل تواس سے کہ یہ وابسی ہیں ہو کیونکہ استفسآر کے مصنف نے گوسالہ پستی اور بُت پرستی دونوں چیزوں پراجماعی اعتمال کیا تھا ، گر بلادی صاحب نے بُت پرستی کے جوا ب سے خاموشی اخت یارکی، اور اس لسلم میں ایک لفظ بھی نہیں کہا ، کیونکہ اس معاطر بیں ، ویقس ناعا جزبیں ، اور کیے مذہوں جبکہ سلیمان علیہ اسلام کے متعلق قربیت میں کہا گیاہے کہ انتوں نے آخر عمریں مرتد ہو کرئیت پری اخست یارکر لی تھی، اور ثبت خانوں کی تعمیر کرائی تھی، جس کی تصریح کمتاب سلاطین الاقال کے بائے اا جی موجودہے،

دوسرے اس لئے کہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہارون بنی نہ تھے قطعی باطل ہے ، چنا مخیہ انشارا نشرتھالی ہائی ہے ، چنا مخیبہ انشارا نشرتھالی ہائی ہیں ہارون علیہ انسالی مسکے حالات سے بیان میں یہ بات آپ کے تنظیم انسان میں یہ بات آپ کے تنظیم استاری ، اس

ا معنوال قول إدرى صاحب موصوف صفح ۱۵۱ پَدَهُرَسْنَاسُ كَا وَل اس طرح نعسَل مرتب بن كرد.

مسمت مقدس کی توبیت کسی زاندی بی کان بیس متی بی کد با افزمن کوئی شخص اگر اس حرکت کا تصد کرتا توج کرکتب مقدسه کے نبط قدیم زماند سے موج دیتے اس لو اس وقت اس کا پرتی جل جا آ ہے

اس پرمبی دواشکال جس ۱ قل توید که مهنری واسکاسف کی تغسیرطبردا ، پی آگسشاش کا قول بول بیان کمیا گلیاست ۱۰

راتی یہودہ سنے قدیت کے جرائی موں کو ان اکا برکے زانہ کے حالات بی تعلی محروث کرد اج طوفان کے بعد موسی علی اسلام کے دولہ محروث کرد اچوطوفان سے بیا گذر بچے تھے، یاطوفان کے بعد موسی علی اسلام کے دولہ کسی میں ، ادربہ تولیت و تغیراس لئے کی تاکہ ہونانی ترجہ فیرمم تر ہوجات ، اورسیمی

ك آيت ۲ کا آيت ۱۳ ،

سکه آگستات (St., Augustine) بیسائیون کامتبودبهشپ اودفلاسنر و افریقی بی مکلی آبوکه بهابوا، المه تیم من بهتوکا بشپ مقربوا، اورمشکه می انتقال کرگیا، لاطینی زبان می اس کی بهت می تصنیفات این، مال بی می اس کی ایم تعسانیعت کا چگریزی ترجر نیو بازگ سے بیسک را تفکس کف سیدند ایک شین سرکی نام سے

مانع ہوگیاہ، فرقة پرولسٹنٹ کے دیٹردوں نے بہت مدیکساس ک تصانیعت سے امتنفادہ کیاہے سات

ندہب سے عنا دویشنی نے اُن سے بیترکت کرائی، قدامیعیین کا نظریہ کسی اسی تسم کا تھا، وہ کہتے تھے کہ میرودیوں نے توریت میں مسلاع میں کترامیت کی تھی ؟

اس سے معلوم ہواکہ آگ یہ اُن اور قد اسیمین توریت کی تو یون اکا عراف کرتے سے ، اوران کا وعویٰ کھاکہ یہ تو لیف سے ، تفسیر کمرکورکا بیان باوری مما کے بیان کے مراسرخلاف ہے ، ترج نکہ علمار پر وٹسٹنٹ کے نز دیک بیرتفییر بہت ہی عبر ہی اس کے مراسرخلاف ہے ، ترج نکہ علمار پر وٹسٹنٹ کے نز دیک بیرتفییر بہت ہی عبر ہی اس کے مقابلہ ہیں یا دری صاحب کا بیان تعلقی مردود ہے ، اِن اگر ، یُناب ہوجا نے کہ پاوری صاحب کا بیان کسی لئی کتاب سے منقول ہے جو تفییر مذکور سے زیادہ جو ہو ہو ہے ہو اوران پر یہ بتلانا واجب ہوگا ہو ایسی صورت ہیں ہم اور سے نقل کی تھیے کا مطابہ کریں گے ، اوران پر یہ بتلانا واجب ہوگا کی این کی تاب سے اس کو نقل کیا ہے ؛

ودمرے یک و دسری صدی عیسوی سے موافق و مخالف سب ہی بائی وہل کیہ تی است بیں ہوئی ہے مقتین خرب عیسوی سے موافق و مخالف کے بینوں قسموں کا عملی است بیں کو کھڑ بھی است میں واقع ہونا تسلیم کرتے ہیں، چنا بخیر باب میں آپ و معلوم ہوگا ، اس سے زیادہ واضح چیز اور کونسی ہوسکتی ہے ، است بشآر کے مصنف تعجب اور تعرب کرتے ہوئے ہوئے کہا ہے ،۔

متعلوم نہیں کہ پا دری صاحب نے نزدیک بخراجیت ٹابت میں نے ہوگی کہ سورات کیا ہی، شاید آن کے نزدیک بخراجیت ٹابت ہونے کی صورت صرف یہ ہوگی کہ سخراجیت مریقے والا انگریزی موالت میں حرفت رہوگرات اور جعلسازی سے جرم میں و والی جیل کی مزایات یہ

صرورى نومك ، بإدرى صاحب محريين كومستبعد ابت كرنے كے لئے وہ احمالات بيان

کرتے ہیں، جن کو ایک جابل بی صو و دہ تہا و زخیال کرتا ہے، شلا یہ فرماتے ہیں،۔

"کس نے توبیت کی بکس زمانہ میں کی بکس فوض سے کی بخریدن شدہ الفاظ کیا ہیں با

المحد در الفاظ کی بزرگوں نے اس سلسلہ میں ہماری پیشکل بھی آسمان کہ وی او بہتا و یا

کر میرود یوں نے توریت میں تو دویت کی ، اور تحریون کا زمانہ سالہ ہے ، اور تحریون کا مبب

وین میں کی عدادت اور دشمن اور او نائی ترجم کو غیر معتبر ثابت کرنا ہے ، اور تحریون کا دہ الفاظ میں سے وہ الفاظ بیس جن میں آگا برکے زمانہ کے واقعات بیان کے گئے تھے ، عیما تیول کا دعویٰ کرنا کہ ہوئے نے ویوں کے تو میں شہادت دی ہے ، اس کے تسلیم کرنے کے بعد بھی منظم نہیں ، کو نکہ یہ دعویٰ عووج کے عوصہ وراز بعد کیا گیا ہے ، اور یہ نوگ تین جا و نہیں ہی باکہ عمیور قدمات ہیں جا و نہیں ہی با دریہ نوگ تین جا و نہیں ہیں ،

بلکہ عمیور قدمات میں ہیں ،

نوال قول مندا ابر فرات بن ١٠٠

مد النجيل براسطة حوارمين سے الهام سے طور مربکھی گئی ، يہ بات نود النجيل سے اور قرم ميے كمتابوں سے ثابت اور ظاہر ہے ،

بچرکہتاہے،۔

تواریوں نے میسے سے اقوال ، آن کی تعلیات اور مالات بزرید الہام سے کھے بن ایسی آن وجوہ کی بنا ۔ پرج ہم نے حل الاشکال سے قول مزرم و د سے بیان بی ذکر کی بیں ، مردود باطل ہے ، اور اس وجہ سے بھی کرجی خص نے بھی ابغیل کو پڑھا ہوگا اس کو اس امرکا یعنین آ جائے گا کہ با دری صاحب کا یہ دعوی صح نہیں ہے ، اس سے قبلی یہ بات اس امرکا یعنین آ جائے گا کہ با دری صاحب کا یہ دعوی صح نہیں ہے ، اس سے قبلی یہ بات اس امرکا یعنین آ جائے گا کہ با دری صاحب کا یہ دعوی صح نہیں ہوتی کہ فلاں آبغیل کو فلاں حواری نے بند بعدا لہام او ناف زبان جی مکھا ہو ، اور اور کا تجول کی طرف سے خواد کی طرف سے خواد کی تا ہم ان اجیل کے برصفی پر جھا ہے دالوں اور کا تجول کی طرف سے خواد

ا کلماہوتاہے، لیکن یہ دکوئی جمت ہی شونیل ، کیونکہ یہ توک جس طرح المجبل کا نام کلمدیتے ہیں ، است العام کا نام کلمدیتے ہیں ، است میں کرا العام کا نام کلمدیتے ہیں ، است میں کرا ہونا قا ، داعوت و است میں اور ایوب میں کتاب العصاق ، داعوت

ستاب استيرادر كتاب ايوب كيرصفح كي بيثان يركعة بن،

اور چ کراس کے اقوال کو نقل کرنا تطویل کاموجب ہے، اس نئے بہتریہی ہے کہ اس مقدار پر کتفار کریں ر

اب جب کہ ہم عیسا تیوں کی اس عا دہت کی نشان دہی کر پیجے تو مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کی دوہمری دوعا د تیں بھی بیان کر دیں تا کہ ناظرین کے لئے موجب بصیرت ہو،

## عيسانى علمارى دوسسرى عادت

اوری صاحب کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ اُن الفاظ کو کمر لیتے ہیں جو مخالفت سے قلم سے بشریت سے تقاصد سے اُن کے حق میں یا اُن کے اہل خریب سے حق میں کا گوئیں ادد اتفاق سے دوان کے زعم میں اُن کے منصب شان کے مناسب نہیں ہیں، اس پرسٹ کرچ اواکرتے ہیں، اور رائی کا بہاڑ بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اوران الفاظ کی جانب تعلمی توجہ نہیں کرتے، جوخود اُن کے قلم سے مخالف کے حق میں بھلتے رہتے ہیں،

یں جران ہوں کراس کا سبب کیا ہے ؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کرجو نفظ میں اچھا ہو یا بڑا ان کی زبان وقلم سے شکلے تو وہ اچھا، بہتر اور برمحال بھی ہے، نیکن اگر دہی انفاظ مخالف کی جانب سے شکل جائیں تو وہ برے سی ہی اور بے محل بھی ، چنا نچہ ہم اُن کے بیعن اقوال نقل کرتے ہیں .

پادری صاحب کشف الاستار دجوم ختاح الاسرار کا جواب ہے ، سے مصنعت فاصل مادی علی کے حق میں حل الاشکال سے صفر اپر کہتے ہیں ا-

اس مصنعت کے حق میں پولس کا قول صادق آ تاہے،

بھر ہوپس سے قول کو نقل کرتے ہیں جس میں یہ جلہ مجی ہے ،۔

ماس زمان کے خدانے کا مستروں کے ذہوں کو اندما کردیاہے ،

اس عبارت میں اسموں نے اپنے مخالعت برکا فرکا اطلاق کیا ، میم صفحہ اپر کہتے ہیں ،۔

مصنعت نے تعصر کی بنار پرقصد انصاف سے اکھ بندکر لی ا

اورصغی ۱ پرکہتے ہیں ۔

ماس كامقصد محض بحكم اربحث اورخالي تعصب ب "

بهرصفی ۱۷ بر رقطرازین ،۔

بورى كتاب باطل اعترا منات يمهل وعود ل اورا مناسب مطابعن س بريب س

سله يعن لحنزأ ١١٠

بعراس مغربه كتيس ا

مسكتب خكور خلات اور إطل سے بعرى بوتى ہے ؟

صغر اپرارشادے کہ ،۔

معنعن نے محبر کی دجہ سے ممان کیا "

برصنی ۱۹۲ بر فرماتے ہیں کہ ار

تی خالص تمبرے اور کفرے اللہ اس پر رحم کرے اور اس کو فیم کی گراہی سے جال سے محلاہے ہے

منحدہ ایرکتے یں کہ۔۔

ید فقط اس کی جانت اور کم علی بی کی دلیل نہیں، بکاسکی کی فبی اور تعصب کی بعث لیل ہوا۔ پیراسی صفحہ بر کہتے ہیں کہ :

" ظاہراً بیمعلوم ہوتا ہے کہ کر اور تعصیب نے مصنعت کو سمجھ سے محروم کر ویا ہے، اور حقل وا نصاف کی ایک کو بند کر دیا ہے "

مغمه ۱۳۸۸ پرے کہ د

"ددسری اطل! تول سے قبلے نظر کرتے ہوت یہ بھی کہا ہے ہے

صغه ۲۲ پر ہے کہ ۱۔

ية ول إطل ادربيكارب

صغمه ۵۰ بدار

مهیر بعیب نه جمبرا در کفری یو .

براس منی به ۲۰۰۰

مصنعت كاهل محبراه دعب سه اس طرح بحوابوا ب

ميمراس مغرب كه -

يربعينه جالت اورانتال ممترب و

مغ ۵۵ پرسے کہ ۱۔

ميراس كي تعلى اوا تعنيت اودتعسب برولالت كر السبء

صغمه ۵ پرے کہ ر۔

"اس کابیان اعتبار کے درجہ سے گرا ہواہ ، ادد عمق باطل اور بیکارہ یو

مهراس مغربه که.

ميانتان تعصب ادركفرجه

صغم، ۹ پرہے کہ ۱۔

ود التجوعقل كونيصله كن سترار مع عمن المعقول اور ميله والرب "

یتنام الفاظ سید مادی علی کی شان میں کہے گئے ہیں جن کی تھنٹو کا مادشاہ می تعظیم کرتا تھا، باتی جوالفاظ فاصل ذکی آل حسن مصنعت استنسار کے حق میں کہے ہیں ان کا منونہ می

ملاحظه بو، حل الاشكال كصفيه ١١١ يرفرات بي كه ١٠

اليشخص فيم سيبت برست سي كمي كم يوا اوركفرس الديمود يول سع بروه كريه

كجيصفح ١١ پريپ كر:

مهراب جناب فامن ل موره درانهان كافران اندازي الروابي سي كيتي .

بچرصفی ۱۲۰ پرسے کہ :

مدانسات ادرایان دونول جناب فاصل کے قلب رخصت ہو یع میں !

این آخری خطیں فامنل ممدوح سے حق میں اضول نے موارس کا لفظ ہمی ہستعال کے ایک استعال کے میں استعمال کے میں استعمال کے میں استعمال کے میں استعمال کے میں است درست رہے گار کہ میں دوست رہے گار کے میں است رہے گار کی است رہے گار کی کا میں است رہے گار کی میں است رہے گار کی میں است رہے گار کی است رہے گار کی کے میں کی کر کے میں کی کے میں کے میں کی کے میں کی کے میں کے میں کی کے میں کے میں کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ

عی بھی جات، توسٹ کے اوا فرائے ہیں ،اوراگر پاوری صاحب یہ بیری کریں نے یہ الفاظ فاصل مدوح کے تن ہیں اس نے کہے ہیں کران کے قلم ہے امرائیل بغیروں کی شان ہیں نامناسب الفاظ استعال ہوت ہیں تو رہ محض فریب وی اور مفالط ہے، کیونکہ فاضل مدوح نے ابنی کتاب کے بہت سے مقالم ت برتصریح کی ہے کہ انھوں نے یہ العناظ الزامی ولائل ہیں پاوری لی تقریروں اوران کے الزامی، عراضات کے مقابلہ ہیں ہمال مطلب یہ ہے کہ مقالے ہے اور یہ بات الزامی الائل میں انہا بالمالی مقالی مقالی مالائل میں انہا بالمالی کے بیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مقالے اور یہ بات الزام آئے گی، مالائل میں انہا بالمالی کے میں برگائی سے باکہ ہوں، جو صاحب چاجی وہ کا ب کے صفح موصور انہ المالی مسلمان انہاں کی تا تید ہے گی ،

ویم وہ وہ وہ وہ وہ الاشکال کے صفح وہ برتا م مسلمانوں کے تن میں یوں کہتے ہیں کہ:
مسلمان بڑے وصوروں اور بیش مارا طل باقوں کے معتقد ہیں و

میرے دہی واہی ہونے کے بعد پا دری صاحب ادر ڈاکٹر وزیر تفال صاحب کے دری صاحب کی مناظرہ ہوا ، ہو سکا ہے اوری صاحب ہوج کا ہے ، اس میں پا دری صاحب دوم رے خط موجہ میں ہری میں ہیں لکسا ہے کہ در مسرے خط موجہ میں ہری کسا ہے کہ د

حمث ایدجناب بمی ان سے بی زمرہ میں واعل ہیں ، ولین وہریوں اور لا ذہبوں کے ، حمث ایدجناب بمی ان سے بی زمرہ میں واعل ہیں ، ولین وہریوں اور لا ذہبوں کے جس طرح مسلما قوں میں کوئٹ مسلما قول موج وہیں جوظا بریس مسلما ق اور باطن میں لاندہ ب ہیں ہو

ڈاکٹر وڈمیرفان نے اس سے جواب میں چند ہاتیں نکمی ہیں جن میں یہ و وہا تیں بھی ذکری ہیں کہ حمیم نے عام عجمت میں استسرار کیا ہے کہ تو رمیت کے احکام شوخ ہوچیے ہیں ، اورتم نے اسمی میں یہی تسلیم کرمیا ہے کہ سات یا آٹھ جگہ پر سخر لیٹ ہوئی ہے ، ا ورمشر رہ

نسخوں کے تیس یا جالیس ہزار مقامات بر سبوکا تب کی دجہے حاست یہ کے فعرول ور جلوا كامتن مين داخل برجانا اورببت ي جلول كانيكل جانا اوربدان جانا مج يم مان لیاہے، بھراس بات کے کہنے میں کوئی بھی رکا دث باقی رہ محق ہے کہ تم لوگ ال یں توسیحتے ہوکہ غربهب عیسوی باطل ہے ، اوراس باست کامبی لقیمن رکھتے ہو کہ کتب مقدسه نسوخ ا در محرّن بین ، اوران کا تمعا سے نز دیک کوتی اعتبارنہیں ہو مگریم نوگ بحض دنیوی لمع کے ائترت مصنوعی طود مینا ہریس اس مزمہب کو تھاہے ہوتے ہو، اور ان محرف کتابوں کو چیٹے ہوت ہو، یا مجھر جو کہ تمام عمر او تہر من کے گرج سے مربہ سنے ہیں، ازرحیند ماہ سے انگریزی کلید اسے آھے سرخم کردیا ہے ، توہی . سجسناچاہے کراس کاسب بھی وہی دنیوی طمع ہے ،کیونکہ اب تعادا ارا دہ جیساکہ بحدك بتحطائ أيك قلى وجكرى دوست دبين بإدرى فسنرتغ اسمعلوم بولب انگلستان کو وطن بنانے کا ہے ، یا تھراس کاسب کوئی محریلومعاملہ ہے رایسی یا دری ذکور کی میم صاحب انگلش جرج سے تعلق رکمتی ہیں، اس لئے یا دری مراب نے اُن کی خوسٹنودی مزاج سے لئے اپنامذہب تبدیل کرڈالا، جبیاکہ مجسکو واکثر مدوح کے بیان سے معلوم ہواکہ محرطیومعاطم سے سپی مراوہ ) " اب الدخط فرا لیے کہ کس طرح یا دری معاصب نے ایک بات کہ کردس جنای تبدیلِ ندبرب کی جود و وجوہات اواکٹر موصوت نے میکھی ہیں، میں جواب میں ان کا انکار ہیں کرنا. اورآ گرتبدلی نرب کا سبب ان میں سے کوئی بھی ہو تواس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہبت ہی قبیج ہے ، اور ودمسری بات ان وو**نوں کے علادہ** اورکسی سے نہیں سُنی ، مگم یمومنوع ہاری بحث سے فاہج ہی اس لئے اس کو جبو کرکران کی عادت سے بیان کاسلسلہ بھ

جاری کرتے ہیں،

یالفاظ تودہ تھے جوبا دری ذکور نے سندوستان کے دوبڑے مالوں کی شان میں ہستال سے تنے ،ادروہ ناپاک الفاظ جواس نے مل الاشکال صفر ۱۳۹ میں ا درائیے ہم کے سنال سے تنے ،ادروہ ناپاک الفاظ جواس نے مل الاشکال صفر ۱۳۹ میں ادرائی ہم ہم ہم المن میں النہ علیہ وسلم ادر میں مطوط میں ، نیز میزان الی ، اورول بی آبی میں استعال سے ہیں ،اضیں نقل کرنے کے لئے میرا قلم اورول کی طرح آبادہ نہیں ہوتا، اگر چ نقی کو کو رہا ہے۔

جب سیک اوری ما حب اور مصنعت استفسار کے درمیان بخریری منافرہ مواسقا، توصاحب استفسار کے درمیان بخریری منافرہ مواسقا، توصاحب استفسار نے اپنے و دسمرے خطیس مناظرہ کے لئے چار شراکط کے تبول کونے کی بیٹکش کی تھی جن میں بہلی شرط یہ تھی کہ ،-

"بلاے پنیرسل الند علیہ وسلم کے نام نام یا القب و تعظیم الفاظ سے ذکر کیا جات ادراگریم کو یہ بات منظور مذہو تو محقائے تہنی ہو یا جمسلا وں کے بینی کا لفظ استال کرسکے ہواوران افعال کے صیغ یا منیری و حضوصل الله علیہ کہ سلم کی طرف راج ہوں وہ جن کے صیغ کے ساتھ ہوئی جا ہمیں، حیسا کہ ارد در بان والوں کی عادت ہوگی ورن ہم گفت ہوگی ہ

اس بادری نے اس سے جواب میں اپنے خطور وقد ۲۹ رجولاتی مطلکہ اعیں یہ مکھاہے ،۔

قوب بھواد ہم بھا اسے بی کا ذکر تعظیم کے بعدا تذکر عنے یا انعال اور ضمیروں کو جع کے میخوں کے ساتھ لانے سے معذوریں ، یہ بات بمارے نے قطعی امکن ہے ، ہاں ہم ۔ یہ اور ان کے انفاظ بھی استعمال نہیں کریں گئے ، بلکہ یہ کھیں سے تعالی بین برا میں اللہ اور ان کی انفاظ بھی استعمال نہیں کریں گئے ، بلکہ یہ کھیں سے تعالی بین برا میں اللہ علیہ بین اللہ ملیہ بین اللہ ملیہ وسل اللہ علیہ بین اور کسی الیم گئے ۔

جان کلام کامقت فی بوگایہ بھی ہوں گاکہ محد رسول نہیں ہیں یا مجھوٹے ہیں۔ لیکن ان الفاظ سے یہ گفان مست کرنا کہ ہا دامقصد تم کوایدا دینا ہے ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ چوکم ہا دامقصد تم کوایدا دینا ہے ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ چوکم ہا کہ ہا دامقصد تم کوایدا دینا ہے ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ چوکم ہا میں محد ہے ہی نہیں ہیں اس سے اس کا اظمار صوری ہے ۔ مجبر اس خط میں جو اس جو کا تی سر المام اع یں کامنا تھا یہ کھتا ہے ،

میہ ات مال ہے کہ ہم تھے تکا نام ذکر کرتے ہوئے انعال اور ضمیروں کو جمع کے صیفون کے ساتھ لائیں م

خود میں نے بھی اپنے خط مورخہ ۱۱ رائدیل ۱۸۵۳ء میں اس سے سی مطالبہ کیا تھا، اس نے اس نے اس خود میں اس سے اس مطالبہ کیا تھا، اس نے اس کے واب مورخہ ۱۸ ایدیل میں ۱۸۵۳ء میں دہی لکھا جو مصنف استفسار کو لکھا تھا،

ان با تون کوجائے کے بعد ابہم کہتے ہیں کہ علم راسلام اس کے حق ہیں دہی اور اس کے مذہبی علماء احتقاد کہتے ہیں جو دہ آؤہ کے حق ہیں رکھنا ہے، اور خود اس کے اور اس کے مذہبی علماء کے حق ہیں اس سے زیادہ اعتقاد رکھتے ہیں جس قدر وہ ہائے سپنیر صلی الشرعلیہ وہلم کے حق میں رکھتا ہے، پھر آگر سلمان عالم ان کے حق بیں خودیہ آن کی بات نقل کر کے کہہ وے کہ اس کی میں پولس کا قرل صادی آتا ہے، کہ اس زمانہ کے خدا نے کا فردن کے ولول کو اندھا کو تیا ہے وار آس نے قصد ا تحصول کو بند کر لیا ہے ، اور آس کی خوز، ومقعد و میں جگر الور بحث و تعصب ہے ، اور اس نے کہر سے بول بھا ہے ، اور آس کی عقل سلب کرئی ہے ، اور عقل کی آنکھول کو بند کر فیا ہے ، اور قطل کی آنکھول کو بند کر دیا ہے ۔ اور قطل کی آنکھول کو بند کر دیا ہے ، اور قطل نظر کر تے ہو ہے دہ سری باطل باقوں کے اس نے ایسا بھی کہلے ، اس کا قلب کہر و تعصب سے لبر نیا در بھی ہیں بہت ہر مست سے کم ہے ، اور کو فریل میں ہودیوں کا قلب کہر و تعصب سے لبر نیا در بھی ہیں بہت ہر مست سے کم ہے ، اور کو فریل میں ہودیوں سے بر خوا ہو ہا بایت لا ہر وابی اور کو کر کی بنا میں کو کھتا ہے ، اور ایر بنایات اور این اور کو کر کی بنا میں کو کھتا ہے ، اور ایر بنایات افعا ف

ددنوں اس کے دل سے رخصت ہو بچنے ہیں، اوردہ لا مذہوں کے گروہ ہیں داخل ہے ، اور وہ مجاکو ٹرائے »

اسی طرح آگراس کی کتاب میزان الحق کی شان میں بین کی دہ فالص مفالطوں اور محض فریب اور فلط وعا وی اور کمز ور دلائل پڑشتال ہے یہ الفا خلصا ور ہوجائیں کہ ،۔
ور می کی چدی باطل اعتراضوں سے لبریز ہے، اور خلاف و باطل اور مہل دحووں اور تامناسب مطاعن سے بعری ہوتی ہے ۔

اس طرح اس کی اُس تحریر کے تی ہی جو حصور سلی الترعلیہ وسلم اور قرآن و حدث کے حق میں حصاد رہوئی ہے یہ الفاظ استعال کے جائیں کہ یہ خالص کلرہے، اور یہ عمال کی جالت اور قلت علم ہی کی ولیل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی برقہی اور تعصب کی ولیل ہا اور یہ سب باطل و بریکارہے، اور یہ بعین ہی ہی اور یہ سب باطل و بریکارہے، اور یہ بعین ہی ہی اور یہ اور یہ اور ہا ات اور انہائی کی بری ہوں کی قطعی نا واقفیت و تعصب کی ولیل ہے، اور ہرا متبادے ساقط اول باطل محن اور بریکار انہائی تعصب اور کفر اور غیر متبول حیار حوالہ ہے ۔ باطل محن اور بیکار انہائی تعصب اور کفر اور غیر متبول حیار حوالہ ہے ۔ باطل محن اور بیکار انہائی تعصب اور کفر اور غیر متبول حیار جائز ہوگا پانہیں؟ اگر جائز ہے تو چھر باور می صاحب کو اس قسم کے انفاظ کا کوئی شکو نہیں گرنا جائز ہوگا پانہیں؟ اگر جائز ہے تو وہ خود کیوں ان انفاظ کو زبان پر لاتے ہیں؟ اُن کے اس انصاف پر تبجب کر دو ان انفاظ کے لیکھنے سے معذ ور ہیں، اور مسلمان عالم لائتی الامت اور غیر معذور ہوں اس لئے ہم کوامید ہے کہ وہ عالم جس کے قلم سے کوئی نفظ اس کی یا اس لئے ہم کوامید ہے کہ وہ عالم جس کے قلم سے کوئی نفظ اس کی یا

اله يرسب پا درم صاحب الغاظير و امنول خصال کارگ شان يم آمال کوبي، معسنت امنيل اوا ما فقل کرد ہے ہيں او

یاس کے علمار کی نسبت کسی مقام پر مقتنات کلام کی وجہ سے صادر ہوجات تواس کا مقصور پادری یااس کے اہل فرہب کو ایزار دینا نہیں ہوگا، بلکراس کی وجہ محض بے ظاہر کرنا ہے کہ اس عالم کے نزدیک یہی حق ہے ، یا بھراس کے قول یااس کے علما کے اقوال کا انتقام ہو دبیا کہ مشہور ہے ہر خض اینا ہویا ہوا کا متا ہے ، اورجیا کرتا ہے بھرتا ہے ،

بادری صاحب قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمه اور تفسیر اس پرائے کے مسری عارف کے مطابق کریے ، اور دعو

(۱) مثلاً میزان التی مطبوع میمی ایم بربان فارسی باب بنست اصفه ۱۳۷ و ۱۳۸ و اورس الاشکال مطبوع میمی ایم برکی تغییری قاعد سے بیان فرماتے ہیں ، ایس بیم درقاعد سے نقل کرتے ہیں، پا وری صاحب فرماتے ہیں کہ:منمسر کے نقل کرتے ہیں، پا وری صاحب فرماتے ہیں کہ:منمسر کے نقروری ہے کہ کتاب کے مطالب اس طرح سیمے جس طرح معنفت کے دل میں ہیں، اس لئے ہرمطالعہ کرنے والے اور مفتر کے لئے لا ذی ہے کہ مقافت کے دل میں ہیں، اس لئے ہرمطالعہ کرنے والے اور مفتر کے لئے لا ذی ہے کہ مقافت کے زمانہ کے مطالعت اور اس قوم کی عادات سے پورا باخرا در واقعت ہواجس ہیں ہیں۔
کی تربیت ہوئی ہے، اور ان کے ذہب کا عمر دکھتا ہوا مصنفت کی صفات اور اس کے ذہب کا عمر دکھتا ہوا مصنفت کی صفات اور اس کے تربیت ہوئی ہے، اور ان کے ذہب کا عمر دکھتا ہوا ہوں دانی کے بل ہوتے پر کتاب کے اس کے ترجہ اور تغییر کرنے کی جزآت کرے، دو موسے مزود دی ہے کہ معنایان کے دبلا توال کے دومیان دبلا و علاقہ کون قرابے ہو

حالانکہ وہ اوری صاحب وہی زبان میسے ورے طور پروا قعت ہیں، چہ جائیکہ ان کی بیان کر وہ ودسری شرائط آن میں بات جائیں، آب کوعنقریب معلوم ہوجائے گا کہ موصوف محرم معنون کے تسلسل کوئیں طرح قرادیتے ہیں، اور مروط باقوں کوئیں تا کہ موصوف محرم معنون کے تسلسل کوئیں طرح قرادیتے ہیں، اور مروط باقوں کوئیں تا کے ساتھ کیک دو مرسے ہاکل جوا فرادیتے ہیں،

اس کے بعدان کے اس تم عے دعووں کو کس چیز پر محول کیا جات، اب آگرہم اُن کے حقیں دیں بات کہ دی جو انتخول نے فاضل با دی علی کے حقی میں کہی ہے کہ محصب واور جا است انسان کی عقل سلب کہ لیتے ہیں، اور اس کی عقل وا نصاف کی انتخصی بذکر دیتے ہیں یا یہ ہویں کہ دیں کہ تیمیں بذکر دیتے ہیں یا یہ ہویں کہ دیں کہ تیمیں جہالت او رنگرہے، تو ہما دایے کہنا تھے والجا دی ہوگا، گرچ نگر اس قسم کے الفاظ نا اشاف نا شاف ہیں کروں گا، خواہ وہ ایسے الفاظ نا باس قسم کے دو سمرے الفاظ علماء اسلام کی شان میں کتنے ہی است جمال مسترسال منسراتے دہیں،

پادری صاحب نے میزان آئی باب ۳، نصل ۳ ہیں ہوں ہماہے کہ ،۔۔
جوشن کر ہے گا، اور قرآئ آیات کے
معانی کو ملوظ رکے گا، وہ مینی طور پر کھ لے گا کہ اس کے معانی و مطالب صبیح تغییر
کے مطابق اور قوانین تغییر کے مطابق دہی ہیں جو میں نے بیان کتے ہیں ہے
نظرین نے بادری صاحب کا بلند بانگ دعوی قرشن لیا ہے ،اب ہم آن کے
علم وفضل کے بین منونے و تثلیث کے عدد کی دعایت سے ، بیش کرتے ہیں ، تاکر آپ کو
معلوم ہوجائے کہ بادری صاحب لینے ان وعوق میں کی حدیک حق بجانب ہیں ؟
معلوم ہوجائے کہ بادری صاحب لینے ان وعوق میں کی حدیک حق بجانب ہیں ؟
معلوم ہوجائے کہ بادری صاحب لینے ان وعوق میں کی حدیک حق بجانب ہیں ؟
معلوم ہوجائے کہ بادری صاحب لینے ان وعوق میں کی حدیک حق بجانب ہیں ؟

ان سے درمیان ہوا مقا، کھڑے ہوکرمیزان الی الحق باتھیں لیتے ہوئے اُن آیاتِ قرآنسیہ کو بربنا شروع کیا ،جرمی نے باب اول کی فصل اول میں نقل کی ہیں ، یہ آیات بہت ہی خوب صورت بحریریں بھی ہوتی ا دراءواب شدہ پہیں ، گر دہ الفاظ کو جنی غلایڑ ہتے تتے اعواب کی قربات ہی کیا ہے، مسلمانوں کے لئے یہ مرحد بڑا مبرآز انتھا، آخر قامنی العصن ا محدامسدان سے نار ہاکیا، امنوں نے بادری صاحب سے کماکھرون ترجہ یراکتفامیم اورا لفاظ مچوڑ دیمے بریو کم الفاظ کی تبدیل سے معی تبدیل موجاتے ہیں ، تب پاوری ما نے کہا کہ آپ لوگ ہم کومعاف کریں ، اس کاسبب ہاری زبان کا تصوریب ، یفقش تو اُن كى زبان دانى كاتقريريس آب نے ديجه ايا ، اب سخريرى قابليت كائبى ايك بنونه الماصلة إ درى صاحب في معن اين فنيلت دكال كرانها رك ال میم اوریہ بتانے کے لئے کہ میں عربی زبان سے واقعت ہوں، میزالی ق فارس مطبوعہ موسیداء سے آخریں اور میزان الی ار دومطبوعہ منے ماہ کے آخریں ایک وبی عبارت مکیمی ہے۔

تمت هذه الرسالة فى سنة شمانية ملكة وثلاثون والثلاث بعد الالعن مسيعى بالمطابق مائتان واربعين شمانية بعد للالناجي اسيطرح مفتاح الاسرادفارى ملوع من المائية كاخري بون فراياكه ، منت هذه الاوراق فى سنة شمانيه مائة وثلاثون السابعة بعدالالن سيعى و فى سنة مائتان الثار تحسين بير الالعن من جرة المعملية .

له افوس بوکمان حبارتوں سے معلمت اندوز ؛ جونے سے لئے و بی گرامرے واقفیت مزددی ہے ، اس کے بغیر ان کی دلیے ہے۔ اس کے بغیر ان کی دلیے سے معلاور کو سمی نہیں جاسک ، اس لئے ہم ان کی تشریح کرنے سے معلاور ہی ، و بی وال حفزات کی تغریح کی ہے ہے ہے ہے اور سمینہ بلا تبصرہ حاصر ہیں ۱۱ تقی

میزاس نویس بوارد و زبان یس بے بی عبارت بعید موج دہے، سرف اتنا فرق، کا کہ لفظ ہجرت فارس نویس بنیرالف الام کے ہے، ادراس نویس ن الف والام ہے، فالب اس کا سبب بہ ہے کہ فارس نوی جانب بادری صاحب کی توجز بادہ تنی، اس نے اس میں اس کی تصبیح زبادہ ضروری تنی، اُدھر بادری صاحب موصوف ن کی کمالی تحقیق کا بخر الله میں اس کی تصوف ن کے کمالی تحقیق کا بخر الله میں ہونا باہت، اس سے موصوف نہ سبب کہ موصوف وصف دونوں کو معرف بالام نہیں ہونا باہت، اس سے موصوف ن اللف الله کوسا قط کر دیا، یہ آن کی تقریری فضیلت و کمال کا کس ہے، اس سے موصوف تنی موسوف میں اس میں منتاح الاس آرمطبوع ترا الله میں برا منوں نے بہلے سورة میں موسوس نقل وسنرالی ہے کہ با

و مربیم است عمران اللق احصنت فرجها فنغ خنافیه من رومناً مجرسورة نساد کی آیت به

آیندا المسیح عنیی بن مربیم وسول الله ویکلمته القاها الی مریم وروح منه به

نقل کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ ،۔

بنب ان دونوں آیتوں کے بیصلہ کے مطابق مین خداکی روح بی قوضروری بات ہوکہ وہ الوہر ہے درج بی ہوں ، کیونکہ خداکی روح فعلے کم نہیں ہوسکتی ، گر جھڑی میں کہتے بی کراس روح سے مرادی ودنوں آیتوں میں خرکور ہے جرشل فرشتہ ہو، مالانکہ اس قول کا مشار محض لبغض وعدا وست ہے کیونکہ مندہ کی منہ ودوکری آیت یں مراود لفظ روحنا کی منہ مرتصل جو ہی آیت میں ہے صرفی قا عرہ کے برجب

له قوس زهلستان من بهارمرا ۱۰ تقی

فرشة كى طون راج نهيں ہوئے تين ، بكد الله كى طون راج ہيں ہو الله الله كى طون راج ہيں ہو الله الله كى الله الله كى معلوم كرك أن كى معلومات سے استعفاده كرنا چلت ہيں كہ وہ كونساصر فى قاعدہ ہے جس كے مطابات دونوں منيري فرسشته كى طون راجح نهيں ہوسكتيں، بلكه فدا كى طون ہوں كى، ہم نے قوكم اذكم اليساكو تى صرفى قاعدہ نهيں د كيما ، ايسامعلوم ہوتا ہے كہ فاصل محرم كويہ بحى معلوم نهيں كر علم صرف كونساعلم ہى ؟ ادراس ہيں كن جسيسة دول سے بحث كى جائے ہے ؟ معنساس كا كم علم صرف كونساعلم ہى ؟ ادراس ہيں كن جسيسة دول سے بحث كى جائے ہے ؟ معنساس كا ام من ليا ہے ، اور يہاں اس سائے اس كا ذكر كر ديا تاكہ جہلار يہ جبيں كريہ خص على علوم كا علم كا الم من ليا ہے ، اور يہاں اس سائے اس كا ذكر كر ديا تاكہ جہلار يہ جبيں كريہ خص على علوم كا الم من ليا ہے ، اور يہاں اس سائے اس كا ذكر كر ديا تاكہ جہلار يہ جبيں كريہ خص على علوم كا الم من ليا ہے ، اور يہاں اس سائے اس كا ذكر كر ديا تاكہ جہلار يہ جبيں كريہ خص على على على م

دوسرے سی مجی معترعالم نے یہ دعوی نہیں کیا کہ آیت شریعہ بالایں ترج سے معدان جرشنی میں میں معترعالم نے یہ دعوی نہیں کیا کہ آیت شریعہ بالایں ترج سے معدان جرشنی میں ہے ایسا بہتان ہے جس کا منسار محصٰ عداومت و منجن ہے ، ۔ تیمسرے سورة نسآرکی آیت ہول ہے :۔

يَا آَهُلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوُ إِنْ دِيُنِكُمُ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّالُمُنَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَكُلِمَ اللهِ وَكُلِمَتُ الْعَاهَ اللهُ وَكُلِمَ اللهُ وَكُلِمَتُ الْعَاهَ اللهُ وَكُلَمَ اللهُ وَكُلَمَ اللهُ وَكُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ وَاحِلُ سُبُعَا مَهُ أَنْ يُكُونُ لَهُ وَلَا نَعْولُوا لَهُ وَلَا نَعْولُوا اللهُ وَاحِلُ سُبُعَا مَهُ أَنْ يُكُونُ لَهُ وَلَا نَعْولُوا مَل اللهُ وَاحِلُ اللهُ وَاحِلُوا اللهُ وَاحِلُ اللهُ وَاحِلُهُ اللهُ وَاحِلُ اللهُ وَاحِلُوا اللهُ وَاحِلُ اللهُ ولَا اللهُ وَاحِلُوا اللهُ وَاحِلُوا اللهُ وَاحِلُوا اللهُ وَاحِلْ اللهُ وَاحِلُوا اللهُ وَاحِلُوا اللهُ وَاحِلُهُ اللهُ وَاحِلُوا اللهُ اللهُ وَاحِلُوا اللهُ اللهُ وَاحِلُوا اللهُ اللهُ وَاحِلُوا اللهُ وَاحِلُوا اللهُ وَاحِلْمُ اللهُ اللهُ وَاحِلُوا اللهُ وَاحِلُوا اللهُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجہ ،۔ آے ابن کتاب ائم اپنے دین میں غلونہ کرد ، اورمت کہوالنڈ پر گھری ہات ، بلاشبہ مسیح عینی بن مربم اللہ کے رسول اوراس کے کلمہ بن ہیں، جس کوانٹ نے مربم پر

له كلة بوف كامطلب يه وكدوه مرت الله ك كله كن سيدا بوت سع ، أن كي بدا من الم مؤالفًا

انقایی ہے، ادراس کروج ہیں، پس تم انڈا دراس کے رسول پرایان لاؤ ، اور
مت کو کو رائٹ کی ہیں، باز آؤ ، ادراس بات کو الوج یتھا ہے ہے ہم اللہ
قوا کی معبود ہے، وہ اس بات ہے گا س کا کوئی لاکا ہو، آسان زی
می جو کھ ہے دہ اس کا قرب ، اور اللہ کا رساز ہونے کے اعتبارے کا فی ہے یہ
اس آیت ہیں دروح منصے قبل یہ الفاظ فریائے گئے ہیں یا اھل اکلتا ب لا
تفلوا فی دینکھ ولا تفول اعلی ادن الا الحق یہ یعن اے اہل کیا ہے دین یہ
غلونہ کرو، اور النہ برحی بات کے سواکوئی بات نہ کہوی یہ الفاظ عیسائیوں کو مسیح کے بارہ
میں اعتقادی فلو پر طامت کر ہے ہیں،

بچراس کے بعد یہ ارشاد ہے :" اور مت کموکر واللہ ، تین بن ، باز اکھا و اواس بات کو ما فوج تھا ہے لئے بہتر ہے یہ یہ الفاظ آن کوشلیت کا ختیدہ رکھنے اور سینے کوندا کا بیٹا سجنے پرملامت کرہے بیں ، قرآن کریم نے اسی عقیدہ پرمتحد دمقا مات پر ہما مست

مبناشہ دہ لوگ کا فرہونگے جفول نے سماکدالشتین میں کا تیمراہتے ہ

لَعَلَّنُ كَفَّرًا لَيْ يُمِنَ كَالُوُّا إِنَّ اللَّهُ قَالِثُ ثَلَّتُ قَالِثُ ثَلَّتُ وَاللَّهِ الْكُورِةِ ١٠٠٠

اور

مَا الْمُنِياعُ بْنَ مَوْمَتِهِ إِلَّارَسُولُ والدوقي بَيْسِ بِينَ سِي بن مريم م رايك رسول"

 اب ہم اس کا فیصلہ ناظرین پر جھوڑتے ہیں کہ پادری صاحب قوا مدتعنیر کے کس قد ماہرا ورہتی ہیں ، اور ان کی باریک بین کتنی لاجواب ، مصبفت کی مرا وا درمقصود کو کس خوبی سے اواکرتے ہیں ، اور معنا بین کے تسلسل کو کس طرح بلح فار کھتے ہیں ، گذمشد اور آمندہ اقوال میں باہمی رابط و تعلق کی کس قدر رحایت فریاتے ہیں ؛ گرہم کو اس کا بڑائت انسوس ہے کہ ایسے عدیم النظیرا و رکھتا ہے روزگار عالم اور بیے مشن مفتر نے عبر بنیت وجد یہ انسوس ہے کہ ایسے عدیم النظیرا و رکھتا ہے روزگار عالم اور بیے مشن مفتر نے عبر بنیت وجد یہ کی کوئی ایسی تفسیر نہ تھی جو اس قیم کی افو کھی اور عجر ب و تی ہوئی ، اس سے ایک توبیہ فائدہ ہوتا کہ عیسا تیوں کے یہاں یہ ایک یادگار چیز ہوتی ، دوسسر سے عبد عین وجد ید کی وہ بار کمیاں جو آج تک منظر نام پر نہ آسکی تقیں وہ منسایاں ہوکر اسا منے آجا ہیں ،

ہے ہات تو یہ ہے کہ ایسا ہے مثل مفتر اگر ہدے خور د تا ل کے بعدیہ فیصلہ کرے کہ دو اور دو بانچ ہوتے ہیں، تو اس کی بار یک بنی اور درستی رائے ہے ہی بعید مذہوگا، یہ بنونہ ہے یا دری صاحب کی قوت ہم کا اور اس سخریری و تقریری سرمایہ اور کی فہی کے بادجو دان کو اپنی ذات ہے اتنا حکن طن ہے کہ ان کے خیال میں آن کا ردی تربمہ اور کوکیک تفسیر علی راسلام کے ترجو ل اور اُن کی تفسیر دل کے مقابل میں قابل ترجے ہوں گے، پیب جیزیں تیجرا درخو درائی کا مترہ ہیں ، اس کے سوائی جنہیں ۔

اورسورة جراورسوره ص مي مي ان كے حق مي لول كما ،۔

الم درجب میں کے درست کرلوں اورال یں این روح میونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ کرتے ہوئے گردیڈنا "

ذَاذَ استَوْسَتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ زُوْمِيْ فَقَعُوا لَهُ سَاحِيْنَ

اسيرج تعالى شانئ في آدم كنف اطعرباني روح كالطلاق كياب، ادرسورة

رئیم می جبرتیل کے حق میں یہ الفاظ فر مائے :۔

فَارْسَلْنَا إِلَيْمَا روحنا فَسَسَتَلَ الْهِي بِم نِي اس دين مريم ، كى طون بعيا این روح کوسوده اس سانجردا دی بکنا بروا ع

لَهَا بَشَرُ أَسَوِيًا .

یہاں پر نفظ ہماری رُوح سے مراد جرشل میں ، کتاب حزقیال کے باب ، ۳ آیت مه ہیں ان ہزار دن انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے جن کوخدانے حزقیال کے معجزہ زنده كرديا تقا، خدا تعالى كاارشاد اس طرح ندكور ہے ته ادر میں اپنی روح سم می دالونگا اس بیں ہی خدانے انسان کے نفس نا کھنٹہ پر لفظ "اپنی روح" کا اطلاق کیا ہے،جس سے پادری صاحب کی تعین سے مطابق لازم آے گاکہ کتاب حز قیال سے فیصلہ کے مطابق مزارون انسان مجی معبود بول ، اور قرآنی فیصله کی بنار پر جبر تیل و آدم میم معبود مون ، المذاسي بات يرب كم وروح من من ثروح "م مراد نعش ناطقة بي به اور مضاف محذوقت ہے دلین ذوروح مند (جلالین میں ایساہی لکھاہے) اس میں

> العسنفس ناطقة فلاسفك اصطلاح ب، انسان كي جان كوكيت بي ١٢ سله یعن آلندگی جانب سے رُوح والا \* ۱۱

اورچ کمی پادری صاحب کی ہنایت بچکا ناعبارت تھی ، اور بعض فضلا میں اعتراض کرنے پر پادری صاحب اس کی خرابی اورعیب پر طلع ہوئ ، اس لئے جدید اسخ مطبوع بنش کی ہے ہوں اس کو بدل ڈالا ، اور ایک و وسری فریب آمیز عبارت ہتمال کی جس کونفل کر کے بیں اس کو بدل ڈالا ، اور ایک و وسری فریب آمیز عبارت ہتمال کی جس کونفل کر کے بیں نے اپنی کی ب ازالة الشکوک میں اس کا رد کیا ہے ، جو صاب جا بین وہاں دیجہ بیں ، ہم اس موقع پر د وقصے جو پا دری صاحب کی حکایت کے مناسب بین ذکر کرتے ہیں ، ہم اس موقع پر د وقصے جو پا دری صاحب کی حکایت کے مناسب بیں ذکر کرتے ہیں ، ۔

الم و مع المين في مشكوة ك شرح من نقل كيا ب كدايك سلمان قرآن كي الادت الماك و المعدد المنظمة الماكة الماكمة المنطقة الماكمة المنطقة ال

إلى مَرْبِهم وَرُوحٌ مِنْكُ

کین گاکہ یہا افاظ ہا ہے دین کی تعدیق اور ذہب اسلام کی روید کررہ ہیں،
اس لئے کہ اس میں یہ اعرّاف پا یا جا آہے کہ عینی علیہ اسلام ایسی روح ہیں جو نداکا جرو کا اتفاق سے اس موقع برعلی بن حین واقد معند میں انتظار موجود تھے، انفون جواب دیا کہ خوانے اس قسم کے الفاظ ساری تفاوق کے حق میں استعمال کے ہیں مسٹ لا، ۔
جواب دیا کہ خوانے اس قسم کے الفاظ ساری تفاوق کے حق میں استعمال کے ہیں مسٹ لا، ۔
ویس بھو تھے تھا بی الشار المت و تعابی او تجدید تھا بیٹ ایس کے قبل کے مطابق معن اس کے جہ نوال کے مطابق معن اس کے جہ نوال میں تو تجدید تھا بیٹ تھا ہے۔
میں ہوں گے، تو لا، مستم کا کہ ساری مخلوق خواہے، اس موقع پر پاوری نے انتظاب ندی سے کام لیا اور ا مان ہے آیا ۔

روسراوا و الله معان صرفه کے کو لوگوں نے دہلی میں تلیث کے اتبات کے لئے دوسرا واقعم اللہ کے اس ارشادے ستدلال کیا تھا کریشی الدی الدی خین

الدِّحِيْدِ اس مِن بَمِن ام استعال كَ عَلَى بِي جَوْمَنْلِتْ بِرِدَال مِن ، أيك فاعد نے فراجواب و یا کرمتم نے خود کو اس کا پابند بنا دیا کہ فست آن سے مات خدا و س کے دجود مج

دبتی سفر این بجیردی پی جس کا خلاصہ بر بے کمان بین اوصاف پی سے کوئی آفیہ برت پرکہی حرح دلالت بنیں کرتا اید بیت کوئی آفیہ بیت کوئی اوراس کی ایک ایک سطر میں تیمی مواد ب اور بندی کرتا اید بیک سطر میں تیمی مواد ب اور بندی گرا میں گرا درج زمین میں گرا ہے ہوں گرا میں گرا گرا میں گرا میں گرا گرا میں گرا میں

استدلال کردوان شات خدا و ان کا دجو دسورهٔ مومن سے شرع میں اس طرح ابت ہے ا۔ حَدَد تَنْزِيلُ الْحِتَابِ مِن اللهِ الْعَين يُزِالْعَلِيمِ عَافِي النَّ نَب وَحَامِل التوني شريد العقاب ذى العول، بلكه اس عبى بره كر بتعاميه من مردرى ہوگا كەسسران كريم كى سورة حشركى آخرى آيات سے جس ميں خدا تعالى كے سترة اسماب ذاتی وصفاتی مسلسل بیان سے محے ہیں ،سترہ خداؤں کے دجود کوتسلیم کرد، ہائے اس بیان سے آپ کو یا دری صاحب سے ۳۹ اقوال سے وا تنیت ہوگئی، ہماس کتاب کے اکثر مقامات پراس کے چیدہ چیدہ دوسرے اقوال نقل کریں تھے ، اب ہم یا دری صاحب سے موال کرتے بیرے کہ ہم نے جواقوال ان کے نقل کے میں سیا آن کے میں نظر مجہ کوخود ان کی عادت سے مطابق میر کہنا جائز ہے کہ تیہ موا رجس کی کوئی بنسیا دنہیں والنے طور ہے اوری صاحب کے قلّت علم اور باریک بیں مرہونے پر ولالت كرد بليب، اس كے كراگران ميں ذرائجي باريك، بني اور علم كي شد مير بوتي تو واهيي ات برگزنهیں کہ سے تعے یا میرمجد کو ایسا کمنا جائز نہیں ہے ؟

جس سے واپس لوٹا نے سے قوعا جز ہو یا

اس ساقی امریں ہو کچہ یں نے ذکر کیا ہے اس کا مقصد مہلی یہ ہے کہ ہو بھی ہری عبارت اس کتاب کا بواب دینے کا ارادہ کرے اس سے یہ قرقع ہوجائے کہ بہلے میری عبارت کو نقل کرے گا ہم ہم ہو تا تاکہ انظرین میرے اور اس کے دونوں کے کلام کا اصاطر کرسکیں، اور اگر تعلویل کا اندلیشہ ہو تو چہ ابواب میں سے کسی ایک کے جواب ہر استفاد کرے ، اور جواب نینے میں اُن باتوں کو بھی ملحوظ کی جو میں نے اس مقصد میں اُن باتوں کو بھی ملحوظ کی جو میں نے اس مقصد میں اُن باتوں کو بھی ملحوظ کی جو میں نے اس مقصد میں اُن باتوں کو بھی ملحوظ کے جو میں نے اس مقصد میں اُن باتوں کو بھی ملحوظ کے جو میں نے اس مقصد میں اُن باتوں کو بھی ملحوظ کے جو میں نے اس مقصد میں اُن باتوں کو بھی ملحوظ کے جو میں اور علما رہر و اُسٹنٹ فریب کا روں کی راہ شاخت یا در ور اور حق سے بعید ہے ،

ادراگر پاپردی فنڈرصاحب میری اس کتاب کے جواب کا ارادہ کریں توان سے بھے کومعت دمہیں بیان کردہ امور کے نماظ دکھنے کی اس طرح امیدکرناچا ہوجی ہی دوسسردں سے قوقع ہے ،

اورایک مزید بات کی بھی قرقع رکھتا ہوں، وہ بیکہ پہلے اپنے کلام میں آن ہے اوال کی قرجیہہ کریں ، تاکہ آن کی قرجیات میری قرجیات سے سے معیار بن سکیس ہو میں ہواب ابواب میں ذکر کروں گا، میراخیال تو ایساہی ہے کہ انشار اللہ وہ نوگر جانبیں کوشکی سکیں سکے، ادرا گرج اب تکھا ہمی تو بھی امور مذکورہ کی بقیسے نامیا بہت نہیں کرشکی اور کم دراور لو دے بہلنے بنائیں سکے ، ان کا جواب ہمی کچھ اس تسم کا ہوگا کہ میرے اوال میں سکے جن میں کچھ کہنے کی تمنیا نش نیکے ، ادر قوی اقوال

د مرن كالفاظيين لا تعنق بابا يعيبت سدة ، ولامترم سهدا يعجزك رده " و

کی طرف کھر مجی اسٹ رہ نہیں کریں گئے ، ندا قرار کے ساتھ ندائکار کے طور پر ،البتہ عوام کو وصوکہ میں ڈوالنے کے لئے یہ باطل دعوی ضرود کریں سے کہ اس کا باقی کلام بھی اس کا منو ندہ ہے ، اور شایدان کے رَد کا کُل جم اس مد تک نہیں بہرنج سے گاکداس کا دزن میری کتا ہے ہرجزد کا مقابل ہو سے ،اس لئے میں بیش کی ہے ویتا ہوں کہ اگرامفول ایسا کہا تو یہ اُن کی شکست کی دلیل ہوگی ،

پھ کناب کے والوں کے بائے میں ایس نے جن علمار اور کتا بول کے نام نقل کے ہیں وہ ان انگریزی کتا بول سے لئے ہیں جو بھے کہ بہدیخ سکتی ہیں، یا بھر فرقۂ پر وٹسٹنٹ کے ترجوں ہے، یا آن کے فارس ، عربی یا اردو کے رسائل ہے، اور ناموں کی گر بڑو دو کے رسائل ہے، اور ناموں کی گر بڑو دو کے رسائل ہے، اور ناموں کی گر بڑو دو کر مالات سے بھی زیادہ بڑمی ہوئی ہے ، جیسا کہ ان کی کتا بول کے ناظرین سے یہ بات مختی نہیں ہے، ابندا آگر کوئی کہی نام کو دو مری زبان میں مشہورنام کے مخالف پائیں تواس سلسلہ میں میری عیب جوئی نہ فرمائیں ،



پېلاباب-

بالرائيل كراء

\_\_\_\_ائنس کی کتابیں اورائن کا درجۂ استناد \_\_\_\_اُن سے باہمی خمت لافات \_\_\_\_اُن کی فیش غلطیاں

مكرمنينا بيرم تميز اوتمياح بايد دادون نه رکھیلئے ہیں۔ ان بی کولیے دلیل نادلی نہیں تھے۔ ( النجم)

بالباقل

عهد قدیم وحب ریدگی کست ابین بهافصل پهلی فصل

كتابول كے نام اوران كى تعداد

عیسانی حضرات ان کتابوں کی در قسیس کرتے ہیں، ایک وہ کتابیں جن کی نسبت ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اُن پنیسیسروں کے واسطہ سے ہما سے پاس بینی ہیں، ہو علی اللہ اللہ اس بینی ہیں، ہو علی اللہ اللہ اسے بہلے گذر کے ہیں،

دوسری وہ کتابیں جن کی نسبست وہ دعوی کونے بین کر علیہ السلام کے بعد الہام کے بعد الہام کے ذریعہ دی گئی ہیں، بہلی تیم کی کا بول کے مجوعہ کو عبد علین اور دوسری تیم کے مجوعہ کو عبد علین اور دونوں عبد دل کے مجوعہ کا نام آئیل رکھتے ہیں، یہ یونانی مغط ہے جس کے معن کتاب کے ہیں،

اددى دمديرك نياع دناره

Old Testoment

ئە بىل كەراناجىدامە

کے یں 11 تق کے Bible

New Testament

ك يد معظ ميتن كمروادر قارك سكون كم سائعة من فريد حس معن عربي زبان من صحيفه اوركتاب آتيجية کے اردوترجیم اس کا نام بیدائش نے اورا گریزی یں Genesis ہے، اس یں زین وآسان ک تخلیقسے کے کرمغزت آدم ، صزت نورج من حزت ابراہیم ، حضرت اکلی م ، ادر معزت ہوست علیم السام کے ریان کی آیج ہو، مدری<del> صنوت و سعن علیان او</del>م کی مفات پرختم ہوگئی ہو، اس کے ، م باب میں ۱۲ ت الددوس اس کا نام خروج "ای ب اورا گریزی یں اس مي حصرت موسم عليات ال ا کی پیوانش سے سے کران کی دعوتِ اسلام، فرحون کے فرق الدکووسین برامتہ سے ممکلامی کے واقعام اور آور آ سے ایمکام فرکودیں ،اودیہ بی امرائیل مے صحالت سیسنا پر فصہ ذن بوسے سے وا تعامت برختم پوکھیاہے ، اسے خروج است كية بن كداس بن الرائيل كرم معرفط كادا قعد مذكوري، اس من ١٧ باب بن ١١٠ ت مكه اردويس بى اس كانام احبار اىب، اددا محرين بى Leviticus وہ اسکام ندکوریں ج بنی امرائیل مے موات سیستآ بی خیرزی ہونے کے وومان امنیں بیتے می اسکے مہاب ی ها اس اردوی کنی میمین اورائگریزی بی Numbers اس می بی ہمسسراتیل کی مردم شامک میکران کے مختصات جانے سے پہلے مک سے احوال اور دہ اسکام خرکوریں جو صفرت موسیٰ علیاب لام كودريات اردن كے كمالك ويتے كيت اس كے كل باب ٣٦ بي ١١ لمنه لت اردوي بني سنتنار ادراج كريري ي كباجآلك الداس میں وہ احکام اور واقعات خرکور میں جو میکنتی سے بعد صفرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا۔ بین آے ، اس کے کل ۲۴ باب بی ۱۲

#### د۲) کتاب بوشع بن نون در) کتاب العضاة د ۸ کتاب داعوت د۹) سِعب ر معوسَل ادّل د۱۰) سفر معرشل ثانی داد) شغر لموک الادّل .....

اله اس کا نام اردوتر جرمی کیشوع اور انگریزی میں Joshua دکھا گیاہے، بے صنوت ہوئے بین تون ملیان اس کا نام کی طوف خسوت جو میں تھی ان کی دفات کے جدبن اسرآبل کے بیٹر پروت اور بنی اسرائیل کو کیکر حالقہ سے جہا دکھیا ، جس میں تھیا ہے، ہوت واس کتاب میں آن کے واقعہ ان کی دفات کے جروم ہیں، اس میں ۱۲ با ہے ہیں ۱۲

کله اسه ارد ده می می قعناة "اددانگریزی می است اسلام ی دفات سے بعد بن اسرائیل می مانسی صفرت یوشی علیدال الم می دفات سے بعد بن اسرائیل مالیت زار کی تغییل بیان کی تمی ہے، جس میں ان کا کوئی ادشاہ می برت پرستی ادر بدکاریوں کی بنار پر ارا الشد تعالیٰ اُن پر کوئی احبتی بادشاہ معتسر رکر دینا ہوائی فلا کرتا ، پھر جب دہ فعداس تو بدد فریاد کرتے تو اُن کے لئے کوئی قائد بھیجا جاتا ، بوا کفیس اس معید بستی جات دلاتا ، گھر وہ پھر برکاریاں کرتے اور کوئی اور بادشاہ اُن پرستما ہوجاتا ، اور چ کھ اُس زمان میں جو قائد ہوتا اس میں اس ان مان میں جو قائد ہوتا اس میں اس ان ایم قعنا ہی ۔ اور اس بی اس اس ان اس میں اس ان ایم قعنا ہی ۔ اور اس بی اس ان اس میں اس ان ایم قعنا ہی ۔ اور اس بی ۱۱ باب ہیں ۱۱

سل اس کا نام ارود میں آروت اور انگریزی میں Ruth چاہ اس میں صفرت داؤر علیہ اس کا امراد و میں آروت اور انگریزی میں Ruth جارہ میں ان اور دار خوبید کی دالدہ جناب را خوبید ان کے احوال خرکر ہیں ، ہو ایک موالی خاتون تھیں ، ہمر بیست اللم میں آگئی اور دو بال بو خوبید ان میں ہم باب ہیں اور دہ بال بو خوبید ان میں ہم باب ہیں اللہ اس کا نام اردومی سمونیل Sammel خرکوہ ہو یہ حضرت سمونیل ملیہ اس کا مون خسونی ہوت ، اور مین امرائیل کے آخری قامنی سے ، ابنی کے عہد میں طابوت بی امرائیل کے آخری قامنی سے ، ابنی کے عہد میں طابوت بنی امرائیل کے آخری قامنی سے ، ابنی کے عہد میں طابوت بنی امرائیل کے آخری قامنی سے ، ابنی کے عہد میں طابوت کی بادر ان اور طاب ہیں ، اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں ، اور اس میں اور اس میں ، اس میں ، اور اس میں میں ، اور اس میں میں ، اور اس میں ، اور اس میں ، اور اس میں ، اور اس میں میں ، اور اس میں ،

مے اس تابیں طاقت کی وفات کے بعد صفرت واقد علیہ اسلام کی مکومت اور طاقت کے بیٹوں سے ان کی لوائی کے احوال ندکور بین اور اس بین ۱۲ بین ۱۲

لله اے اردوین تسلاطین اور انگریزی میں دور انگار کا نام دیا تھیاہے، اور اس میں حصرت واقد علیہ اسلام کے بڑھا ہے ، وفات ، حضرت تسلیان طیہ اسلام کی تخت نشیدی ، اُن کے دور مکومت انکی وفات اوران کے بعد آن کے بیٹوں کے احوال، شاہ اختی آب کی دفات تک نوک رہی ، حضوت آمیاس علیہ اسلام کاذکر بھی اس بی آیا ہے، اس کے کمل ۲۲ باب ہیں ۱۲ ت ر۱۲) سغرالملوک التانی (۱۳) السفرالاول من اخبارالایام (۱۳) السفرالتانی من اخبارالایم، علی السفرالتانی من اخبارالایم، علی السفرالتانی معزرار، اس کا دومرانام سفر خمیا بمی ہے، دار) اسفرالتانی معزرار، اس کا دومرانام سفر خمیا بمی ہے،

که اس میں افتی اب کی وفات سے صرفیا وکی سلطنت تک کے احوال مرفوم ہیں ، اس میں حضرت الیکسس علیہ السلام! ورصفرت الیس علیہ السلام کے احوال بھی آگئے ہیں ، اس کے کمل و ۲ باب ہیں ۱ ات کہ اس کوار دویی توایخ "اورا گریزی ہیں کہ اس کا اللہ اس کوار دویی توایخ "اورا گریزی ہیں کے حضرت آدم علیہ السلام کے کا عجر و نسب ، حضرت داؤ و اور تک بیمالی حالات اور حضرت داؤ و علیہ السلام کے قدارے تغصیل حالات ندکور ہیں ، اور

اس بي ٢٩ باب يس ١٠ تغي

سلہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دورِ حکومت اوران کے بعد مختلف بادست ہول کے احوال سے احتیاری کے احوال سے اور ان کے بعد مختلف بادست ہول کے احوال صدقیا و کک مربی اور بنو کہ تصرکے پر دست کم پرچراحاتی کرنے کا واقعہ آخریں ذکر کیا گیا ہے اس کے کل ۳۹ باب بین ۱۲ نقی

الله اس کانام اردویں عوراً اورا تگریزی میں تعدیر توسیق اللہ یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عود میں اس کتاب میں ہوت تورات میں ہوتوں معارت عود میں اس کتاب میں جسرو کا اور پھر حضرت عود میر ملیا اسلام کا جلاف کہ اسلام کا جلاف میں معن میں حضرت و رہا ہوتھ میرکرنا اور پھر حضرت عود میر علیہ اسلام کا جلاف میں میں حضرت و کر میا اور حضرت میں حضرت و کر میا اور حضرت

جى عليها اسلام كاذكر بمن آياب، اس بين كل ١٠ باب بن ١٠

Arlaxerxes

Neh شروع میں یہ آرمخت ا

Nehemiali - Li

شاه فارس کے فادم سے، جب انعیں بنوکد نعتر کے ہاتھوں بیت المقدس کے اُجرٹ نے کی جرمی ہے ہا دیا گا سے اجازت لے کریر وضلم پہنچ ، اور دہاں حضرت عزیر علبہ السلام کے سائقہ مل کراس کی دو بارہ میر کی ، اس کتاب میں بیر تام وا فعات مفصل و کرکے گئے ہیں ، نیز اس میں جن لوگوں نے پروش کم کی تھیر میں حصد لیا آن کے نام ذکور ہیں ، بیر وا قعات تقریبًا سے ممل میں پیش آت ، اس کمتاب سے ممل میں بیش آت ، اس کمتاب سے ممل اس بیں ، محسم دقتی

(۱۷) كتاب ايوب (۱۸) زيور (۱۹) امثال شيمان (۲۰) كتاب الجامعه (۱۲) كتاب المجامعة (۱۲) كتاب المجامعة (۱۲) كتاب المناب المنا

له برکماب حضرت الوب عليه اسلام Jols کي حانب خسوب بريجن کے صفر ضبط كى تعربين مسترات نے بھى كى ہے، بھرميت سے مشرق مي ايك بھريون سے نام سے مقاء آپ و ہاں پیداہوے، ادر دیں آپ سے ساتھ آز کہشیں بیٹ آئیں، قرآن نے ان آز انشوں کی تغصیل نہیں بتائی، توراة بي كاكياب كراب كوجِلدى امراص بوصحة تتع ، اس كتاب مي ابني آزا تشول كي كماني بو اوراس کا زیادہ حصہ حضرت ایوب کے بین دوستوں تیمانی ، آلیغز ، سوخی بلود اور نعانی صنوفر کے سکتھ مكالموں پرمشتل ہے، بہ بینول دوست یہ ٹابت كرنا چاہتے تھے كہ حضرت آبوت پر بہ باد تیں ان كی ك خطا کے سبب آئی میں ،اورآب ایکارکرتے سے ،آخر میں اللہ تعالی کا فیصلہ خرکورہے ،اس کتاب میں ۲۲ باب میں ، اور براین شاعری اورا دبیت کے اعتبارے بہت بلند مجی جاتی ہے ۱۲ می کے اسے وہی میں سفرمزامیر میں کہاجاتاہ، اور ایمگریزی میں اس کانام ہے، یہ اس کتاب کی موت شکل ہے جس سے باسے میں قرآن نے فرا یاہے کہ" ہم نے وا و کو زبورعطاکی" برزیاده ترحدوثنارا درنصیحت کے نغات پمشتل ہے ،اس میں ۵۰ الغے دمزامیر، بن ۱۲ ملے اسے اردویں امثال ا درائگریزی میں Broverbs سيمته بيرمثال اور حمتوں کا مجوعت ، اور نصرائی صرابت کا دعوی ہے کہ اسے صرت سلیمان علیہ اسلام نے مرتب فرمایا تھا،چنا پخرسسلاطین اقرل دسم۔ ۳۳) میں ہے کہ اس نے تین ہزادمثلیں کہی ہیں ، اس میں ابری کله اسے آ چکل اردوین واعظ "اور الگریزی Eeclesiastes کیا جا آہے،

كيتي كرحضرت وآورعليه اسلام سي ايك بين كا نام جامعه يا داعظ عقاء ادراس كتاب يساسى كى

نصیمتیں پرکوریں ، اس سے کل ۱۴ باب ہیں ۱۴

#### ر۲۲) کتاب اشعیار (۲۳) کتاب ارمیاه (۲۳) مراتی ارمیاری....

سله اس کانام ارد وی "یسعیاه" اور انگریزی ی اندها که اوشاه حز تباه که بادشاه حز تباه که باز آموص علیدانسله می طرف منسوی بوا تخوی مدی قبل سیح ی بهوده که بادشاه حز تباه که خاص شیر سیم ، اور جب شاه اسر شخرب نی بریشه کم پر حمله کیا توصفرت اسعیار علیدانسلام نے حز قباه کی بهت مدو فراتی بس کا ذکرکتاب سلاطین دوم رباب ۲۸ ) اورکتاب تواییخ رباب ۲۳) ی موجود بوک کم بهت مدد فراتی بس ای از کرکتاب سلاطین دوم رباب ۲۸ ) اورکتاب تواییخ رباب ۲۳ ) ی موجود بود کم کم بات یستیاه می این ایست که بات یس بوت ، یه پیشکوتیان ربخول نصاری می بوت نی شاه عزیاه ، بوتم ، آخز آدر در قیاه کم زمانون می فرمانی بی ، اس کم کم ۱۲ باب بی ، اور به به این او بیت کم کانظ سے بهت بلند مجی جاتی ہے ۱۲

کے اوری اس کا تام پر مباق اور انگریزی یں Jermiah ہے ، اوری

حسنرت آرمیا علیرالسلام ی طون نسوب ، جو صرت شعیا یک خلیف سخ ، اور پرسیاه اور صد قیاه کے زانہ یس بن اسسرایل ی براعالیوں کورو کئے کے لئے مبعوث ہوت سخے ، گرجب وہ بازیا کی قرآب کو بندید وجی علم ہوگیا، کراس قرم پر بخت نصر کاعذاب آنے والا ہے ، آپنے اس بات کو فاجسر فرا دیا ، اور آن کے مطابات اضیں مشورہ دیا کہ دہ بابل کے بادشاہ کے اسمی بتھیار ڈال دیں ، گرقوم نے آپکو اور یہ ہر تو مرفق اور یہ شرخیست ؛ نابود افسین دیں تو بالا فر بنو کہ نصر دجے بخت نصر بھی کہاجا گئے ، فر آن کر تھا کہ کر دیا ، اور یہ شرخیست ؛ نابود ہوگیا، تو آپ کی مرفق می مندوج بالا واقعات ہی کا ذکر سے ، اور بنی امرائیل کو بداعالیوں سے مطابل آپ ہی کا ہے ، اس کے می ۱۹ جا بی ۱۹ سے دکا گیا ہے ، اس کے می ۱۹ میا ہو بالدوا قعات ہی کا ذکر سے ، اور بنی امرائیل کو بداعالیوں سے دکا گیا ہے ، اس کے می ۱۹ د باب بی ۱۹

Lamentations

سله اسے ارد ویٹ نوحہ ادراجگریزی یں

کہا گیاہے، بخت نصر کے ملہ کے بعدجب پر دست کم تباہ ہوگیا اور بنی امرائیل پرسخنت مغاب آیا، توکسی نے بیرمرشے اور نوسے کیے ہیں، جن کونعداری کے حضرت ادمیا علیہ انسانی می طرف شعوب سمیا ہے ، اس میں کل ۵ باب ہیں ۱۲ گفی

### ره۲) کتاب حز قبال (۲۲) کتاب دانیال (۲۷) کتاب بوشع (۲۸) تناب بوایل (۲۹) کتاب و

مله اس کا نام اردویس محسن آلیل اور انگریزی پس Exckicl یرصنرت محسن آلیل اور انگریزی پس کا نام اردویس محسن آلیل اور انگریزی پس کا دراس پس آن کی زائی محتورت بیمی گذر جکاب اوراس پس آن کی زائی الشدکا د مبینه کلام بیان کیا گیاہے ، جو پیٹیگریوں اور تعیموں پرشتمل ب ۱۱ ت

مله ارددین اس کانام دان ایل Daniel به بین تحدید و انبال علیه اسلام کی است منسوب جن کے بات یس قوریت کی بیر دایت ہے کہ بنوکر نفرین مکار کو بیود آوے جا وطن کرکے بال میں بیری سخے، اور بادر است و بعض نوایوں کی میج تبیر بتلنے پر اسمیں صوبہ بابل کے باد شاہوں کے نواب ہو اُن کے مستقبل سے متعلق ہیں متعلق ہیں متعلق ہیں متعلق ہیں ، جوبنی اسرائیل کے متعبل سے متعلق ہیں اور ان بی صفرت علی میں انسان کے متعبل سے متعلق ہیں اور ان بی صفرت علیہ استان می بیشارت ہے ، اس کے ۱۲ باب ہیں ۱۲

سله اس کانام اردوی بوسیع" اور انگریزی می المحده اور انگریزی می ان کادکریس بنیس کا بو بیردا موایت کے مطابق یہ ہو سیع بن بیری بنی پی داسلام کتب می ان کادکریس بنیس کا بو بیردا کے بادشاہ عزیا ، یو آم ، آخر ، اور حرقیا و کے نیاف د فی صدی قبل سیے ، میں ہے ہیں ، اس نا میں بیکام اُن پر نازل ہوا جس میں نیا دہ تر بنی اسرائیل کی براعالیوں پرتیمیہ د تو نخ ، تو بری ترخیب اور نیکی کے اجرکا ذکر ہے ، اور یہ ذکر زیادہ تر تمثیلات اور موزمیں بیان کیا گیا ہے ، اس کے سمایا ب بی سات کے اجرکا ذکر ہے ، اور یہ ذکر زیادہ تر تمثیلات اور موزمیں بیان کیا گیا ہے ، اس کے سمایا ب بی سات کی ایک کیا ب یوایں ، اور وی بھی اس کانام یوانی اور انگریزی اور اس تین بابوں پر مشتمل میا ان پر ازل شدہ کلام مذکور ہے ، میں میں ان پر ازل شدہ کلام مذکور ہے ، میں میں

براعالیوں سے بازا نے اور روزہ رکھنے کا بھم اوراس کے اچھے نتائج بنا ہے گئے ہیں اور سے مشروع کے اس کانام اردد میں بھی تاموس مصام ہے ، یہ بھی بقول قودات بنی ستھے ، شروع میں تقوق شہر ہوتے ، اورعزیاہ کے دیا تاہش کے دیا در میں بنی ہوتے ، اورعزیاہ کے دیا د میں یہ باوں کی کتاب اُن پر نازل ہوئی ، جس بنی امرائیل کو برکاروں پر دھ کا یا گیا ہے اور ان کی سے زایس ان پر شاعراسوں کے معاہدی پیٹ کوئی گئی ، جس کا درکی سے داری ان پر شاعراسوں کا کہ باتھی درم دہ اور ۲۹) میں ہے ۱۲ تھی

| إب ادّ ل                                                       | ۳۶۲                                                                                 | انوبارا لين جلدا ول                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ، کمان ناحم دسم کمان                                           | ناب یونان ر۳۳) کمنات مینا ر۳۳                                                       | ر۳۰ كتاب عبدياه راس كة                                   |
|                                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                               | جفّوق (۳۵) صفونیا                                        |
| معبوٹا سامعیفہ ہے جس میں بقول<br>معبوٹا سامعیفہ ہے جس میں بقول | Oba یه ۱۲ آیتوں پرمشتمل آیک                                                         | مله عبدياه diah                                          |
| Adom کے متعلق                                                  | ۵۱٬۰۰۰ یه ۲۱ آیتون پرمشتمل ایک<br>مرکا ایک خوافیکی بروراس خواب میں شهر <u>ا دوم</u> | نصاری حضرت عبدیاعلیها سلا                                |
|                                                                | ه"ادرانگریزی Jonah پ                                                                | مجور بیشگوئیاں کی گئی بین ۱۱س<br>ملک اس کا اردو نام یونا |
| اکی جانب مبعوث ہونے کا                                         | ی ۱۰س چار با بول سے <u>صحی</u> فے میں ان سے بینوا                                   | ك جانب خسوت بجرمتهورسغير                                 |
| <u> </u>                                                       | ئے یہال معروف قصنے۔ قد سے مختلف۔<br>' اورا گریزی میں Micah کہاگھ                    | ļ.                                                       |
| i                                                              | יו פרו את את משונה או אין                       | · · ·                                                    |

سلاه اسه اوروین میکاه اورانگریزی یمی Micah کماهیا به اورید تعزیبها موثرتی می استان اورید تعزیبها موثرتی می استان می طرف منسوی و برا نوین صدی قدم بی شاه حزقیاه کے زمانہ بی مبعوث ہوئ ، اور بنی اسرائیل کو اُن کی بداعا لیول سے ڈرایا اورعذاب کی دسمی دی ، شاه خزقیا ف نے اسے تسلیم کرک نیکی افست باد کی اورعذاب ٹل کمیا ، میسا که سلاطین پہتے میں اور یرمیا و پہتا میں فرکورہ ، اس کتاب میں اور دہ اس دعوت و تبلیع پر شتمل میں ۳

کای اور ان کے آبانہ اور سوائے کایں اس کے آبانہ اور ان کی کتاب میں جس کے تین باب میں ان کا ایک خواب فدکورہے ، حسب میں ان کا ایک خواب فدکورہے ، حسب میں ان کی تیا ہی کہ تیاں کی گئی ہیں ۱۰ ست

لے اردوی سفیناہ ادرائگریزی Rephanah یہمی بقول تورات نبی ہیں اور یہورات نبی ہیں اور یہورات نبی ہیں اور یہوراہ کے زبانہ میں مبعوث ہوتے اوراس میضے ذریعہ جو میں باول پرشتال ہو بنی امرائیل کو عذاب بنو کونصرے ڈوایا ۱۲ تقی

داس) مناف جی دس مناب زکریاد مس کتاب ملاحیا، یه النحیاب نیم علیه السلام سے تقریباً ۲۰۷۰ سال قبل گذرے ہیں،

به تنام ۴۰ کتابی جمهور قدمامیعیین سے نز دیکے معمداد دیمعتر توبلیم شدہ تحقیق البتہ بعد سامری منسرقہ کے نزد کیک صرف ساست تابین سلم ہیں ، پانچ کتابیں دہ چھنرت عیلی ملیہ اس

لے جی ، العن مقصورہ کے ساتھ Hargai یہ حضریت جی علیا کہ الم کی طرف مسویے، جو سخت نصری الم کے علیہ کے زماند و تعتسری الم الم کے زماند و تعتسری الم کے زماند و تعتبری الم کے زماند و تعتسری الم کے زماند و تعتبری کے تعتبری کے

مكاوث ولك والول كوتو الخيب ١١ ت

مله ذكرياه Zechariah يحضرت ذكر إعليه السلام كي طرف نسوسي،

جوبقول تورات بردشلم کی تعمیری حصرت می علیه السلام سے سامقیوں بی سے تھے، اس کتاب بی

زیاده ترخواب مذکورین ،جن میں بنی اسرائیل کے مستقبل اور حصر تعینی علیه السلام کی تشریف آدر

كى دب وب البيشكوئيان مين اس من ١٦ باب من ١١ دواض بوكري ذكر إمليد الم نهين ين أن المايد

سے اس کا نام ادودیں الک Malachi ہے ، یہ صفرت ملافیا علیالسلام کی جا آ منوب ، بوجهد قدیم کے آخری بغیر ہیں ، اس کتاب میں بنی امرائیل کی نامشکری اور حصفرت علینی مکی

بیشکوئی دہیں، نکورید، اس کے مم یاب بیں ۱۲ ت

 کی طرف منسوب ہیں، ادر کتاب یوشع بن فون اور کتاب القضاق، ان کی توربیت کانسخه ا

میعی وه می بین جن کی صحت میں اختلات ہے، ایریک و سمتا بین بین د۔

عهر عتيق كى دُوسرى قسم

(۱) مما لمع آستر (۲) مما یک باروخ (۳) مماب دانیال کا ایک جزو (۲۸) کتاب طویل ده ممتاب بیودمیت (۲) کتاب دانش

اے اردوی آستر " Esther کے یں اید ایک بیودی عورت متی اجو بخت تصر

کے حلہ کے بعد بابل جلادطن کے بلے والوں میں شامل تھی، ایران کے بادشاہ اخسویس Ahasucrus کے حلہ کے بعد بابل جلادطن کے راس سے شادی کرلی اس کے دزیر آبان نے آستر کے باب مرو کے سے ادامن ہوکرتا ہے جلاد طن میود ہوں پر ظلم ڈھانے کا ارادہ کیا ، قوآستر نے بادشاہ کے دراید اس کو دکوایا یہی واقعہ اس کو اور ایا ہوں پرششتمل ہے ۱۲

بإكل مثاب امثال كي طرح بيد التي

د مى كليسانى يندونصاح دمى كتاب المقابين الاول وهى كتاب المقابين التاني

# عهر حديد كى كتابس يكل بنيس بن

ووكما بين من كي محت براتفاق بي المين دس المبين بين دن المبين من دي المبين من وي المبين من وي المبين و المبين و

یادا عظا، پیمنتشدق م کیے

Ecclesiasticus

ك كليسانى ينده نعائخ

ایک شخص سے این مروس کے ہوتے کی طرف فسوت ، اوراس میں این سروش کی مجد محمتیں درج ہیں ، اودادنی اعستسبارے اس کا بار بندے ۱۲

سله مکایوں کی پہلی کماب بر، اوراس میں ان کی بناوت کی سسرگذشت ہے ۱۱ س سكه مكابول كى دومرى كتاب يى چندسالول كى تاييخ اور نهايت بيبوده تسمى روايات بى ، ان كمنا اول ك علاوه ميهلا اور دومرا اليندني تمين سجول كاليست بعل ادرازه با اورمنس كي د ماري يخ كتابيم ختلعت فيهيل اورامبن ج ده كتابول كے مجوع كو" ايا كرفا کہا جا تاہے ،اورفرقہ **∧**pocrypha

يروثسشنش امنيس الهامى تسليم نهيس كرتا ١١ ت

سكه يهمق وارتى كي ون خسوب وتعارف كهانة ويجية مدور اكا حاشير اوراس مي صرت منين كونسبنام سافيكرون سارك كودا تعات ديج بي مغنابه ي احكام مبى آرين اس كاكل لب ۲۸ پ*ل ۱۲* تت

هه يه مرض ديم اورقات بريش بي يرحفوت يسي مسع وارى بعاب بعاس دريجي ماشده مان كرشاكردين، ميسانى صنوات كية بي كراستكندريكا كليسا : منول حفرى قائم كيامقا ، انعيل مشاسعين مل کیا گیامان کی اینیل سابقراجیار کی بشارتون سے مترجع ہوتی ہے جو صربی کی تشریع آوری دوی ا اور صرّت بینی محروج آسان پرخم بو جاتی بود اس میداد إسدى مو محریزی بیات Mark كما با اد لنه وقا Luke ان زمانی این این اس که ساخه ای کار کالتیون كانم مود مود الدرواعل ١١) عملم مواب، تعريبًا منشد من التقال موادان كي المبل صرت مين ماليلا) کی پیدائمٹ کے واقعہ سے شریع ہوتی ہے واروہ م بابوں میں حریج آسمان تکے واقعات واحکام دیے ہیں مہلتی

رمم، ابخیل آپوشنا، ان چار دل کواناجیل اربعہ کے نام سے یا وکیا جاتا ہے، اور لفظ ابخیل نہی جارد کے ساتھ مخصوص ہے، اور کبھی کبھی مجازآ تمام جمد جدید کی کتابوں کے لئے بھی یہ لفظ کست مال کیا جاتا ہے، یہ لفظ معرب ہے، اصل یونانی لفظ انکلیون تھا، جس سے معن بشارت اور تعینم ہیں،

ده) كتاب اعمال حواريين (١) بولس كاخط ردميون كي جانب ره) بولس كاخط

سان یوخ آرد بیجے حاستیہ میں ان کی انجیل میں حضرت بیٹی علیہ انسانی مرجن کو ہاتبل میں ہوخا ا انسانی کہاہے) کی تشریعت آوری کے بحرحالات سے صفرت عیبتی مسیع عودی آسانی کک سے حالات وج ہیں ،اوراس کے ۲۱ باب ہیں ۱۲ سے ...

سله اردوی اس کانام رسولون کے اعال میں محصورت عیسی میں محصورت عیسی میں محصورین کی کہتے ہیں کہ لو قانے اپنے شاگر دہشیفانس کو بیصی خد کساتھا، جس میں حصورت عیسی می محدوارین کی کارگذاریاں ، بالحصوص آبانس کے تبلیغی سفروں کا حال اس کے روا پہنچ تک رتبر پیاست می فرکور ہے ، اس میں ۱۷ باب ہیں ۱۷ ست ،

سله The Epistle of Paul to Romans کدر چکی اس خطین آس نے دوم کے باشندوب کوخلاب کیاہے ہو آجکل الحقی کا دارانسلطنت ہے اور محدر چکی اس خطین آس نے دوم کے باشندوب کوخلاب کیاہے ہو آجکل الحقی کا دارانسلطنت ہے اور دریائے تھا میں کہ کا معتبر میں اس خطین اور کے خرج سے بچاس میں کے فاصلہ پر دافع ہے ، پہاں میں دری ٹری تعداد میں آب دستے داعمان ۱۱۸ ) اس خطین اور عیسا تیوں کو برایات ہیں ہو۔ ت

 قورنینوس کی جانب (۸) دو مراخط ابنی کی طون (۹) پولس کا خط اغلاطیه دالول کی طون (۱۰) پولس کا خط است دالول کی طوف (۱۱) پولس کا خط فیلیس دالول کی طرف (۱۱) پولس کا خط فیلیس دالول کی طرف (۱۱) پولس کا خط فیلیس دالول کی طرف (۱۲) پولس کا خط فی لیست دالول کی طرف (۱۲) پولس کا خط فی لا سائس دالول کی جانب ،

ا شروع سے ١ الداب میں مختلف مذہبی ہدایات ہیں، مجرکلیسا کی منظم سے تعلق کے باتیں ہیں، مجراب ساخر كسابيخ بشيرى سفرسية متعلى كوبيش بنديال بي المق " محلتیوں کے نام می پیملتینر Galatia ) Galatians مے اشندس سے نام ایک خط ہے، جوشالی ایت اسے کو چک میں ایک رومی صوبہ تھا، جس کا صدر مقا) انقره تقاءيها سي كليسا و سي نام يرفط تقريبًا ستصيع بين فكعنا كياسي ، جبكه بونس كوبه خرجي تني كديهًا کے وگئے کی اور مذہبے متاثر ہوئیے ہیں، اس خطیس اس نے اسمیس ارتدادے روکنے اور لینے نزہب پر ٹابت قدم رکھنے کی کومیٹسٹ کیہے ۱۲ ت سل نوس Ephesus ایشیات کومیک کا ایک اہم تجارتی شهرتها ، اور بیان قوانا Diana کے نام سے ایک عظیم عبادت گاہ تھی ، پونس نے یمن سال کی تبلیغ سے وربعہ سے اسے عیسائیست کا ایک اہم مرکز بنا دیا تھا، و دیکھے اعال ۱۰،۱۹) ان سے نام نطیس جو ۱ باوں بر مشتمل بر، انعیس کچه اخلاقی بدایات دی گئی بین ۱۴ کے اشدوں کے نام خطے ، بوصوب مقرونیکا ایک شهرتها، ادریه ورب کاپرلاشهریم . جهان بونس فراجمل کی تعلم وی اور گرفتار بواد اعال ۱۱ ۱۳ ۲۰۰۰ اس خطیس انتحاد اورد دمسری اخلاتی بالیات بی ادراس بی مع اب بین ۱۲ ہے، بریمی ا<u>بشیات کو ح</u>ک ایک ہے من اس کا نام ادودین کے تها،اس خطین سیحیت بران کی جمت افزائی اور برای ایون سے بینے کی ترغیب برا وراس بی بها برا اله "مقدونيه كا ايك شرح الجل تركي من الم اس کے باشندوں کے نام پہلے تعایم اس نے قداکی بسندیدہ زیر کی احدد ومسرے موصوعات پر مقاد کی ہے جوہ ابواب پرسٹستل ہے ١١ ت

دا) برنس کار مالہ جو عبرانیوں کی جانب ہے۔۔۔۔۔

سله ان بربعبن لوگوں کے مزیم ہونے کا ذکرہے ، اور تیتیس کو تبلیغ سے متعلق ہرایات اور آخر زیانہ سے متعلق میں گو کا بابوں برمشتل ہے ۱۱ ت

کله بلکس ۲۱۱۱ یمی بوتس کے سفرون میں اس کے ساتھ رہا ہے، وگلیتون ۱:۱۱)

پوتس اس سے مجست کرتا متعا، ۲۷ کرنتمیون ۱۳:۳) پولس نے اسے کرسیتے شہر Crece میں چوڑا تھا،

اکر وہ شبائے کرسے ریلیکس ا: ۵) اس نظامی تبلیغ کے طویعتے اورلیشیوں کی صفات مذکوریس ۲۰ باب ہیں ۱۱ میں فلیون Philemon پولس کا مسغرا و رساحتی تھا، انعمش کو پولس نے اس کے ساتھ متعا، انعمش کو پولس نے اس کے ساتھ میں تبلید کی سفرا و رساحتی تھا، انعمش کو پولس نے اس کے ساتھ میں تبلید کی سفرا و رساحتی تھا، انعمش کو پولس نے اس کے ساتھ میں تبلید کی سفرا و رساحتی تھا، انعمش کو پولس نے اس کے ساتھ میں تبلید کی سفرا و رساحتی تھا، انعمش کو پولس نے اس کے ساتھ میں تبلید کی سفرا و رساحتی تھا، انعمش کو پولس نے اس کے ساتھ میں تبلید کی سفرا و رساحتی تھا، انعمش کو پولس نے اس کے ساتھ میں تبلید کی سفرا و رساحتی تھا، انعمش کو پولس نے اس کے ساتھ میں تبلید کی سفرا و رساحتی تھا، انعمش کو پولس نے اس کے ساتھ میں تبلید کی سفرا و رساحتی تھا، انعمش کو پولس نے اس کے ساتھ کی تبلید کی سفرا و رساحتی تھا، انعمش کو پولس نے اس کے ساتھ کی تبلید کی سفرا و رساحتی تھا، انعمش کو پولس کے اس کی سفرا و رساحتی تھا، انعمش کو پولس کے اس کے ساتھ کی تبلید کی سفرا و رساحتی تھا، انعمش کے اس کے ساتھ کی تبلید کی سفرا کے ساتھ کی تبلید کی سفرا کی سفرا کی سفرا کی سفرا کی سفرا کے سفرا کی سفرا

پاس سیم وقت به خط لکمای ۱۱۳

کے پیاس کے مخاطب اور اور کولیاجا چکاہے دھاشہ میں اس کے مخاطب اور اس سے مخاطب نواز کی در است اور اس سے مخاطب نواز کی در است کے مخاطب اور اس سے دو است اور اس سے دو اس سے

ے اس میں مختلف نہ ہی داخلاتی ہوایات ہیں اات شہ اس میں ہمی مختلف اخلاتی وخامی پالیتیں ہیں، عبرانیوں کا تعاد دن گذر دیکا در سیعتے سفیہ ۱۵۱ کا ماسشید، ۱۷ تق

414 اظبارا لت جلداول باب ادّل (۲) <u>بعلس</u> کا دومرارشاله رس بوحنا کا دومرارشاله رسی **برجنا کا** تیمرارشاله ره ) <del>بیغوب</del> كارتباله دي بيوداكارساله ري مشابدات يوحنا، متایوں کی تحقیق کے لئے اس مے بعد نافرین کے لئے یہ جا تناصر دری ہے کہ مسلم میں بارشاہ تسطنطین کے سمے سے عیمانی طب رکاایک عظيم الشان اجماع شهر ماكتي مي بواء تاكمت كوك سله اس برجوت ببول اوراستا دول سے متعلق بدایات اورستقبل کی بورسینگوتیال بی اوت سله بيخط أيك خاقون كي نام يرجي كا نام معلوم نبيس بوسكا، اعداس بي ١١ تيتي بي ١١ تعلى

کے پیشا کیس Gaius کے نام ہے، جو جنا کاشا کرد تھا، اس میں مورا آیتیں ہی ، اور زاده تر مخاطب کی تعربیت اور بهت استرای به انق

کلی پر میقوب James بن پوسف نجارین ، جوبارد حواریول می سے نہیں . . . اور اوركتاب اعلى من آب كالزكر كمترت آياب، آب كوشهد كاكميا ويادر وكرحوارمين مي سي ايك يعقوب بن زبری بوشنا کے بھائی چی د دربیاں مرادنہیں امنیں بستوب الاکبر کہتے ہیں، اس عام خطایس امنوں مختلعت احنال ق برايات دى يى ١١

م میردادر تراوس Jude Thaddaeus میتوب کے ہمائی اور باوہ واراد یں سے ایک ہیں، ان کا ذکر ہوسکا رمواد ۲۲) میں ہے ، اس خطیس جمر نے دعور برار وں سے احتاب اور دوسری غربی بدایتیں بیں و یا درمرکہ وہ بیودا جس نے ب**تول نص**اری حضرت مینی کو گرفتاد کرایا مقالیہ ہی دہ بیودااسکربوتی ہے ، مو

لمه يه ايك مكاشف جولبول نصاري بوسناكو جواعقا ، اوراس بن كرسي وتيان إن اس كا انخریزی نام ات Revelation

کے یہ مستنطبین اول Courantine I ہے، حس کے نام پر بیز لطیہ کو قسطنطانیہ كباحيا بكيونكه اس في له ابنا إية تخت بنايا تغاء وخات سيستدع مي جوبي مات عه شهرانس اس شهر کامشورنام آمیتیه ، Nicaca ، کوالدیهان بو میسایتون کی کونسال بوتی متی اسے مینکاری

کتابوں کے باہے میں مشورہ کے ذریعہ کوئی بات محقق ہوجائے ، بڑی تحقیق او رمشورہ کے بعدان علار نے پرفی تحقیق او رمشورہ کے بعدان علار نے پرفیصلہ کیا کہ کتاب بہو دیت واجب تہا ہم ہو، اس سے عسلا وہ باتی ستابوں کو برستورمت کوک رکھا ، یہ بات اس مقدمہ سے خوب واضح ہوجاتی ہے جو جرجہ ہم اس کے بات اس مقدمہ سے خوب واضح ہم جاتی ہے جو جرجہ ہم اس کتاب پر لکھا ہے ، ا

اس سے بعدا یک دوسری مجنس سلاسلامنعقد ہوئی جو آو ڈیٹ یا کی مجلس سے نام سے مشہور ہے، اس مجلس کے علمار نے بھی پہلی مجلس سے علمار کا فیصلہ کتاب بیودیت کی نسبت برشت اردکھا، اور اس فیصلہ میں اس برت دیجر سے بول کا اسفا فہ کر کے اُن کو واجب السلیم قراد دیا ہے۔

دا، کتاب استیر ۲۰ یعقوب کارساله (۳) پیطرس کا دومرارساله رمه وه ایرها کا دومرااه رئیب المراه و در از در کتاب الدیرانیول کی جانب الا دومرااه رئیب الدی بالدی به در این بیروآه کارساله ره ای پوتس کا دومرااه رئیب الدی بالدی بال

ودمرے مشہورعلما ستنے ، اس مجلس کے اداکین نے بہلی دو نوں مجانس کے فیصسلہ کو

که Jereme که میساییون کامنبورعالم ا مدفلاسفرسسیده ی بیابردا، اس خیابردا، اس سلسله ی بیابردا، اس نے باتبن کا لاطین می ترجه کیا، اور باتبل کے ملوم می معروف بردا، اس سلسله می اس کی بہت کا تصافیف میں استقال بردا، نیکن بیابرد اگر نبین پرسکتا، اس بنا برخ اش کا بردا، نیکن بیابرد اگر نبین پرسکتا، اس بنا برخ اش کا بردا، نیکن بیابرد ایکن بیابرد ایکن

برستوربرقرار ركمت بوت اس يرمز بيصب ذيل كما بول كالصافه كياب

دا، كتكب دانش رم، كتاب طوبياه رم، كتاب بارفيخ دمم، كتاب كليساتي ميندد نسائح دهد مقابن کی دونول تابس در ماکاب مشابدات بوحنا،

سراس جلسه كي مشركام في كاب يارو خ كوكتاب ارميا مكاتمة يباجز ومسرار

دیا، اس سے کہ باروخ علیہ انسلام ارمیار علیہ انسلام سے ناسب اورخلیفہ تھے ،اسی ہُو ان لوگوں سفے اسا برکتب کی فہرست میں کتاب باروخ کا نام علیدہ نہیں لکھا،

اس کے بعد تین مجلسیں منعقد ہوئی، مجلس ٹرلو اور مجلس فلورنس اور مجلس ٹرنٹ ال مینول مجانس سے علمار نے معی مہلی کارینے کی مجنس کے فیصلہ کو قائم اور باتی رکھا، صرت اخرى دومجلسون نے كتاب باروخ كانام ان كتابوں كى فہرست ميں على ديا، ان مجائس کے منعقد ہونے کے بعدوہ تام کتا بیں جومشکوک علی آتی تھیں سمت م

مسیحوں سے نزد کے تسلیم شدہ مسسرار پائیں،

ان اسلات کے فیصلول سے ان کتابوں کی یہ پوزیشن سنٹالہ میک برستور قائم رس، بهان مک که فرقهٔ بردششنش نمودار ا ہوا، جفوں نے اپنے بزرگوں کے نیصلہ کے خلا

فرقة يروششنط كى بغاوست

سمتاب باروخ «کتاب طوبها «کتاب میهود بیت کام انش کاف کلیسالود مقابین کی و واز ل متابوں سے باسے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ سب واجب الرّوادر غیرسلم ہیں،

اس طرح اس مسترقہ نے کتاب استر کے معض ابواب کی أس ست اسطا دن کے فیصلہ کور دکیا، اور بعض ابواب کے سلسلہ بن ان سے فیصلہ کوتسبم کیا، کیونکہ یہ کتاب سودا بواب پرسٹنل ہے جس سے شروع کے 1 ابواہ اور بائے کی بین آیتوں کے مہل

انفون نے کہاکہ بدواجب لنسلیم بی اورباقی جوابواب واجب الرّدين،اس انكاراوررد مے سلسلمیں انھوں نے جے دلائل بیش سے ،۔

۱- يه كما بي اين اصل زبا فو سعران اورجاله ي مي جول بي، اوراس زماني ان زيانون مين بركما بي موجود بهي تهيل بين ،

۲- بیروی ان کمآبوں کو البامی تسلیم نہیں کرتے .

-. تام مسایوں نے ان کابوں کو تسلیم نہیں کیا ،

ہ - جروم كہتلب كريكتابي وين مسائل كى تقرير دا شات كے ليے كافى نہيں اي

ه - ملاس نے تصریح کی ہے کہ یہ کتا بین پڑھی جاتی ای ایکن برمعام برنہیں .

یں بہتاہوں کہ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ تمام عیسایتوں نے اُن کو تسلیم

بسیر میا. بین اس کا اور ولیل منبر ما کا کاک ایک بی بوا،

۲- یوسی بیں نے تابایع ہے انہیں تسرب کی ہے کہ یہ کما ہیں محروت ہو چکی ہی جصوبا مقابین کی د دمسری کتاب ،

طاحظہ مجعبے دلیل عمبر اوا واکو کہ ان لوگوں نے کس طرح اسے اسسالا من اور بزر گوں کی س بدر بانٹی کا دعوی کیا کہ ہزاروں اشغاص کا ان کتا ہوں سے وا جب تنہیم ب نے پراتفاق کرنا غلط مقابجن کی اصل اور مآخذ ٹاپید بو پیچے ہوں ، ان کے سرف تراجم باتی چیں، اور جوبیرویوں سے نز دیک محرف ہو چیلی ہیں، بالخصوص مقابین کی دوسسری كمّاب، اب برّاين كمايس حالت ميں اپنے كہى مخالف كے حق ميں اُن كے دجاع يا آلفا كاكياا عنبار بوستتاهي واس كريكس فرقة كيعة كك والے آج كك ال كتابول كوايت اسلاف کی اتباع بی تسایم ریتے آسے ہیں .

## ان تابون من سے کوئی مستنز ہیں

محسی مثاب کے آسانی اور واجب لے سیم ہونے کے لئے یہ بات نہایت مزدری ہو کہ پہلے تو مخوس اور پخیۃ ولیل سے یہ بات ٹابت ہوجائے کہ یہ مثاب فلاں بخیبر کے وہطہ سے کِلمی محتی، اس کے بعد ہا ہے باس مند متعمل سے ساتھ بغیر کی بیٹی اور تغیر و تبدّل کے بہر پخی ہے، اور کبی صاحب الہام کی جانب محض کمان و دہم کی بہنسیاد پر نسبت کرویتا اس بات کے لئے کانی نہیں کہ وہ نسوب الیہ کی تصنیعت کردہ ہے ۔

اس طرح اس سلسلدی کسی ایک یا چند فرق ای کا محض دعوی کردینا کافی نهیس موسکتا، دیکھے کاب المشاہدات اور کوین کی سفرصغی ، کتاب المحرات ، کتاب المساہدات اور کوین کی سفرصغی ، کتاب المحرات الله مرات الاقرار موسی علیہ السام کی طوف نسوب ہیں، اسی طسرر حسفرراج عور الدیکا عوروا یکی جانب نسوب ہے، اور کتاب محراج اشعیار اور کتاب مشاہدات اشعیار ان کی جانب نسوب ہیں، اور ارمیا ، علیہ اسلام کی مشہور کتا ہے علاوہ ایک ووسری کتاب ہے جوان کی جانب نسوب ہے، اور متعد و ملفوظات ہیں عور جفوق علیہ السلام کی مشہور کتاب کی جوان کی جانب نسوب ہے، اور متعد و ملفوظات ہیں جو جفوق علیہ السلام کی طوف نسوب ہیں، اور میرست سی زبوری ہیں ہوسیان الیا الله کی طوف نسوب ہیں، اور میرست سی زبوری ہیں ہوسیان الیا الله کی طوف نسوب ہیں، اور میرس می علاوہ کتاب خرکورہ کے کہا گتا ہیں جوستر سے معلاوہ کتاب خرکورہ کے کہا کتاب ہیں جوستر سے متجاوز ہیں، اور عیری و اور دوار یوں کی اور آن کے تا بعین کی جانب منسوب ہیں،

اس زمانہ کے عیسانی مدعی میں کریہ تہام کتا ہی من محرّست اورجبوٹ ہیں، آج اس دعویٰ پڑگریک سمنیسہ اور کمیتوکک و پر دلسٹنٹ سے تہام کلیسامتین ہیں ماسی طمع

عزداً كى مبرى ماب جان كى طرف منسوت ، كريب كركر بي مراديب جريستين كا جزدا ورمقدس وواجب المسلم ، اور كيتمولك ويرونسانت كرج ل كے نزد يك من كوت عبوث ہے جس کی تفصیل آپ کوانشا رائٹرتہ باب میں ملے گی، اور پہلی نصل میں بج معنوم ہوجیکا ہے کہ کتاب باروخ اور کتاب طوبیا دکتاب میبودست اور کتاب دالش و كتاب يندكليسا اورمقابين كي دونول كتابين اورايك جزدكتاب استركا نميتمولك کے نزدیک داجب المسیلم ہے اور پر وٹسٹنٹ کے نزدیک واجب الروسے، مجرجب ایس صورت ہے توہم محض کی کتاب کی نسبت کیسی واری انی کی جانب كرفي سے يه كيو كرمان لين كدية كتاب الهامى اور واجب السليم بو كتى إسى طح ہم محن ان سے دیوی بلادلیل کوکیسی صورت میں تسلیم نہیں کرسکتے ، اس لئے ہم نے باربا أن سے بڑے بڑے على سے سند مصل كامطانبه كيا بجن پروہ قادر مذہوسكے اور اکیب اوری نے تواس مناظرہ میں جوم رواور اُن سے درمیان ہوا تھا، یہ عدر میں کیا کہ ہا کے یاس سندموجو دینہونے کاسبب دو فتے اورمصاسب ہیںجن سے عیسا تیوں کو تین سوتیرہ سال تک المینان کاسانس بینانصیب نہیں ہوا، ہم نے آن کی اسسناد کی کتابوں یس بہت کچے کھودکر میرکی ، گرسواتے ملن و تخیب نہ سے اور کچے نہ مل سکا ہو کچے مبی کہتے ہیں اس كى بسناد محض نلن اورىبص قرائن يرجونى ب، حالاتكهم بنايج بس كراس سلسله مى معن مان کی کوئی مجی تیمت نہیں ، اور مدوه کارآ مرموسکتا ہے ، اہذا جب کا وہ لوگ کوئی شافی دلیل اورسند متصل پیش مرکس، توبهای سے مصن ایکار کرناکا فی ہوگا، دلی بین کرنا اصوالا ان کی زمہ داری ہے نہ کہ ہاری ، گرہم تبرے سے درجہ بن معظو کرتے ہیں، نیکن ہر کتاب کی سند پر گفتگو کرنا چو ککہ موجب قطویل ہے۔ ہم صرصن انعص کتابوں

ك سند بركام كري سم ، لما حظه بود.

حبی تورات کو موسی علیہ السلام کی طوف خسوب کیا جا گاہے اس کی نبست کوئی الیسی سندموج دہسیں ہے کہ یہ ان کی تصانیعت میں سے ہم سے چندولائل ہارے پاس موجود ہیں۔

## مَوجودَه تورات حضرت موسى كى تناب بنين اس كے دلائل

مہلی دریاں ان کہ اوں میں کر بیت کے مستبعد نہ ہونے کے وال کی بیان کرتے ہو کا کی دریاں کرتے ہو کا کی دریاں کرتے ہو کا کی مستبعد نہ ہونے کے والا کی بیان کرتے ہو کا کی مستبعد نہ ہونے کے والا کی بیان کرتے ہو کا کی مستبعد نہ ہونے کے والا کی بیان کرتے ہو کا کی مستبعد نہ ہونے کے والا کی بیان کرتے ہو کا توان کے مستبعد نہ ہوں کے مستبعد ہوں نہ ہوں کیا جائے کا توان ہوئے ہو وسے نہ ہیں کیا جائے کا مسال بعد مانا ہو مانا ہو کہ اسال بعد مانا ہو کہ اسال بعد مانا ہو کہ اسال بعد مانا ہو کہ کا دو وہ نہ نہ ہیں گا ہا کہ مستبعد ہوں نہ ہوئے مستبعد ہوئے کے ملاوہ وہ نہ نہ ہیں گا ہا گا

مله برسیاه Josiah برداه کابادشاه جو صفرت اوسیاه علیهٔ سلام اور صفرت صفنیار علیه اسلام که زیاد برداد تعقق علیه السلام که زیاد بین بردام داد تعقق می معلیه السلام که زیاد بین بردام داد تعقق می اسلام که در استان می داد تعقق می معلیه السلام که در استان می در است

کل ۱۰سلامین کے باب ۲۱ د۲۷ یں پوری تنعیل سے اس نسخہ کے بلے کا واقعہ ذکو رہے ہیں۔
معلوم ہوتہ ہوکہ پوسسیا ہے بہت ہیلے سے توریت کا کوئی وج دند تھا ، پولا یک کا ہن خلقیا ہ کوہ کیل مہت کرتے وقت برگاب مل حمی ، فور با دشامہ نے گئے اپنا دستو والعل بنالیا، ہے ہی تعریح ہے کہ قاضیوں کے نمان کے بعدے تھے دفیح دو تھے خاشیم سم میں اس کتا کے بلے پرمنائی نمان کے بعدے تھے ماشیم سم میں مائی میں منائی حمی ، اس کتا کے بلے پرمنائی حمی ، فور فرایت کو مون ایک کا بن کے قول کو ایک نعوائی میں خرک برنسیا و قرار ویا جا رہا ہے ، جس کا این وی اور ایسالہا سال تک کوئی نہیں رہا ۱۲ تھی

بخت نصر کے عادیہ سے پہلے دنائع ہو جگا، اس عادیہ میں شصرف توریت معدوم ہوگئ، بلکہ جبد عنین کی تنام کیا ہیں صفحہ بہتی ہے مٹ گئیں، اور بچر جب عزوات نے عیسائیوں کے نظریہ سے مطابق ان کتابوں کو لکھا تو وہ نسخہ بھی اور اس کی تنام نقول المبیوس سے عادیثہ میں منائع ہو گئیں،

روسری دلیل اوردوسری کتاب کامسلک یہ ہے کہ قوائغ کی پہلی اوردوسری کتاب و وسری دلیا ہے۔ اور دوسری کتاب میں ہور اسلام نے بھی اور زکر یا سنجیروں کی اعانت کلمی ہور

بمی کئے ہی از درات میں ال بخت نصر جيے بنو کدنعر يهن ام نركور بن بابن كا با وشاه تفاجس يروشلم برحل كرك است كدى وقا اخت واراج كيا ، يدا بك عذاب جربى اسرائيل كى براعائيوں كى بناپر معيا أيا تها، ارجى كى ميشينلگرتين كى ابيا عليم اسلام نے كى تعى ا سله و سي السندريس المنظم من أن كتابون مع نذراتش بون كادا تعد خرور كيشولك فرقداس كتاب كواب مجى تسليم كرتاب، أكرج يروثسشنت مرے سے اس واقعدى كامنكرى وجاوى كتب مقدسہ، ص ۲۵ ایکن خیا ہ کے باب میں جودا تعد فرکور ہودہ ایسٹرلی کی تائید کرتاہے، اس سے بوشات معلوم ہوتا ہے کا کتاب تو ریت دنیا تع ہوگئ تھی ،اورصفرت فزرا ہے۔ نے مکعکر پیوسید نوگوں کے ساھتے اُسے پڑسا، بجیب بات برکرکیتوکا باتبل Knox Version مطبوع مثلا فاء ین بعی ایسترویس سے دو با بى مددن كرد ياكيابوس بى يه واقعه فركودي، اس نسخر بى ايستريسى كى دوسرى كتاب ترصوي بالبيخة برگتی ہے۔ بدارے باس آگرج ایسٹررین کا اس سے سواکوئی نسخ نہیں ہوجس سے وہ عبامت نقل کی جاسے میکن خود میسان حصارت کی کتابول میں اس کا اعترات کیا گیاہ کہ البیند رئیں میں یہ واقعہ مرج دیسے ، جنامجے۔ انسائيكلوبيديا برا نيكا بن بي تينين طوربهم اليسدوس مهدد ١٩١٧ من وايت بربيع بن كروب چونکرمبل میکی تھی ،اس لئے عزدار کے اُسے دوبا دہ لکھا "زص ا ۔ ہ ، ج س ، مقالہ باتبل بجٹ حبد قدیم فہرست سلّہ، پادری ٹی مینلی نے بھی با تبل مبیٹہ بگ میں ایسٹر دمیں کے واکھ یہ وایت نقل کی ہودمشکا، سکه انتیوکسچارم ایی نینس ایشائے قربیک شہر اوشاہ میں نے مشالہ ق Antiochus ين يروشلم برقبعنه كرك اس كوتباه كرديا تماء ادرايك مرتبه بيرتخت تقسركى يادتانه بركن تمي. مكابيون كى سبل تابي اسے حلکی داستان اور تورات کے جلا جلنے کا واقع تغصیل سے موجون کردیکھتے ۱۔ مکا تکول ہلے ، تق

محر مینون بنیرون کا کلام سفراق آل سے اب ، و مین بنیا مین کی اولا دبیان کرتے ہوت ایک دوسرے کے خلاون ادر متناقص ہے ، نیز ایفوں نے اس بیان میں اس مشہور توربیت کی بھی دواعت بارے مخالفت کی ہے، اوّل تو ناموں کے سلسلمیں ، دوسرے شار اور گنتی میں کیونکہ بائے سے تومعلوم ہوتا ہے کہ بنیا بین کے تمین بیٹے سے ،اور باث ے بہتر جلتا ہے کہ میٹے پانچ میں ، اور تو رات سے نظام ہوتا ہے کردین ، نیز علمار اہل کتاب كامتعقة فيصله من كرستقراً قال كابيان غلط ب، اورغللي من يرد في كامنشاريه بيان كيابي کے غزرار نے ... بیٹوں اور بوتوں میں است یا زنہیں کیا، اور نسب سے وہ اورا ق جن المنول نے نقل کمیاہے وہ اچھ شعے،

اورظاہریہ ہے کہ یہ مینول سینمیر توربیت کے متبع سے، اب اگرموسی والی تورات یبی مشہور نورسیت مان عاست توبیتینوں سیفیرمذتواس کی مخالفت کرے تے اور مذخلطی میں سبتلا ہوتے ، اور مذعز رآ ہو سے لئے یہ بات مکن تھی کہ وہ تو رہت کو ترک کرمے تا قیمی اوراق پر بھروسہ کریتے:

اسى طرح الكروه توريب جس كوع راشن دوباره الهام المعامقاعيسا بيول كے خیال کے مطابق یہی مشہور تو رسیت ہوتی تو دواس کی مخالفتت مذکرتے ، حلوم ہوا کہ شہور

له بني بنياين بيرين بالع اور براور يدنيل، يه مينول (١٠ تربيخ ١٠٠)

تله اور بنيا من سے اس كا بهلون إلى بدا ہوا، دومرا شبيل الميسرا آفرج ، جو عقا توجه اور يا يوال

سله "بن بنين برين ، بالع اور بكراور اسبيل اور جراً اور نعان ، آخى، اورروس ، مفتم اورحنيم ا ادرآرد دبیدانش ۱ مو : ۲۱۱ تعی قربت ده توبیت ہرگز نہیں ہے جس کو موسی آن تصنیعت کیا تھا، اور دو و ورات ہو جس کو عورات ہو دو ان قصوں اور کہا نیوں کا جموعہ ہے جس کو عورات ہو دو ان قصوں اور کہا نیوں کا جموعہ ہے جس کو عورات کی مشہور تھیں ، اوران کے علماء نے ان کواس جموعہ میں روایات کی تقیید کے بیر جمع کر دیا تھا ، ان جمیوں ہنیں روایات کی تقیید کے بیر جمع کر دیا تھا ، ان جمیوں ہنیں میں جس کے نزویک ہنیں جس طرح کما ترکے صد ورسے معصوم نہیں ہوگئی ہے کہ اس طرح مقرر و تبلیغ بی غلطی کرنے سے جمی پاک نہیں ہیں ، مزید تفصیل آہے کہ باب بنہ مارح مقصد اول کے شاہد مزر اور ہیں معلوم ہوگی ،

میسری دلیل ایجانی کتاب حزفیال کے باب ۲۸ و ۱۹ ما مقابل کتاب گنتی میسری دلیل کے باب ۲۸ و ۱۹ می ایک میسری دلیل کے باب ۲۸ و ۱۹ می ایک دوسرے کے مخالف پائے گا اور و بات موٹی سی ہے کہ حزفیال تورات کے تابع تھی۔ اب مجروز قبال کے زانہ میں یہی مشہور تورات تھی تو وہ اس کی احکام میں مخالفت کیونکر کرسے تھے ؟

اس آیت سے معلوم ہوآ کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے جرمیں ماخو فرمذ بوگا،اد

له ان دونوں مقابات پر در بان کے احکام کا تذکرہ ہو ، ادراس کی تغصیلات یں اختلاف ہے ١٦ کفی

مہی حق بات ہے ،جنا نجر قرآن نے کہاہے ،۔ وَلَا خَيْرِ وَالْ وَالْ مِنْ وَأَوْدَ الْحُرِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ مِن وَمِرى

مان کا بوجه ندا مفایت کی بد

جوشخص كتاب زبورا وركتاب بنحيا وكتاب ارميار وكتاب حزقيال كا ميك مطالعه كرسيطا اس كواس امركابيتين بوجات كاكركذ سشته وَومِي نسنیمن کاطریقہ دہی مقابر آج مسلمانوں کے بہاں رائے ہے، کا گرمصنف خود اینے والى حالات اوراين حبث ريدوا تعات ككمتا توديجي دالے كوبية جل جا يا تحاكروه ايخ مالات یادیجے بوت واقعات بیان کررہاہے ، اوریہ است توریت سے کسی معا) ير نظر نبيس آتى . بلكه يه ظاہر ہو تاہے كه اس كا تكھنے والا موسی كے علاوہ كوئى ووسسرا عض ہے جس نے ببود اوں میں سے ہوت قصے کہا نبول کواس کتاب میں جمع کرے ان اقوال مي يدامستسياز قائم كردياكم اس كے خيال مي جوفدا يا موسى كا قول مقاء اس كوقال المله اورقال موسى مع تحت من ديج كروا، اورموسي كوتام مقامات یرغامب کے صیفسے تعبیر کر لک ،

اورا گرتوربیت موسی کی تصنیعت ہوتی تو موسی علیہ اسلام این ذات سے لئے مشكلم كاصيفه مبتعال كريته اوركيونهين توكم إزكم بسي أيب بي مجكه ايسابوتا بهيؤ كم يحكلم محصیغہ سے تعبیر کرنا اس کتاب کا بایرًاعتبا ربڑھا دیتا، ا درص باست کی شہا دہت ظاہر طال دیتا ہواس کا اعتبار کرنے سے سواجارہ نہیں، جسب تک اس سے خلاف کوتی قوی وليل موجود مرموء اورجوشخص ظاهر كے خلاف دعویٰ کرے گائی سے ثبوت كى زمدارى اسی پر ہوگی ،

البعن جلول اودلعين ابواب كى نسبست بدو يوئى كرنے كى مجال كسى تختع کا کو نہیں ہوستی کہ یہ موسی کا کلام ہے ، ملکہ بعض سطے تو بڑی ومنات ے اس بات پر دالالت كرتے بين كه اس كتاب كامولفت يعيناً واقد عليه السلام ي سلے نہیں ہوسکتا، بلکہ یا ان کامعصر ہوسکتا ہے: یا اُن کے بعد میں ہونے والا اعتقریب آب کے سلمنے وہ جلے اور ابواب باب سے مقصد اس انشار اللہ تفصیل آئیوالے بین میں علی معن من و قیاس سے ہتے ہیں کہ پہلے بعد میں کسی بنیر نے بڑھا دیے ہیں محریہ بات قطعی باطل ہے، کیو تکہ اُن سے یاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہسی بی نے مبی اپنی کتا ہے ہیں پہنہیں لکھا کہ ہیں نے فلال کتا ہے فلاں باہد ہیں فلاں حبلہ برصایا ہے، یا یہ کہ فلاں سخیر نے اضافہ کیا ہے، یہ بات سبی دوسری قطعی دلیل سے مجی تابت نہیں ہے، اور صرف نظن وقیاس اس سلسلہ میں مفیدا ورکارآ ، نہیں ہو، اب جب تکب ان جملوں اور ابواس سے الحاقی ہونے کی کوئی دلیل قطعی منہویہ اس بات کی دلیل میں کدیہ متاب موسی کی تصنیف نہیں ہے ، إخلاسه سيعت المسكين كي مصنعت في انسا تيكوييدًيا بين حب لم

افلاسرسیعن المسلین کے مصنعت نے انسانٹیکو پیڈیا بینی حب لمد جھی دلیل اسے نقل کیا ہے:۔

"دُ اكْرُسْكُندركيدس في جومعترعيسانى فاضل ب، جديد بالبل سے دياج، بين كمليك ك، -

تھکو منی ولائل کے ذریعہ بین باتیں قطعی طور پر معلوم ہوئی ہیں ؛ (۱) موج وہ تورات موسی علیہ استاد می تصنیعت نہیں ہے د۲) یہ مما ب تمنعان یا اورشیم مراحمی ہی دین عبد موسوی ہیں ،جب کہ بن اسرائیل صحرائی زندگی گذار رہے تھے نہیں کمی کی، اس کی الیعن واقد علیہ اسلام سے بینے اور حز تباآ تا کے بعد فا بت بہتے اور حز تباآ تا کے بعد فا بت بہتے اور حز تباآ تا کے بعد فا بت بہتے ہوتی، بلکہ اس کی الیعن کا زیارہ موزوں زمانہ سلیان علیہ اسلام کا دوری ایسی دلاوت مسیح سے ایک ہزارسال قبل یا اس کا قریبی زمانہ، لینی وہ دورہ بری موجود مقا، غرض اس کی تالیعن موسی علیہ السلام کی دفا ست سے وحر مسال بعدی ثابت ہوتی ہے ہو

افاهنل تورش جوایک عبیائی عالم ہے کہتاہے کہ ،۔ توس دلیل سور سال سور میت کے کا درات میں اور عبد عین کی ان دوسسری س کے محاومات میں جواس زاندمیں لیمی کمی میں جسب کہ بنی اسرائس بابل كى قىيدىسے آزاد بوسكے سے بكولى معتدب اوركانى فسنسرق اور تفادت نظرنهيں الارمالانكه دونون مي زادي .. و سال كالمولي نعس ب اور تجربها دست ویتاہے کہ زمانہ کے اختلاف سے زبان میں تفاویت ہوجا کا ہے ، شلا انگریزی زبا مولیجة ، موجو دونرانه کی انگریزی کاموازنه آگرآب اس انگریزی سے کریں جو ٠٠٠ م سال قبل رائج تمتى توبرا زبروست فرق نظرآت كا ،ان كمابول كے محاودات سے درمیان کوئی معتدبہ فرق نہ ہونے کی وجسے فامنل ہیسکن نے جن کو عبرانی دانا یں جارت امدے تیاں کیا ہے کہ یہ سب کتا بیں ایک بی دورس محی می ہی ا حتيت بمي يبي ب كرزمان كم اختلات مع زبان كالمخلف ووجانا ايسابدين ا ظاہرے کہ ٹورٹن اور لیوستن کے فیصلے کی تائید کرنے کے سوا چارہ نہیں ، ریل استنام بله ۲۷ آیت هیں ہے کہ ،۔ ریل شانا «ادرویس نعرا و ندلینے نعرائے لئے ہتھردں کا ایک مذرج بنانا

اور نوب كاكوني أوزار أن بريذ لكانا يد

میرآست ۸ میں ہے،۔

آوران بيخرول يراس شربيت كى سب إنين معادت لكسناج

ية شوس آيت فارى تراجم نع مطبوع مساعة من ول ي كه د.

وبرآ سنتكبا تامى كلات اي قراق مدان بمرون راس قررات يح تام كلات بحين وضاحت تحربرنا ء

كوشن ومناحستدسے لكمہ \*

اور مسلماء کے فارس ترجسکے الفاظ بیال ،۔

دبران سنگیاتا می کلماست ای<u>س قورا ق</u> آدران میشرول پراس تورات کے شام

كلمات كوروشن نحليس لكيده

را بخطروشن بنولس،

ادر کانسداد شع کے آمٹوی باب میں ذکورے کہ ،۔

مسسف صفرت موسی کے حکم کے مطابق ایک ندیج بنایا، اوراس پر تورا قالمی

چانخاس باب کی بیسوی آیت فارس ترجم مطبوع استاد بی اس طرح بدر

ودانجا ورات را برال سنگها نعتل ترس جگه موسی کی ورات کوان بمرول ک

منود که آن را پیش روی بنی اسرایل نقل کمیا: اکداس کوئی امراتین سے ساتھے

مخریمی لات یو ببتحريرآورد.

ادرفارس ترجيم ملبوع مصمهم عين يرالفاظ بين ا-

نوشت ،

در انجابرال سنگها نسخه تورات مونی آس بگران بیمردن پرموسی کی قررات کے نسخہ کو ہو بنی اسسرائیل کی موجودگی میں واكدر حصنورى اسراتيل نوشة بود

لكية كما تها، لكيما به

ا بادری تورتن مجتاب که ،۔ نوس دلسل سوسی دیاں سری کے زمانہ میں کا بت اور تعیقے کارواج ہنیں سے سے

اس دسیل سے اس کامقصوریہ ہے کہ جب اُس عہدی نیجنے کارواج نہیں تھا، تو

وستی ان پانچ ل کتابوں کے کا تب نہ ہوت، اگر تا یخ کی معتبر کتابیں اس کی موا فقت کی

تو اس بیں کوئی شک نہیں کہ یہ دلیل بڑی دزن دارا درقوی ہے، اس کی تائید دہ معنون

کرتا ہے جو تاہیخ انگریزی مطبوع سے شاہ علی چار آس ڈالین لندن میں اس طبع ہے کہ،۔

مدی مرت تہ زائد میں لوگ وے یا چیل یا ٹبری کی سکلائے ہے تاہے یا کلڑی یا

موم پر نفت کی کرتے تے، مجرمصریوں نے اُن تغیوں کے ومن درخت چری سکے

موم پر نفت کی کرتے تے، مجرمصریوں نے اُن تغیوں کے ومن درخت چری سکی درخت جری سکی درخت ہیں ہے ہے استعمال کرنے شروع کئے، بھر شہر رکم سی درصی ایجاد کی گئی اور آئی ہیں

مدی میں روق اور درئی سے کا غذتیا رکیا گیا، مجر تیر موی صدی عیسوی میں

کرشے سے کا غذ بنا، اور قلم کی ایجاد ساتویں صدی کی ہو تو تورش کی کلام کی تا تید میں کوئی میں کہ نہیں رہتا ،

وسوس دلیل اسی بخرت اغلاط موجودین، اور موسی علیه السلام کا کلام اس وسوس دلیل اسی بخرت اغلاط موجودین، اور موسی علیه اسلام کا کلام اس

یں ہے کہ ہ۔

بُنْس مِدَیّا کے دہ بیٹے ہِں جوامس کے بہٹ سے بہرسوریہ کے درمیان پراہوئ اور دینا اِس کی بیٹی بھی، لہذا اس کے کل بیٹا بیٹی ملاکر ۳۳ نفوس تھے یہ اس پی ۳۳ کا بیان غلط ہی، صبح ۳۳ سے، اس کے غلط ہونے کا اعترامت اُن کے مشہور مفتر بارسلے نے بھی کیا ہے ، وہ کہتملہ کہ :۔

اکریم ناموں کوشار کر واور ویٹاکوشایل کرو توسم موجا بین محمے ،اوراس کا شامل کرنا صروری ہے ، جیسا کہ زلفا کی اولاد کی تعدادت معلوم ہوتا ہے ،کیونکم سازا بنت آ بنتیر مجلد اسے ایک ہے ،

اسى طرح كتاب استنارك إب ٢٣ آيت ٢ ين يون مها كياب كه و-

می کوئی حرام زاده خدادند کی جاعت میں داخل نہ ہو، دسویں پشت یک اس کی نسل ہیں سے کوئی خداوند کی جاعمت میں آنے مذبیا عمد،

یہ بھی غاط ہی، وربنه لازم آئے گاکہ داؤ وعلیہ السلام ادران سے تنام آبار واجداد فارض مک

ملہ یہ اصل عربی نسخ کا ترجہ ہی، موجودہ ارد دا درانگریزی نوں میں اس طری ہے۔ ٹیرسب تیقوب سے اُن بیٹوں کی اولار بیں جو فدان آرام ہیں لیآ ہے ہیدا ہوتے ، اس کے لبلن سے اس کی بیٹی دیم تھی، یہاں تک تواس کے ریب بیٹے بیٹیوں کا شارس مہوا و ہیدائش ایس ، ۱۱

یں ایسی آبی آبی آبی اولاد بیان کرنے کے بعدا کی آبت یس زامذ د ہو صفرت بیعقوب کی با ندی تیس ہی ادلادکا ذکر ہوجن کی تعداد ۱۱ بیان کی گئے ہے۔ بیسول کی تعدا داسی دفت بادری ہوتی ہے جب کہ لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکی ادائو شارکیا تبا کہ اورجب بیباں لڑکی کو شارکیا گیا تو آبا کی اد لایس ہی شارکیا جا ناچا ہے ۔۔۔۔۔ اس کے علادہ خود توریق کے النا خارج ہی سے کہ بیٹول کو سامل کیا گئے ہاہے ۔۔۔۔۔ اس کے سب بیٹے نیڈیول کا شار ۲۲ ہوا یہ اس میں تصریح ہے کہ بیٹول کو سامل کیا گئے ہاہے ۔۔۔۔۔۔ اس کے سب بیٹے نیڈیول کو سامل کیا گئے ہاہے ۱۲

على فَأَرْضَ معنرت دَادَّه مسك نوي إب و الرابخ ٢ م كا ١١ الل

فداکی جا عت بس داخل نہ بول اس کے کہ فارض ولد انزنا سے ،جس کی تصریح پیدائش کے باب مسیس موجودہ، اور داؤد علیہ السلام اس ئی دسویں پہنت میں اس جیسا کہ ابخیل متی ولوقا میں میتیج کے نسب امری فرکورہی حالا کم داؤد علیہ السلام ابن جا عت کے رسب امری فرجوان ہے ہیں ،

## بنی اسرائیل کی مردم شماری می غلطی ،

مینتی کے اب یں ہے کہ :-

سوبن اسرائیل میں سے جنے آدی بین برس اِسے اوپر کی عرکے اور جنگت

کرنے کے قابل تے وہ سب کیے گئے ، اور ان سبوں کا شاریج لاکھ بین ہزار آئی ہ

ہجاس تھا، پر قوری اپنے قب سیار کے مطابق ان کے ساتھ نہیں کیے گئے ، دادہ موناء میں اور ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے قائن لوگوں کی تعدا رجے لاکھ سے زیادہ تھی اور ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے ان قوری کی تعدا رجے لاکھ سے زیادہ تھی اور دہ رو لارک کی اولا در مطلق مرد ہوں یا عورت ، اسی طرح یا تی تام خاندانوں کی عورتیں اور دہ رو جن کی عربی جیں سال سے کم تعیس دہ اس شا رہے خارج ہیں ، اگر ہم شرکے ساتھ طالیں تو جموعی تعداد کہیں لاکھ سے مردوں عورتوں کوسٹسر کی ہونے والوں کے ساتھ طالیں تو جموعی تعداد کہیں لاکھ سے مردوں عورتوں کوسٹسر کی ہونے والوں کے ساتھ طالیں تو جموعی تعداد کہیں لاکھ سے

له آیات ۱۹۱۱ و ۲۹۱۲ و ۲۹

که تلم نون بن ایسایی به گرید بظابر مصنعت کا تساع به می یه بوکه آب اس کی کویمایشت بی این می می این بیت بی این می کویمایشت بی این میساکد متی د بنید ، اور آور آور ا - قوایک و سیسید ) سے معلوم بود کمیت ۱۱ تقی

كم نه بركى، حالا كه يدچند وجودس فلطسي،

ادرسِفرخروج باب آیت هیں، اور سِفراستنا رہاب ، آیت ۲۲ میں موجودہی، اور عنقریب آپ کو باب ۲ مقصر ۳ شاہر الیں یہ بات معلیم ہوجات گی، کہ بنی امرائیل کے مقرکے قیام کی مدّت کُل ہ ۱۲ سال ہیں، اس سے زیادہ قطعی نہیں ہے، اوھر سِفرخروج باب میں یہ تقریح کی گئی ہے کہ اُن کے مقرسے نکلنے سے ، مسال قبل اُن کے بیٹے قتل باب میں یہ تقریح کی گئی ہے کہ اُن کے مقرسے نکلنے سے ، مسال قبل اُن کے بیٹے قتل کے جاتے میں یہ جاتی تھیں،

ان یمن اور سے جان لینے کے بعد ایمی داخلہ مصرکے وقت کی تعداد، آن کی مذب قیام مصر اور آن کی مذب قیام مصر اور آن سکے بیٹوں کا قتل کیا جانا، اب سنے کہ آگر قبل کے واقعہ سے قبلے نظر بھی کی جائے ، اور یہ بات فرض کرلی جائے کہ وہ ہر مجبس برس میں دوگئے ہوجاتے تھے تب جی

اس وصدی چتیں ہزاد کک بہیں بہر کے سعتے ، چرجات کہ کیسیس الک بن جائیں اور اس کا منطقہ میں سے واقعہ کا بھی کی کا کا باجلت تب تواس کا منطقہ مین میرنا نبایت والنے ہے ، اگر قتل سے واقعہ کا بی بات قطمی بھید ترہے کہ اُن کی تعدا در ، سے بڑھکرا تنی زیادہ بوجائے دوسری وجید اوران کے مقابل قبطی لوگ با وجودا پنے راحت و آرام و بے فکری کے ان کی طرح نہ بڑھیں ، یہاں تک کہ مسمی کا بادشاہ اُن پر بر ترمن ظلم کرتا ہے ، صالا نکہ وہ کی گروہ کی صورت میں موجود ہیں ، منان کی جانب سے بخاوت واقع ہوتی ہے ، اورندہ جلا وطنی اخت بیارکرتے ہیں ، جب کہ چ باتے بھی اپن اولاد کی عایت سے لئے تیاراور مستعد ہوجاتے ہیں ،

میسری وجیم استرخ رہے باب معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سے ہمراہ بے شارجانور میسری وجیم گائے ، بمری بھی تھے ،اس کے بادج داس کتاب بی تصریح کی تھی ہے کرانھوں نے ایک شب بیں ڈریا کو پار کرلیا تھا ،اوریہ لوگ روزانہ سفر کرتے ہے ،اور ا کرنے سے بے اُن کو موسی علیہ اسلام کا زبانی پھم کا فی ہوتا تھا،

یہ بات سروری ہے کہ ان کی تیامگاہ کانی بڑی اورکٹ اوہ ہوجو ان کی اور چوکھی وجیہ ان کی اور چوکھی وجیہ ان کے جانوروں کی کٹرت کے کھاظ سے کانی ہو، حالا کلم طور سینا اللہ کی کٹرت کے کھاظ سے کانی ہو، حالا کلم طور سینا اللہ کی کٹرت کے کھا علاقہ ،اسی طرح الملیم میں بارہ چیٹموں کامقام اس قدر وسیح نہیں ہے ، بچر سے دونوں تنگ مقامات اُن کی کٹرت کے لئے سمبونکر کانی ہوگئے ؟

له آیت ۳۹ سل آ آیت ۳۹ سل ۱۹ سل ۱۹ سل ۱۳ سل ۱۹ سل ۱ شه ایلیم Elim براحریک کمنا برے ایک مقام بجاں بان سے ۱۰ سینے اور کمجور سے سنز درخت شنے اورلقبول تو رات مصنرت موسیٰ علیہ اسلام نے فرعون سے بجات پکر بڑا وَڈ الا تمقاد خرج ۲۰ میز ۲۰ س

کرے گا، تو آیک ہی وم آن کو ہلاک شیرنا ،ایدان موکر جنگل ورندے بڑھ کر تھے ہر حلد کرنے گلیں ؟

اله وبى اورا گریزی ترجول می فوره عبارت کے اند بھی دندے پڑھکر تر بھی اسکے اند بھی دندے پڑھکر کے بھی سے جات جبکی درندے تھے پر زیادہ ہوجائی دلکا کہ طبک دواب البرّا ورا گریزی Lest the beasts بی البرّا ورا گریزی of the field increase upon thee کے انعاز میں جس سے عبارت فدکورہ کا مطلب بیشکا ہوگئے تام گوکون کو کی م ہلاک کردیا گیا، تو فلسطین کی آبادی تعویزی رہ جات گی، اور درندول کی سے ان تو ان تو کی اندون ہوگئے تھے فراتے ہی کراگر یہ جب لاکھ انسان ایک دم فلسطین پرقابین ہوگئے تھے تو درندول سے اُن کو کہنے فطرہ بیس اسکتا ہے یہ اور اندول سے اُن کو کہنے فطرہ بیس اسکتا ہے یہ اور اندول سے اُن کو کہنے فطرہ بیس اسکتا ہے یہ اور اندول سے اُن کو کہنے فطرہ بیس اسکتا ہے یہ اور اندول سے اُن کو کہنے فطرہ بیس اسکتا ہے یہ اور اندول سے اُن کو کہنے فطرہ بیس اسکتا ہے یہ اور اندول سے اُن کو کہنے فطرہ بیس اسکتا ہے یہ اور اندول سے اُن کو کہنے فطرہ بیس اسکتا ہے یہ اور اندول سے اُن کو کہنے فطرہ بیس اسکتا ہے کہ اور اندول سے اُن کو کہنے فیل اندول ہے اندول سے اُن کو کہنے فیل اندول ہے اندول سے اُن کو کہنے فیل اندول ہے اور اندول ہے اور اندول سے اُن کو کہنے فیل اندول ہے اور اندول سے اُن کو کہنے فیل اندول ہے اندول ہے اور اندول ہے اُن کو کہنے فیل اندول ہے اور اندول ہے اُن کو کہنے فیل اندول ہے اندول ہے اندول ہے اور اندول ہے اندول ہے اندول ہے فیل میں اندول ہے اور اندول ہے اندول

سله صفر ۱۱ طبع بیروت ذکر مفالط المورضین و مآلامد ابن خلد ون نے اس پراور بھی وائل وتے پین بن میں سے ایک رواہم بہ ہوکد اس فدر زبر وست است کر وقد میر طرابی جنگ مطابق، جنگ کرنے پر قا ورنہیں ہوسکتا، کیونکہ ایک صعت کو دوسری صعت کا علم نہ ربیکا ، ایرانیول کی سلطنت بنی اسرائیل سے زیادہ عظیم تھی ، جیبے کہ اُن پر بہت تھر سے حقہ کے دا تنہ سے معلوم ہوتا ہے اُن کے علاقے بھی وسیع سے جم مجمعی ایرانیول کا انشکر اس تعولہ کو نہیں ہیں ہا کہاہے کہ مقین کے قول کے مطابق موسی اور اسرائیل میں صرحت میں پرشت فاصلہ ہو، اور سرائیل میں صرحت میں پرشت فاصلہ ہو، اور بہات بعید ہے کہ صرحت چارت تول میں ان کی نسل اس قدر مھیل جا سے کہ اس تعاد میں ہوئے جاسے ،

ہذا ہی بات یہ ہے کہ بن اسرائیل کی تعدادائس قدر تھی جس قدرہ ۲۱ سال کی مدت میں بڑھ سکتی ہے، الخصوص اس حالت میں کرشاہ مصراً ن پرہے بناہ مظالم کررہا تھا اور موسی علیہ السلام کا زبانی سم روزانہ ان کی روائل کے لئے کا بی ہوتا تھا، اور طور سیتا کے آردگر دکا علاقہ اور ایکی کا علاقہ اُن کے اور ان کے جانوروں کے تہام کے لئے کا بی اور وسے تھا، اور اگران کا تسلط اور قبعنہ فاسطین پر یک م تسلیم کرایا جائے تو ان کی تعداد وسیع تھا، اور اگران کا تسلط اور قبعنہ فاسطین پر یک م تسلیم کرایا جائے تو ان کی تعداد فلسطین کی آبادی کے لئے ناکا فی ماننا پڑے گی ۔

ان ذکورہ دلائل سے روزردش کی طرح یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اہل کتا ہے ہاس اس بات کی کوئی سندنہیں ہے کہ پانچوں کتا ہیں موسی علیہ است کی کوئی سندنہیں ہے کہ پانچوں کتا ہیں موسی علیہ است کا می تصنیعت کردہ این می حرجب یک اُن کی طرف سے کوئی سند میٹی نہیں کی جاتی ہم پراُن کتا ہوں کو تسلیم کرنا واجب واجب نہیں، بلکہ ہا ہے نے انکارا ورزد کردینے کی پوری مخاتش ہے،

## كتاب يوشع كي حيثيث

توریت جواسراتیلی خرب کی اصل اور جراب ،جب اس کایه حال ہے تو کتاب پوشع جو توریت کے بعدد وسرے منبر ریشار ہوتی ہے، اب اس کا حال سنے کہ آجک

له سب نسون من خلاش کالفظ ہو، گرمقدمہ! بن خلد دن میں جارلیشتوں کا ذکر ہو، موسی بن عمران بن بیبسرین قابست بن لادی بن میقوب، اور جارہی میچے ہے ۔ تق یقین کے ساتھ اس کے مستف ہی کا پہر نہیں بپلتا، نہ تصنیف کا زبانہ معلوم ہوتا ہے، اس سلسلہ میں عیسائیوں کے پانچ قول بیں، جر بار قو مورڈ بیٹر تیروں و بیڑ کس اور ٹا املائن اورڈ اکٹر کری کی دائے یہ بور یہ وشع علیہ اسلام کی تصنیف ہو،

و اکٹر لائٹ فیل کہتا ہے کہ یہ فیخاس کی تصنیف ہے،

کا لون کا یہ خیال ہے کہ یہ عاز آرکی تصنیف کر دہ ہے،

وانٹر رکھتا ہے کہ یہ متا رعلہ اللہ کی تصنیف نہ میں،

وانٹل ممتا ہے کہ یہ سیل علیہ اسسلام کی تصنیف ہے، ہنری کا بیان ہے کہ یہ ادمیا رسلید سلام کی تصنیف ہے،

المنظر کیج ، کس قدر شدیداختلات ہے، حالانکہ پوشع علیہ: اسلام اور ارمیاء کے درمیان تخیناً و مسال کافصل ہے ، اس سکین اختلات کا پا جا اس امر کی بیتن دلیں اور کہ یہ کتاب اُن کے نز ویک مستند نہیں ہے ، اور ہر کہنے والا اس کے سلسلہ یں آسکا کی بیت کی اور محض قیاسی باتیں کرتا ہے ، جس کی بہنسیا واس خیال پر ہوتی ہے کہ بہن قرائن اس کے اور محض قیاسی باتیں کرتا ہے ، جس کی بہنسیا واس خیال پر ہوتی ہے کہ بہن قرائن اس کے باس ایس جیح ہوگے جن سے بیتہ چلاکہ اس کا مصنف فلاں شخص ہوسکتا ہے ، بس اتن چیز اُن کے نزویک سندین جاتی ہے ،

اوراً گریم اس کماب سے إب ١٥ آیت ١٣ کے سائند سِفرصوسی نان سے إہ

له انسانیکلوپیڈیایں ہر"اس تناب کامصنف کوئی ایسا شخض ہوجواس کتاب میں بیان کردہ وا تعاقاً کاعینی شاہد ہوا دردہ شہراً فیمیتن Edessa کاباشندہ ہے ادراس زمان میں زندہ ہونا چاہتے ، جبکہ اسٹیمر کوایرانی جنگت سابقہ پڑا دمرٹانیکا ، مس موہ ا، ج ۱۰)

حضرت بارون علیالسظام کے بوتے ہیں ،جن کا ذکر

Phinchas

ملق <u>فيخاس</u>

آیت ۱، ۱، ۱، بر برخورگری، توبیا مرواضح ہوجاتا ہے کہ بیکتاب داور علیہ السلام کی تونینی کے ساتویں سال سے قبل لکمی گئی ہے ، اسی لئے تفسیر مہزی واسکاٹ سے جامعین نے آبیت ۱۳ خرکورہ کی شرح میں یہ کہ اس آبیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب ہوشت جلوس واؤ دعلیہ السلام سے ساتویں سال سے قبل کیمی می ہے ، اس

اس کے علادہ اس کتاب کے باب کی آیت ۱۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف بعض واقعات ایس کتاب سے نقل کرتا ہے جس کے اوہ بس ترجیب مصنف بعض واقعات ایس کتاب العلم کتاب الیسیراور بعض میں کتاب آوا الم کتاب الیسیراور بعض میں کتاب آعماراً ور کسی میں کتاب آیسیرا ور وجن میں کتاب آعماراً ور کسی میں کتاب آیشر، اور عوبی ترجم معلموعہ مسلم کی میں سفرالا برار اور عوبی ترجم مطبوعہ مسلم کا کمی کوئی حال مطبوعہ مسلم کا کمی کوئی حال معلم عدم مسلم کا کمی کوئی حال

یه اس نے کہ سوئیل ہے ہیں خری رہ کہ بہرسیوں کو جریر دشیم سے باشدے تھے، بن بیر داہ کال سے سوئیوں بن بیر داہ کال سے سوئیوں بن بیر داہ کے اس کے سوئیوں بن بیر داہ کے ساتھ آئ کے دن کم پر دشیم میں ہے ہوتے ہی اور کہ تاب سوئیل داہ ہے، سے معلی برتا ہے کہ حضرت داور علیانسلام کی تخت نشین سے ساتویں سال کم بیوسی پر شیلم میں ہے ہوئے سے ہمتا ہے تے متابی تے محالیات کا مصنعت اے آج کے دن تک قرار دیتا ہے، تو معلوم ہواکہ وہ اس زمان کا ہے۔ او

سل اس کے علاوہ اس کتاب کے ہیا میں خرکور ہو کہ کنعائی میں جرزیں ہے ہوئے ہیں، اور ارسلامی ہوں کے جزریں ہے ہوئے ہیں، اور ارسلامی ہوکہ فرون نے حضرت سلیمان کے زاندیں کنعا نیوں کو جزرے شکال ویا تھا، تو معلوم ہواکہ کتاب بوشع معنوت سلیمان سے پہلے تکمی کئی ہو، جنا بی جی می میں میں اعتراف کرتے ہوئے لکھ میں کہ میں گا اس میں کہ اعتراف کرتے ہوئے لکھ تا ہے کہ میں گا ہو میں ہوگا ہو میں ہوگا ہے کہ اور بہا کا اسلامین ہوئے سے مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرتاب رجعام کے زمان سے پہیٹر کیمی جی کھی سر بھاری کتب مقدسہ رص ۱۹۹

سله ایک دا قعہ ذکر کرکے لکھاہی کی آسٹری کاب یں نہیں لکھاہی اس کتاب کا نام بیال تو آسٹر ذکورے ، اور ۲ سمونیل ہا میں ایشرے ، اور انگریزی میں saher واتق

ہملی اور دُوسری وجہ مال میں بیان ہو بھی ہے ، اور دوسری وجہ وہ جو جو جو دوسی

ے بخست توریہت سے حالات میں نرکورہوئی ،

اس میں بخرت ایسی آیس موجود بی جویقین طور پر بوشع علیہ است امکا میں موجود بیں جویقین طور پر بوشع علیہ است امکا منہیں ہوسکتا، بلکہ بعض جلے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آک مو لوت کرتے ہیں کہ آگ می اور آزد علیہ آسلام کا بمصرب کا بھر آن سے بعد جولہ، پہلے بسی معلوم ہو جا ہے اور آئندہ انشار الذرق ناظرین کو باب مقصد میں یہ آیات نظر تریس کی ، عیمانی علمار محص تخید ناور اندازہ کی بنار بر کہتے ہیں کہ یہ کسی بس سے بار عوالت میں سے ہے ، یہ عوالی علمار محص تخید ناور اندازہ کی بنار بر کہتے ہیں کہ یہ کسی بس سے بار عوالت میں سے جو ایک علمار محص تخید ناور اندازہ کی بنار بر کہتے ہیں کہ یہ کسی بس سے بار عوالت میں سے جو ایک ا

ے اس میں ہمی مختاب یاست کا موالہ دے کرایک مرفیہ ذکر کمیا گیا ہے ، ہو <del>حضرست داؤ و</del> علیہ استسلام کی طرف خسوب ہے ۔ ۱۱ تنق

کے مین اکر بیت کا رعویٰ کہ یہ حضرت ہوشے ملیدات لام کی طرف مسوب ہے الات است است میں ایک مین اکر بیت کا مت است اسلام کی متی ، بعد میں ایک دوآ بینیں کسی بی فرج ملیدا سلام کی متی ، بعد میں ایک دوآ بینیں کسی بی فرج ملیدا سلام کی متی ، بعد میں ایک دوآ بینیں کسی بی فرج ملیدا سلام کی متی ، بعد میں ایک دوآ بینیں کسی بی فرج ملیدا سلام کی متی ، بعد میں ایک دوآ بینیں کسی بی فرج ملیدا سلام کی متی ، بعد میں ایک دوآ بینیں کسی بی میں ایک کا مت

تعلی علاادہ بلادلیل ہے، اس کے لئے جب کی کوئی دلیل انحاقی موجود درہ وقابل شاہ انہاں کی موجود درہ وقابل شاہ انہیں موسکتا، بلکہ یہ جلے اس امرکی کافی اور بوری دلیل ہول سے کہ یہ یوشع کی تصنیعت بہیں ہوں سے کہ یہ یوشع کی تصنیعت بہیں ہے ،

اس کتاب سے باب ۱۳ آیت ۲۴ و ۲۵ میں بول کہ اگریا ہے۔ یہ کو کھی وجہ اس کتاب سے باب ۱۳ آیت ۲۴ و ۲۵ میں بول کہ اگریا ہے و۔ یہ کو کھی وجہ اس مار در موسی علیا اس کے مطابق میراث دی ، اور آن کی مرحدید تنی ، یعزیر اور مبلع آو کے سب شہر اور

ے مطابق میراث دی ، اور ان فی سرحدیہ عی ، یعزیر ادر ملعا ، بن عمون کا آدھ المک عرد عیر کک جورت کے سامنے ہے "

ادرستتناربات مي ب كم:

تعدادند نے بھے ہے کہا ... ادرجب قربی عون کے قریب جا پہنچ تو ان کو مت مستانا، اورد ان کو چھیڑنا، کیو کم میں بنی عون کی زین کا کوئی حصہ تھے میرات سے طور پر نہیں دول اس لئے کہ میں نے اسے بنی تو کو کو میراث میں دیا ہے ، مجھراسی باب میں ہے کہ :

قدادندہانے فدانے سب کوہاہے جمدی کردیا، نیکن بنی عُون کے ملکے نزدیک علامہ فردیے دونوں کتابوں کے بیان میں کس قدرتنا قعن اورا نتلات پایا جارہا ہو؟

اگریمہور توریت موسی علیہ السلام کی تصدیعت ہے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے تو یہ امریکیے مکن ہوسکتا ہے کہ ہوشت اس کی نخالفت کریں، اورا یہے معاطم میں غلط بیانی کریں جوائن کی موجودگی میں پیش آیا تھا، جکہ یہ بات کسی دومرے الہامی سپنیر کی جانب میں مکن نہیں ہے،

اله كيونكر بيلى كتاب مي مقاكر حصنت موسى عليدا مسلام نے بني عمون كا آدمعا ملك تقيم كرديا ، حب معلوم بو آبر كريد ملك حصنيت موسى آبر كي إس مقاء اورد وسرى كتا ہے معلوم جو آبركديد آپ كوح الرسى نذكر الكميا تما 11 لقى اب تتاب انقضاة كى حيثيت بوتى ب اس كاحال سنة ، كه اس مي برازبرد

اختلاف موجودہ ، مذقواس کے مصنف کاکوئی پہ نشان ملتا ہے ، مذاس کی تصنیعت کا زمانہ ہی معلوم ہوتا ہے ، کچوعیسا یول کا خیال تو یہ ہے کہ وہ فیخاس کی تصنیعت ہو اجعن کی رائے یہ ہے کہ وہ فیخاس کی تصنیعت ہو اجعن کی رائے یہ ہے کہ وہ فیخاس کی تصنیعت ہے ، ان دو نول صور تول میں یہ کتاب الہامی نہیں ہوسکتی ، کچھ کو گر کی کا وعوی ہے گہید ارمیا تی کی تصنیعت ہے ، کچھ کی رائے یہ بوک عور را اور تعزیر ااور فیخاس کے درمیان ، وسال سے میں زیادہ فصل یا یا جا تاہے ،

اس لنے آگر عیسائیوں سے پاس اس کی کوئی سندموج دہوئی تو اس قدر سندید اختلاف بیدانہ ہوتا ، یہ دیوں سے نز دیک پیرسب اقوال غلط ہیں، گر دہ بھی اُنکائیج محض قیاس کی بنیاد پراس کو سموئیل علیہ آست لام کی جانب نسوب کرتے ہیں، اِس طرفیقے اُس کے باہے میں چدرائیں پیدا ہوگئیں،

اس كے بعد محماب راعوت جو چے درج كى كتاب راعوت كا حال الله اس من سنت اختلات بإياجا ما ہے، بعض كا

خیال ہے کہ دہ حزقیاہ کی تعینیف ہے ، اس صورت بن اہامی منہ دگی ، بعض سے زدیک عزرام کی تعینیف ہے ، میروی ادر تام سے کے بین کہ پیمونیل کی تعینیف ہے ،

سله کیونکر قیمناس اور حزقیاه می سے کوئی نبی نهیں ، مؤخرالذکر میبردآه کا بادشاه تھا ، اس سے زمان میں حصارت شعبار طیدانسلام ہوئے ہیں و ۷۔ سلاطین ، ب ۱۰ و تواہیج ب ۳۲) ۱۱ ت سلے ہاری کتب مقدسہ از مینلی ، ص ۱۰۹ ،

سك بهاري كتب مقدمه دص ۱۸۴۰ ، ۱۳ ن

کتاب میتونک بهیرلنز مطبوعه سام ۱۹ جلد ، صفحه ۳۰۵ بی سے که ،۔ "إنك سے مقدمه میں جومل الماء میں استار برگ میں طبع ہوا ہے لکھا ہے كاتاب راعوت گرلیر تھے اور لغو کہانیاں میں ، اور کتاب یونس تعتوں کی کتاب ہو ین ایک غیرمحترقصته اورغیر میم کمانی ب

اس سے بعد مماب بخیا کو لیج ، کہ اس میں بھی اسی قسم کا اختلات بإياجاتاب، اكثر لوكون كايسنديده قول يرب كالخميا

کی تصنیف ہے، اہمانی شیش اور آیی فاینس بریز اسٹم وعیرہ کی دائے ہے کہ یہ عور آکی تصنیعت سے، پہلیصورت میں یہ کتاب المامی نہیں ہوسکت، اسی طرح بالل کی ابتدائی ۲۶ آیات شخمیا کی تصنیف کی طرح نہیں ہوسکتیں ،اور نہ آیات کا کوئی بہترین ربط اس مقام سے قعصے یا یا جاتا ہے،

نیزاس کتاب کی آیت مهمین داراشاه ایران کانجی ذکر کیا گیا ہے، حالانکه تنحیاک د فات سے ایک سوسال بعد گذرا ہے، مقصد م جس آپ کومعلوم ہوجائیگاکہ عیسائیوں سے مغترین مجبور ہوکراس سے الحاتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں ،عربی مترجم نے تو اس کوسا قط ہی کر دیاہے،

اس سے بعد کتاب ایوب کا صال سنتے سے لائق ہے ،اس کی حالت کا تو دومری تمام کنابوں کی برنسبست نہایت برتر ہے، اس میں جیمر

St. Epiphanius (پاکستان مرسین مشہورالیسی کر اور لیے

إِسَلَ كَا بِرُاعالم الاجالات به اس كى مجه تصانيعت ما حال بان جات بي ١١٠ سَن كه كيوكم بيلي كياره إول بن توعكم كامين من اسين خياكيلية فاتب ليسيف و اور فيها ما كم اوروز واكابت ووق

ا عنبار سے اضلاف پایا جا گاہے ، اور رہ می آن ویر جوعلما میہودیں زبر دست شخصیت کا مالک ہی ، اور میکا کمس و لیکلک اور سلم داستناک دغیرہ عیسائی علمار کا تویہ اصراد ہو کہ آیوب ایک فرضی نام ہے ، اور اس کی کتاب باطل کہائی اور جوئے قصہ سے لبریز ہے ، تجیوڈ ور نے بھی اس کی بڑی خدمت کی ہے ، فرقہ پرول شنست کا مقتدی فرت ہرو کی شنست کا مقتدی فرت ہرو کی شنست کا مقتدی فرت ہرو کی شنست کا مقتدی فرت ہر کہ تا ہے کہ ایک کا تاہے خالص افسانہ اور کہانی ہے "

یہ اقال تو موافقین کے تھے ، مخافین کا کہنا ہے کہ اسکا مصنف متعین نہیں ہی ختلف انتخاص کی جانب بر بنار قیاس منسوب کی جاتی ہے ، اوراگر ہم یہ صنسر من میں کر ایس کہ یہ آلیہ کی گا کہ میں مجہول الاسم شخص کی تصنیعت ہے ، جو آمن کا معاصر متا ، شب ہمی اس کا اب می ہونا تا بہت نہیں ہوتا ، یہ کافی اور کا مل دلیل ہے اس امر کی کہ اہل کتاب کی موج دنہیں ہے ، خوش کر دیجے کہ اہل کتاب کے موج دنہیں ہے ، خوش کر دیجے کہ تام ترب ہیا دھوں تنفینہ اور قیاس ہے ،

اب زبر رکاحال سنے، تواس کی کیفیت میں کتاب آبرب کی کا سنے میں کتاب آبرب کی کا سند سے یہ امر تابت ہیں ہوتا کہ اس کا مصنف فلان خض ہے، اور نہ تمام زبورول سے ہیجا کے جانے کا زیامہ معلوم ہوتا ہے اور ن

له رب اوردیی Ribbi یبودی علمارکو کیتے ہیں ۱۴

سی سبنوں میں یہ عبارت موج دہی کی مینلی ککستا ہی تو تنزیا خیال ہوکہ بینتی تا یکے پڑئی ہوں دہاں کتب مقدسہ ملازی ا درج بحد فرقہ پر وٹسٹنٹ اس کتاب کو آئیل بی شاد کرتا ہوا سی بھی پہنوں ہوتا ہوکہ اس کے ذریعت کتاب درست ہو ہیں مصنعت محت العدملیہ کے اس ارشاد کی بنیا دعلوم نہیں سی ہوتا ہوگہ اس کے درکہ در کی مصنعت محت العدملیہ کے اس ارشاد کی بنیا دعلوم نہیں سی ہوتا ہوتا کہ مصنوت آیا ہوتا کی اس کا معنوت آیا ہوتا کہ مصنوت آیا ہوتا کہ مصنوت آیا ہوتا کہ اس کا مصنوت آیا ہوتا کہ اس کا مصنوت آیا ہوتا کہ مساحداس کتاب میں ذکر دی در طاحظ ہو صاشیوس او ماسی ذکر ایس تیا ہیں ہی ہوتا تق

يتحين بوتى الله كاس سے نام الهامى بي ياغرالبامى ، قد استجين نے اس سےمصنف كے .. بارهین اختلات کیاہے، آریجن کریز استم، آگستات، انبردس اور اینمیس وغیروکی دائے یہ سے کہ یہ بوری کی بوری داؤ وعلیہ انسسالام کی تصالیفت ہے، بلیری، ابتن نشیس جروم بوسی بیں وغیرہ نے اس کا سخی سے ایکار کیا ہے ، اور تردید کی ہے ، ببوران متاب كرميهلا قول قطعًا غلط ب، بعض مفسرين كالمناب كربعض زبوري مقابین سے زمامہ میں تصنیعت کی تی ہی، محمریہ قول میں مزورہ ، دوسرے فریق کی واسے کی بنام پر سمیں تربوروں سے زیادہ اليي بين جن سے مصنعت كا نام معلوم نهيں ہے ، اور دس زبوري ٠٠٠ دغاتيه ٩٩ موسى عليدالسلام كي تصنيعت كروه بن ، اور اى زبوري واور عليه السلام كي تصنيعت بن اور ز اور تنبره ۸ میآن کی تصنیفت مید ور زبور تنبر ۹۸ آبتان کی مصنفهی، اور زبودنبر ۲۱ اور تمبر ۱۵ اسلیان کی تصنیف ہے ، اور تین زبوری جدوہتن کی تصنیف ہیں ۱۳۰۰ زبوری اساف کی تصنیعت کردہ ہیں ، گربیعن پہنچی کہتے ہیں کہ زبود بنبرمہ ، یہ ماس کی تصنیعت

نہیں ہیں، اور ااز ہری قوح کے بین بیٹوں کی تصنیعت ہیں، بعمن کا خیال ہے کہ ان کا سنعت ایک دوسراہی شخص متھا، جس نے ان زبوروں کو ان کی جانب منسوب کر دیا، اور بھن نہوری و دوسر سے شخص کی تصنیعت کی ہوتی ہیں،

کامته کمتاه که ده زبورس جودا ؤ دعیداله می تصنیعت می ده صرف ۵۸ یس، باتی زبورس دومرول کی تصانیعت یس،

متقدمین علمار بیبود کا بیان پر ہے کہ یہ <del>زبوری</del> مندرجہ ذیل اشخاص کی تصنیعت ہیں اس آدم ، ابراہیم، موسیٰ آصف ، ہبان ، جد وہہن ، <del>قوج کے ب</del>ینوں بیٹے ، داؤر کے صرف ان کو ایک مجمع کردیا، گویا اُن کے نزد کیب واقد کی حیثیت صرف جامع کی ہے ، وہ کہ آبور کے مصنف نہیں ہیں ،

مورن کمتا ہے کہ متاخرین علمار بہوداور جلہ عیسائی مفترین کا فتو تی یہ ہے کہ بیکت مندرجہ ذیل اشخاص کی تصنیف ہے ، موسی ، داقر کہ سلیمان ، آسف ، بیمان ، اتہاں ، حدد شہن ، قریح سے بین بیٹے ،

یہ اختلات زوروں کے یک جاجع سے جانے یں پایا جاتا ہے، بعن کاخیال ہے۔ کہ داؤد میں جمع کی میں ، اور کچہ لوگوں کی دائے یہ ہے کہ حز قیاہ کے زانہ میں ان سے احباب نے جمع کی میں ، اور کچہ لوگوں کی دائے یہ ہے کہ مختلف زما فوں میں جمع کی میں ان سے احباب نے جمع کی اس کی دائے یہ ہے کہ مختلف زما فوں میں جمع کی میں ان سے احباب نے ، بعض سے زود یک البامی ہیں ، بعجن کا قول ہے کہ کہی خص نے جربی نہیں تعااس کوان ناموں کے ساتھ موسوم کیا ،

له ۱۳ ته ۱۳ د ۱۸ د مد و د ۱ منتق

آمثال سیلمان دون کیا ہے کہ متان سیان کی طالت بھی بڑی سیم ہے کہ وگوں نے تو اس نے باطل ہے کہ مختلف محادیات کا موجود بونا اور جلوں کا سکراداس کی تروید کرد ہے ، اس نے باطل ہے کہ مختلف محادیات کا موجود بونا اور جلوں کا سکراداس کی تروید کرد ہے ، اس طرح باب ۳۰ واس کی آبت اس محالات کا اسکار کرتی ہے ، اور اگریہ آسلیم بھی کرتیا جا کہ اس کا کی حقہ سلیمان علیہ اس الم کا تصنیف کردہ ہے ، تو بطا بر صرف ہو ہا باب انمی تصنیف شار کے جا سے ہیں ، اور یہ ابواب بھی اُن کے زمانہ میں جن نہیں کے سی ، اس می نہیں کے سی ، اس می نہیں کے سی ، اس می نہیں کے سی ، میسا کہ سے کا اس بر والاست کرتی ہے ، اور یہ تروین سلیان علیہ اسلام کی وفات باب میں ہوئی ہے ، اور یہ تروین سلیان علیہ اسلام کی وفات باب میں ہوئی ہے ،

که سفیرا ای استانی کونی ترجیم ملیور مراسه کا میں پر عباریان ترفر دنیرا یہی میں موجود ہے اور استان کا عنوان ہی آق کے جیئے آبور کے بیغام کی ایمن اور باب ام کا عنوان ہی آق کے جیئے آبور کے بیغام کی ایمن اور باب ام کا عنوان کی ارد است سکھائیں ہے موال بیغام کی ایمن جواس کی الد نیز است سکھائیں ہے موال میں موجود آو تر قیل کے موگوں نے نقل کی تو ہا ما ا

مبن کرائے یہ ہے کہ اس کتاب کے ابتدائی ہی اب سلیان علیہ اسلام کی تصنیف نہیں این ، جیسا کرع فقریب آپ کو مفاطلہ عزم کے جواب یں مفترآدم کلارک کے حوالہ سے معلیم ہوجائے گاء اور باب ، ۳ آجور کی تصنیف ہوء اور باب ، ۱۳ آجور کی تصنیف ہو ، اور باب ، ۱۳ آجور کی تصنیف ہو مکا کہ یہ دونوں تنا کون تنے ، کم بیتی تنا ہوں کا کہ یہ دونوں تنا کون تنے ، کم بیتی تنا ہوں کا کہ یہ دونوں کا نہیں ہوسکا کہ تنا سا کہتے ہیں کہ دہ نبی شعر ، گرمص ال قیاس خالف کے لئے جمت نہیں ہوسکا ،

بین کاخیال بہ ہے کہ لموٹیل، ملیان علیہ انسلام، ی کا نام ہے، محربے غلط ہے، اس لیے کہ مزی داسکاٹ کی تغییر کے جامعین نے یوں مہاہے کہ ،۔

مبولڈن ہے اس قیاس کی تردید کی ہے کہ کوئیل ہلیان علیہ اسلام کا ام مقا اور ابت سے کہ کوئی ایسی کا نی دلیل مل محق اور ابت سے کہ یہ کوئی و دمر انتخص ہے ، شاید آن کو کوئی ایسی کا نی دلیل مل محق ہے جس سے نابت ہوتا ہے کہ کتاب کموئیل اور کتاب آبور الباس ہیں ، در ند دہ قا فرنی کتابوں یہ کیسے داخل ہوسے ہیں یہ

اس پس به به باکرشایداً ن کوکوئی کافی دلیل بل کمئی بوا مردد دوباطل به به کیول که این دلیل بل کمئی بوا مردد دوباطل به به کیول که این کتابول بو قانونی کتابول بین داخل کیاسه جوان کے نزدیک مردود د باطل بین اس لئے ان کاکوئی تیعل جست نہیں ہوسکتا ، جبه کواس فعمل کے آخر بین آپ کومعلوم ہوگا .

آدم كلارك ابن تفسير طبرس، صفيه ١١ و ٢٥ يس كبتاب كه ١-

لے پادری مینلی سکتے ہیں ہیں آجورا در لمرسیل سے پائے میں جنوں سے اُن کی تروین کی کچرمجی علی ہنیس سربہاری کتب مقدمسہ ص ۲۱۸ ) ۱۲ ت آس دوے پرکوئی دلیل قائم نہیں ہی کہ لموٹیل سے درادسلیان علیہ آسلام ہی ہیں اور سیان علیہ آسلام ہی ہیں اور سیالی اور کرنے بالدی زبان کے اور سیاب آن کے زبانہ کے وصتہ دراز بعد لاحق کیا گیا ،اور اکثر جالدی زبان کے عادرات ہواس کے شروع میں بات جاتے ہیں، دواس دعوے کی دلیل نہیں ہوئے نیز باب الاکی نبست یول کہتا ہے ،

ي إب ليني طور برسليان كي تصنيعت نبيس موسكتا ي

باب دوک آیٹ یوں ہے کہ ا۔

میر بھی سلیمان علیدانسلام کی امثال بین جن کی شاہ بیہدداہ حز قیاہ کے اوگوں نے نقل کی علی و

باب آیت ، اتراجم فارسی نسخ مطبوع مسماع میں پول ہے کہ ،۔

م این ست کلفات آجوربن یا قد بعنی مقالات کداد براست اینیل بکک براست آینیل واوکال برزبان آورد به

نخ مطبوعهم المهماء بن يدانفاظين :-

ا Chaldee کرون ان کے باشندے ہوز بان ہوئے تھے ، ارد د آئیل میں اسے کسری زبان کے اکسے اوک کیا

م اورأرود مي كلطاني كنام ع مشوات ،

ترجمہ ہے اوال بی جواتھائی کا بھیاہے، وہ نواب جواس فی بیان کیاجی سے ساتھ اللہ ہے قواس نے اس کی مدد کی ہے و ساتھ اللہ ہے قواس نے اس کی مدد کی ہے و ساتھ اللہ ہے قواس نے اس کی مدد کی ہے و ملاحظہ کیجے عربی تراجم کس قدر مختلف ہیں،
ملاحظہ کیجے عربی تراجم کس قدر مختلف ہیں،
نیز باب اس آسیت ایس بوں ہے کہ ،۔

ہوں کے اس کا اعترات کی بہت سے انتخاص نے جیسے حزقیا کا الدی اس کو تعلیم دی الا اس کا اعترات کی بہت سے انتخاص نے جیسے کے دہن تا ہے کہ اس کے جوری کا اس کا اعترات کی بہت سے انتخاص نے جیسے حزقیا کی انتخاص نے جیسے کہ اور شاید ہوری کی اس کے انتخاص نے جیسے کہ اور شاید ہورات کیا ہے کہ بہت سے انتخاص نے جیسے حزقیا کی انتخاص ان کیا ہے کہ بہت سے انتخاص نے جیسے حزقیا کی انتخاص اندی کے انتخاص اندی کے بہت اور اندی کے انتخاص اندی کے بہت انتخاص اندی کے بہت اندی کے بہت اندیشا یہ مورات کیا ہے کہ بہت سے انتخاص سے جیسے حزقیا کی انتخاص اندی کی بہت کے انتخاص اندی کے بہت کے انتخاص کے بیٹے حزقیا کی انتخاص اندی کی اندی کی بہت کے انتخاص کے بیٹے حزقیا کی انتخاص کے بیٹے کہ بہت کے انتخاص کے بیٹے حزقیا کی انتخاص کے بیٹے کہ بہت کے انتخاص کے بیٹے حزقیا کی انتخاص کے بیٹے کہ بہت کے بیٹے کہ بہت کے بیٹے کے بیٹے کہ بہت کے انتخاص کے بیٹے کہ بہت کے بیٹے کہ بہت کے بیٹے کے بیٹ

لے یوبارت اپی نشست کے احست اسے بیت ہیں ہے، اندازہ سے ترجہ کیا گیا ہے جب انتقلات بہرجال ظاہر ہوجا کہ ہے ، ا

کے ہاں جی ترجہ مطبوع کے انعاظ عام ترجوں کے کچے مطابق پیں کہ بھام اجور بن متعقیہ مسا، وق بزا ہوں الی انٹیٹیل ان ایٹنٹیل واکال "اس میں منتقیہ محافظ عام ترجوں کے تعلامت اور تمسا کا لفظ ان سے زا کہ۔ ہے ۱۱

س پیونی ؛ اِسی ترحبه بی مطبوعه اردو ترجه کی عبارمت بیم یک پی ایل ۱۲ تق

تسنیف کردہ ہے، آپیرو کے علما کہتے ہیں کہ یہ حزقباہ کی تصنیف ہی کردھیں کہتاہے کہ ایک شخص دروا بل نے یہ کتاب لینے بیٹے کے لئے جس کا نام ابی مجدو ہے تصنیف کی سخص میں مہیری عالم جہان اور معجن جمنی ملمار کہتے ہیں کہ یہ کتاب میہودیوں کی آبی کی قیدسے ازاد ہونے کے بعدتصنیف کی گئی ہے ،

زرقبل کادعویٰ ہے کہ یہ انتیوکس ایمی فینس کے عبدیں تھی گئی ہے ، اور بیہودیوں نے ابل کی قیدسے دیا ہونے کے بعد اس کو انبامی کت بوں سے نہ جے کرویا تھا، گر دبدیں وہ پھر ان کتا بوں میں شامل کر لی گئی،

عن النسازلات المن مالت توسبت من ابترب البعض كاخيال اس كي نسبت عن عن المرب البعض كاخيال اس كي نسبت المعنى عن المرب المرب المرب المرب المرب المرب المربي المرب

میں ہے این امل کے تام ترجی بی تزمیر اسی طرح لاعلین ترحمیا دردومن کمیتونک کی ہے۔ اس کے اندر تین بج ل کا کا ناہے، اور

سله بالمود Taimed یهودیون کی شهورکتاب موزن بر مدامت قریری مستبط ایکا و قوایخ بی ۱۱ میرویون کی شهورکتاب موزن بر مدامت قریری مستبط ایکا و قوایخ بی ۱۱ میلی میسوی می میسود و دان میسود و در مری صدی عیسوی می ایک یونانی ترجمه تریاری مینا ، زماری مقدسه

باب ۱۳ و باب ۱۲ میم موجودی، اور فرقه کیتفولک اس کانے اور دونوں مذکورہ ابواب کو سام کانے اور دونوں مذکورہ ابواب کو تسلیم کرتا ہے ، محرفرقہ بروٹسٹندٹ اس کی تردیدہ کھذیٹ کرنا ہے ،

اس کے مستعن کا کوئی حال معلوم نہیں ہوتا ، اور نہ تصنیعت کے زمانہ کا کا آب کے استر مستر ہے جاتا ہے ، معضور عیسائیوں کا خیال ہے کہ یہ اُن علما کی تصنیعت ہو جو

عزدا ع کے عہدے میں کے زبانہ کل ، وسے ہیں ،

ته فلومیودی کا قول به بوکه به میه یاکین کی تصنیعت کرده به ،جویسوع کا بنیا تھا، اور آبل کی تبید سے آزاد ، وکرآیا تھا،

استیرکی مصنفہ ب، اس کے بعتیہ حالات باب مقصل دشاعت میں انشاراللہ معلوم ہو تھے۔
اور استیرکی مصنفہ ب، اس کے بعتیہ حالات باب مقصل دشاعت میں انشاراللہ معلوم ہو تھے۔
استیرکی مصنفہ ب، اس کتاب کا باب میں طور پر آرمیا علیہ السلام کی تصنیعت نہیں کتاب سرمیاہ اس کے بیال اس کے کہیں ہوسکتا، اس طرح باب، اکی آئیت الا اُن کی نہیں ہوسکتی، بہل تو اس کے کہ باب اہ کی آئیت الا ترجمہ فارسی مطبوع سست کا اور کہا تیا ہے،۔

"كلمات يرنياه تابرين جااتهام پذيرفت"

له چنانچ بروششنٹ انبل میں یکتاب سرف ۱۱ الواب برسٹ مل ۱۱ میں اسل بینڈ کے اس اسل بینڈ کے اس میں میں میں میں اور آئی کا مصرب رائبل بینڈ کے اس میں میں ایس بینڈ کے اس میں میں ایس بینڈ کے اس میں میں ایس بینڈ کے انہیں ، میں ایس بینڈ کے انہیں بیروی کی میں ایس بی ایس بیروی کی انہیں بیروی کی انہیں بیروی کی ایس میں ایس کی جلاوطنی کے وقت بادشاہ زواتھا، اور میں جینے سلطنت کر سکا ، و دیکھتے اوسلام میں ایس میں ایس کی جلاوطنی کے وقت بادشاہ زیرمیاہ کی ایم ربیاں کے میں جینا نے بائی کی پہلی آیت یں ہے اس اس اللہ میں میں ایک میں جینا نے بائی کی پہلی آیت یں ہے اس اللہ اس اللہ میں میں ایک میں جینا نے بائی کی پہلی آیت یں ہے اس اللہ اللہ میں ایک میں ایک میں جینا نے بائی کی پہلی آیت یں ہے اس اللہ میں ا

بكان مرموطل تفار ولسناسى برمياكي بني تني ينام بوكريدادفا تاخود معذبت ارميا عيك نهيس بويي الاست

دوسری بینی إب و اکی آیت او اس سنے کہ یہ آیت خصوصیت سے ساتھ سستی زمان میں ہو اورانی تام کتاب عبران زبان میں سے بیرتہ نہیں جیتا کہ سٹنص نے ان دونوں کولاحق کیا ہے ایسی مفسرین محض طن دقیاس کی سب یاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید فلاں فلاں انتخاص نے لاحق کیا ہوگا، ہری داسکاٹ کی تعنیر کے جامعین اس باسب کی نسبت کتے ہیں کہ .۔ معلوم ہو کمے کو را رہا کہی دو مرے شخص نے اس باب کوان بیش آنے واسے واقع كى يېنىنى ئى تونى كى تونى كى كى تى جۇڭدىستىد باب يىل بىيان بونى يى اور ان مى مرتب كى وصاحت کے لئے لاح کیاہے ہ ہوران مبلدیم صفحہ 40 ایر کہتا ہے کہ ،۔

" یہ إب ارمیآ می دفات مے بعدا در ابل کی تیدے آزادی مے بعد لاحق کیا گیا جس کا ذكر مقوراسااس باب مي مجي موجود اعده

مجراس جلدین متاسے کہ ا۔

اس رسول کے تمام لمفوظات سوات باب کی آیت سے عران زبان میں ہیں ،اور یہ آیت کسدیوں کی زبان میں ہے و

یا دری دناکتاہے کہ ا۔ "یہ آیت العاتی ہے :

فرقه كيتفولك سے مبتيوا كاركرن اورعاماء بروٹسٹنٹ يس سے وارن ا سے درمیان مناظرہ مبوا . بیرمناظرہ ستھ شاء میں آمجرہ میں طبع ہو جیکا

سے ، کارکرن اینے تیسے خطیس کھتاہے :-

مشہور فاصل جرمنی اسٹا بلن کہتاہے کرکتاب اشعیار کے باب سم ادراس کے بور

مله کسوستان کے رہنے والوں کوکسدی کہا جا آلمب اوراہنی کی طوت یہ زبان خسو<del>یں</del> . بخت نص<sup>اب</sup>ی **ہ**م کا شمام

ابوب عبر 11 کک ان کی نصنیت نہیں ہے۔ ، اس سے معلوم ہواکہ 12 ابواب اُن کی تصنیعت نہیں ہیں ،

## ا ناجيل اربعه کي اصليت

ا بخیل متی او قامر سی ایس کوعنقریب مقست دشا بده ایس معلیم بوگا که متد باد ایس می اور بے شار ساخرین اتفاق رائے کے ساتھ کہنے بین کہ انجیل سی عرانی زبان بی متی ، گرعیدا لی فرق ال کی تھے کہ وجہ سے وہ ناپید موجودہ البخیل صرف اس کا ترجہ ہے ، گراس ترجہ کی اسسنا دہمی آن کے باسس موجود نہیں ، بیال تک کہ بیشی طور پر اس کے مترجم کا نام بھی آج کم نہیں سولوم ہوسکا مرف اندازہ اور قی س سے کہتے بین کہ شاید فلال اشخاص نے اس کا ترجمہ کیا ہے ، مودن اندازہ اور قی س سے کہتے ہیں کہ شاید فلال اشخاص نے اس کا ترجمہ کیا ہے ، مودن اندازہ اور تی س سے میں ہوسکتا ، اور اس قسم سے قیاس سے مصنف تک اس کی سند بین ہوسکتا ، اور اس قسم سے قیاس سے مصنف تک اس کی سند بین کی جاسمتی ، مقدر کے غیر ، بین آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ میزان التی کا مسنف نا بیت بہیں کی جاسمتی ، مقدر کے غیر ، بین آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ میزان التی کا مسنف

مبی با وجود اپنے بوئے تعصب کے اس آئیل کی نسبت کی سند کے بیان کرنے پر قادر منہ ہوسکا،
جماری تیاس سے یہ کہا کہ نالب بی ہو کرمتی نے اس کو یونانی زبان میں کھا تھا، گرافبر لولیا
اس کاظن د تیاس سے یہ کہا کہ نالب بی ہو کرمتی نے اس کو یونانی زبان میں کھا تھا، گرافبر لولیا
اس کاظن د تیاس مرد و د ہے، اس نے یہ ترجہ واجب السیام نہیں ہے، بلکہ قابل د د ہے،
انسائی کو بیٹر یا میں اجمال میں اور اس ذبان میں جو تا دانی ادر سربانی کے اور میں اور اس ذبان میں جو تا دانی ادر سربانی کی موجودہ سرب ہونائی ترجہ اور عبرانی زبان میں جو آت نسخہ موجودہ سرب ہونائی ترجہ اور عبرانی زبان میں جو آت نسخہ موجودہ سرب ہونائی ترجہ اور عبرانی زبان میں جو آت نسخہ موجودہ سرب ہونائی ترجہ اور عبرانی زبان میں جو آت نسخہ موجودہ سرب ہونائی کا ترجہ ہے ؟

جَيْرِهِمَ في اپنے خطین سا من سامن کفعاہے کہ بعض علمار متقدین انجیل توں کھے اور میں انجیل توں کے آخری باب میں شک کرتے سے بادر نیون مقدین کو انجیل اور ان بھا کہ انہوں کے آخری باب میں شک کرتے سے بادر نیون مقدین کو انجیل اور ان بھیل کے تاب ان کا ان بھیل کے تاب ان کا ان مطبوعہ وسٹن کے سام کے تاب ان کا اس مطبوعہ وسٹن کے سام کے مقی پر انجیل مرقس کی نسبت کہتا ہے ۔ مقت اور ٹن اپنی کا ب مطبوعہ وسٹن کے سام کے مقدی پر انجیل مرقس کی نسبت کہتا ہے ۔ ماس آنجیل میں کہا ہے کہ تاب کے ختم کک میں آنجیل میں ایک عبادت قابل تحقیق ہے ، جو آبت اوے آخری باب کے ختم کک بات جو آبت اور کر بیبائے سے برا آبجہ برتا ہے کہ اس نے اس میں میں عبادت

مله عیدانیون کا ایک فرقد برج جهد احد قدیم کی تنابون کوما جدانه بیم قرار منهی دیاا وردو خدای کا قاتل بی ایک خاتی اور ایک خابی مترا و دعد قدیم کی کمایی در سرے خدای سیمی بروی بین ، جدجد بر کرحن از اقل بی ایک میرون میں اور در کرونیا تقا ، یا اس بی تو بیت کرتا متما ، اس فرق کا بای اس بر تقا ، اس فرق کا بای اس بر تقا ، اس کی نسبت سے اسے اربیون کہتے ہیں ، د کمنس از الزالز الشکوک مستم ۱۹۲ و ۱۹۳ بوالد لار و فروی و الی بین اسے مرتبی کہا جا گا ہے

پرشک و ترد دکاکوتی علامتی نشان مجی نہیں لگایا، حالا کمداس کی شرح میں اس کے الحاقی ہونے کے مے شارد لائل پیشیں کرتے ہیں ہ اس سے بعد دلائل نقل کرنے ہوتے لکمتاہے ،۔

اس سے ابت ہواکہ یہ عبارست مشتبہ ہے ، الخصوص جب کہ ہم کا تبوں کی فطری عادت كومجى بيس نظر ركمير كموه عبارت كونماج كرف كے مقابله مي داخل كرنے كوزياده بسندكرتي بو

ادر کربیباخ فرقد پروٹر شنٹ کے معتبرعالماریں سے ہے، اگر مے نورٹن ان کے نز دیک اس پایک شخص نہیں ہے، گر کرسیاخ کا قول تو اُن پریقیب ناجحت ہے،

اش کے دلائل ہے، بلکہ معبن چیزیں ایسی موجو دہیں جواس کی تردید کرتی ہیں

میهلی دلسل اگذششه دُورمی بین مسیح علیه اسسلام سے قبل اور اُن سے بعدتصنیف کا طرلقة وبى تقاجواً ج مسلما نول تے بیبال رائع ہے. جیسا کہ آپ کو توریت سے احوال میں ہے۔ ے اندر سلیم ہوچکا ہے ۔ اور مزید باب مقعد سین اصف دیں معلوم ہوگا۔ اسی انجیل سے ق<sup>یا</sup>می بهظاہر نہبیں ہو تاکہ <del>بیرحن</del>ا اینا آئھوں دمکیعا**مال بیان** کررہے ہیں ،اورجس چیز کی شہار ظاہر دیتا ہواس کے خلاف کوئی بات نہیں مانی جاستی او قست بیکہ افسی پرکوئی مصبوط او ٔ قوی دلیل *رابوا* 

ے۔ سے سید دہی سٹ گردہے جوان باقد کی گھاہی دیناہے اورجس نے

ان کو کھاہے ،ادرہم جانے بی کراس کی گواہی جی ہے ؟

یبال بھنے والا پر حناکے حق میں یہ الفاظ کہتاہے، ۔ کہ یہ دہ شاگر و ہے جو یہ شہاوت ہے رہا ہے ، اور اس کے حق میں نعلم دہم مانتے ہیں، کے افغاظ ہین خری شہادت دصیرفائب کے ساتھ اور اس کے حق میں نعلم دہم مانتے ہیں، کے انفاظ ہین نہ متکلم کے ساتھ کا استعمال بتا تاہے کہ اس کا کا تب یو حنا نہیں ب، ایسامعلی ہوتی ہوتی کہ چیب زیں مل گئی ہیں جن کو ابن طرف ہوتا ہے کہ اس دومرے شخص کو یو حناکی تھی ہوتی کہ چیب زیں مل گئی ہیں جن کو ابن طرف اس نے کہ دون واحدا فر سے ساتھ نقل کیا ہے، والندا علم،

دوسری صدی بیسوی میں جب اس انجیل کا انکار کیا گیا، کہ یہ ہوت می دلیل کی دلیل کی تصنیف نہیں ہے، اس را مذیس آریوس جو ہوجنا کے شاکر دولیکا کی

کا تناکرد کوموجود تھا اس نے منکرین سے ہواب میں قطعی یہ نہیں کہاکہ میں نے ہولیکا دب سے سنا ہے کہ یہ انجیل یو حنا نواری کی تصنیعت ہے ، اب اگریہ انجیل یو حناکی تصنیعت ہوئی تو پولیکارپ کواس کا علم صرور ہوتا ، اوریہ بات بہت ہی بعید ہے کہ ارینوس پولیکارپ

سے منی باتیں اورراز کی حبیبزی سنتاہے اورنعل کرتاہے، اور اس علیم امثان اور اہم معالم

می ایک نفظ مجی اپنے اسب تادہے ہیں سنتا ، اوریہ احمال قراور بھی زیادہ بعید ترہے کہ اس نے مشنا ہو چھر بھول محیا ہو ، کیو کہ اس کی نسبت یہ معلوم ہے کہ اس سے میہاں

مله آریزی Ircnaeus یون کامشهررشب اوربیایت کامسلم الشوت عالم برسایر مد بیدا بوا اورتفریزا مسترک شده بی مقتری کے خلاف اس کی کتا بی مشهوری جن کالاطین ترجمه ان مال پایاجا کابی و برخانیکا ، ۱۲

کے پرنیکارب Polycarp سمرندکا مشہوربشپ جس نے حاربین کا زانہ یا ہے ۔ تعتبریا سلامہ میں بروا ہوا، اور سفارہ میں وفات پانی، بدیتیوں کے خلاف اس کے کا دائے می معرومت ہیں ہوا ت زبانی روامیت کابر اانتبار تھا، اوروہ الیسی روایتوں کو مہست محفوظ اور باور کھتا تھا، اوری بیس این تاریخ مطبوعہ سنسیند کو کتاب دیاب ۲۰ صفحہ ۲۱۹ میں آرینوس کا قول زبانی روامیوں ک نسبست پول نقل کرتا ہے :۔

سیں نے یہ اقرال خدا کے نصن سے بڑے خورسے سے، اوراہتے سیدنی کھے ، زمر کا غذوں بردا و رعوصة درازے میری براتی عادمت ہے کمیں ہیے۔ ان کوپڑ ہتا دہتا ہوں ہ

اوریہ بات ادر بھی زیادہ ستبعد مہوگی کہ اس کو یاد تو مختا میکن مخالفین کے مقابمہ میں بیان نہیں کیا اس ولیل سے یہ امر بھی واضح ہوجا تاہی کہ و وسری صدی عیسوی میں بی میان نہیں کے اس انجیل کو و حناکی تصنیع است سے انکار کیا، اور ان کے مقابلہ میں تقدین اس کو ابست نہیں کرسے ، تو یہ انکار ہا ہے سائحہ کفوس نہیں ہے ،

نیز آب کوعنقریب مفالطہ مل کے جواب میں معلوم ہوگا کہ سلیس جو بہت پرست مشرک علماریں سے متعااس نے دوسری صدی میں فونعے کی جرٹ یدا خلان کیا بھٹا کہ عیسا نیول نے این ابخیلوں بیس تین یا چار مرتبہ سر لیعند سے کرفوالی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور ایسی تحریف کی کے مضامین تطعی بدل گئے ،

اس طرح فاستس جو فرقه مانی کیئر کان کاعالم ہے جو بھی صدی بیں مجاد کراہتا ہو :

له عیسایتون کاایک فرقه جرکا عقیده به برکه وه خداجس موسی برکوریت اور عبران بغیرون میکادم بوابعا فاله نایس برکه وه خداجس موسی برکوریت اور عبران بغیرون میکادم بوابعا فاله ندیجا خوا به بی بکه شیاطیس بی سے ایک شیطان بر بدفه فه عبد حبریدی کتابوں کو مانتا بو انگرانس الحاق و تحرفین کا قائل بوداوران بی سے بولیسند آی ہے اسے ایستا ہے، باقی کو مجوثر دیتا ہو، مانی کراس فرقه کا افاق در خلاصه باخذ از از از القال الشکر کے صفح م وا بوالة کیاب الاستاد از لارونی ماد تقی

یہ اِت مِن ہے کہ اس جدبور کور قرمسی کے تصنیف کیا ہے اور نہ حاربوں نے کہ ایک کان شخص نے تصنیف کی کا دور اور ان کے ساتھوں کی جا حدو کہ ہے۔

اکہ دوک اس کو معتبر ہم کو لیں ، اور عیسی کے اپنے والوں کو سخت ایز ایس ہیمائیں تاکہ الیسی کی جس میں میں ہے شار اغلاط اور تناقش بات جاتے ہیں ،

اس تعنیف کرڈ الیں جن میں بے شار اغلاط اور تناقش بات جاتے ہیں ،

اس تعنیف کرڈ الیں جن میں بے شار اغلاط اور تناقش بات جاتے ہیں ،

اس تعنیف کرڈ الیں تا میں کے اپن کتاب میں ہا ہے کہ بوشک ، وشب ہوری انجیل ہو حالا

مسکندری کے درسری ایک طالب کلم کی تصنیعت ہے المحاضر کے استفادی کے مستند میں مسکندری کے مستند میں مسکندری کے مستند مستند میں در کی کے ساتھ اس آنجیل کے وحث کے تصنیعت مراح مراط کہدرا ہے کہ وہ آسکندریہ کے ایک طائب علم کاکارنا درے،

امن پر مشیندر کہتا ہے کہ ۔ ایر ساری آنجیل اس طرح و حنا کے تنام رسامے اس کی تعنیف تعلقی یں بی ابکہ کسی خس نے ان کو دوسری صدی عیسوی میں لکھا ہے ہو ایر سامند محدی سے اس کی دوسری صدی عیسوی میں لکھا ہے ہو

میں امٹہورمین کر دیش ہتاہے کہ ،۔ چھی میں "اس بجیل میں ۲۰ ابواب سے ، افساس سے کرہے نے اکیسواں باب ،

برحنای دفات کے بعدشال کیاہے ،

ترجم می موجود نہیں ہیں، اب اگراس انجیل کی کوئی سندموجود ہوئی تو اُن کے عقی علما اور بعض فرقے وہ بات مذکہتے جو امھوں نے کہی ہے، لہذا بچی بات وہی ہے جو فاصیس است اُن اور برطث یہ نامکتے ہیں،

ور ان ان المست روایات کے زمانہ میں کمزورادر وابیات بلاست روایات کو توں کی ان کی ان کی ان کے باس ان کتابی کی ان کے باس ان کتابی کے ان کے باس ان کتابی کی سند نہیں ہے ۔
ان کی سند نہیں ہے ،

، ورن بن تفریر طبو حرشان ای جلد م قسم ۲ کے بات میں کہتاہے کہ ،۔

"ہم کو مور فین کنیسہ کی معرفت اناجیل کی الیعن کے زمانہ کے جو حالات پہنچ بی و ، ناقص اور غیر سین بین بین بین ہے میں معرفی نا ہوں کے سی میں جہنے کے دمانا کی فیس ہوسکتی، اور شاکح متقد یمن واہیات روایتوں کی تعدیت کی ، اور ان کو قلمبند کر ڈوالا، بعد کے آنیوائے وگوں نے ان کی فیمی ہوتی چیسٹر دمل کوان کی تعنیم کی دج سے قبول کر ایا ، اور یہ جو ن روایتیں ایک کا تب سے دومرے کے ہینچ تی رہیں ، قرت مرید گذر جلنے کی وج سے اب ان کی تنقید داور کھوا اسلام کرنا بھی دشواد ہوتیا ہے وج سے اب ان کی تنقید داور کھوا اسلام کرنا بھی دشواد ہوتیا ہے

بعراس جلد بن كرتاب كر معلى المسلم المسلمة المراقية المسلمة المسالمة المسلامة المسلامة المسلامة المسلامة المسلامة المسلامة المسلامة یں الیعن کی تمی و درسری انجیل ملے و اور اس سے بعد مصل یو تک ممسی وقت میں اور غالب بیرے کرمز کی می است میں الیعن ہوئی ، تمسری انجیل سے و استان کا کہا تھا۔ میں الیعن کی گئی ہوتنی آبخیل مثل ما یا سے والے یا است یو یا موجدی است می تا ایست ہوئی ایست ہوئی ہے۔

### خطوط ومشابرات

ادر رساله عرانيه ادر بعلس كا دوسرارساله ، ادر يوحنا كا دوسراتيسرارساله ، ليقوت كارستاله، يبوداكارستاله، مشارات بوطنا ، اور بوحناكارسالمسلسر ركي معن جلول ، کی نسبست حوارمین کی جانب بلادلیل ہے، اور پرسست علی مشکوک ایسے، اور بیمن مذکور جلے مردود، آورا ج محک جمبور محقین کے نزدیک غلطیں، جیداکہ آید کو بات سے مقصل یں معلوم ہوجاسے گا، بیصلے سریانی ترجہ میں قطعا مرجود نہیں ہیں ، نیز عرب کے تمام گروں نے بیلس کے دومرے رسالہ اور ہوخا کے دونوں رسانوں اور میودا کے درسال اور مشاہدات ہومنا کو دَ دکیاہے ۔ اس طرح ان کو سریانی گرہے ابتدارے آن کک مَد کرتے آست بي ميد كاعف بيب أمنده اقوال بن آب كو حلوم برجات كا-مورك ان تنسير طبوع سن شاع جلد و صفحه اس د ٢٠٠ يس كتاسن ١-٠ مريان ترجه مي ميزتن كادد مرارسال ديبود الكارسال. يومنا كا ودمرا تيساوستاله ، اورمشاہدات لرساء انجیل برمنا کے باث آبیت ۲ لغابتہ ۱۱ ، اور بوحنا کے رسالہ تمسلسر باب البيات عربي رجورتوس بي ب

پھوشرائی ترجہ کے مترجم نے ان جیسنوں کواس کے حذمت کراک کہ دوا ن سے نزدکی۔ شاہت اورمعتریہ تھیں ،چاپنج وارڈ کینٹولک، اپنی کماک مطبوع مسلک کیا ہے جنا پیر اکم تا ہوکہ۔ قرفت پرونسشن کے بہت بڑے عالم ماجی نے اپنے فرقہ کے الن بہت ہے عام کا وہا ۔۔
دکرکیا ہے جوفوں نے مندرج دیل کا وہ کوجو ٹی بھو کرکشب مقدسہ سے فارچ کردیا ۔۔
دسال عرانی ، بعقوب کا رسال ، یو حاکا دوسرا تیمرارسالہ ، بیرداکارسالہ ، مثابهات وحتا ہے
داکر کہی فرقہ پروٹسٹن کا زبردست عالم ہمتاہے کہ ،۔
"تام کتا ہی یوسی یوسی کے عبد تک واجب شیم نہیں ہیں ،،
اوراس امریرا صرار کرتا ہے کہ :۔

سیعقوب کارساله، پطرس کاروسرارساله، پوخاکارساله نیم و و ارون کی تصنیخات

ہیں ہیں، نیز غبران رسالہ موصد دواز تک مرددد رہا، اس طرح مریا فی گریونی پیطرس

کے رسافہ نبر ا، یو منا کے رسالہ نبر اور اور اور اور اور اور اور اسالہ اور استا اوات کو رسالہ اور استا اور استان اور اور استان اور ا

بعرص فر۳۲۳ بن مجتاسه .

استارات دون تدمیم مریای ترجه می موج د نهیں سقی، مداس بر باری بروس نے است بر باری بروس نے است بر باری بروس نے است میں بطرسس کے است بر بر برای برست میں بطرسس کے رسال بنبر اور بوحن کے دسال منبر اور درسالہ یہود اور دستا بھاست یوحناکو چڑویا ہے ایک دومرے شریا تیوں کی بھی ہے ہوں المار میں دومرے شریا تیوں کی بھی ہے ہو

كيفتولك تبرلد ملبومرس الماء علد، صفيه ٢٠١ يس ٢٠٠ م.

"دوزنے اپن کتاب کے صفی ال ایم تعماہے کہ بہت سے پر دِنسٹنٹ محقین ،
سیاب المشاہرات کو داجب ہے ہیں مانے ، اور پر دِ برایوالڈ نے معنبوط اور قوی
ہانے ، اور پر دِ برایوالڈ نے معنبوط اور قوی
ہانے ، اور کی دیا کی ایم بی اور اس کے دسانے اور کتاب المشاہدا ا

يوسى بوس ابئ تاييخ كى كتاب منبر، باب ٢٥ يس كمتاب،

ورقبيش ممتاب كرمبعن متعدين نے كتاب المشابرات كوكتب معدسه فاع کردیا ہے، اوراس کے مدس مبالغہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ سب معنی اور جالت كاببست برايرده ب، اوراس كى نسبت إحتا وارى كى جانب غلط بى، اس كامعنعت مذتوكونى حوارى بوسكتاب، مذكوتى ميك شخص وادر مدكوتى ميسانى اس کی نسبست بیرخاکی جانب درصیعت ایک بدوین او دملی شخص سرن تھسس نے کی بی حمیں اس کوکتب مقدمہ سے خابے کرنے کی لما قست نہیں رکھتا ،کیونکہ بہت ہے بھائی اس کی تعظیم کرتے ہی ، جا اس کے میری اپنی ذات کا تعلق ہے میں یہ تو السلم كرآ ابول كم يدكسي الهامي شخس كي تصنيف ہے ، محريد بات آسانى سے نہيں مان سكتاكم يشخص وامى تقاء اورزبيرى كابينا، يعقوب كابهاني اورآبنيك سنعت تھا، بلکاس کے برعکس محادرات وخرو مصریتہ چلنا ہے کہ بدیواری برگزنیس بوسکتا مذاس كامعنف ، وه يُحنا بوسى سب جمه كا ذكر كمثّاب الأعال يركيا عي بركيوي اس کا ایست اس انا تابت نہیں ہے، ملک یہ بوضا کوئی دوسری تحسیست ہے جو البشياكا باشنده ع شهرا فسوس من دا ترب موجود بن ، جن يروحناكا عملاا بوا

عبارت ادر معنمون ہے ہوں معلوم ہوتا ہے کہ انجیل والا پوحنا اس کتاب کا مصنف نہیں ہے ، کیو کہ انجیل ادراس کے رسالہ کی عبارت پر نائیوں کے اسلوب کے مطابق بڑی پائیزہ ہے ، اس میں کچوشکل الفاظ کی بھر ارنہیں ہے ، اس کے برعکس مشابہ ات کی عبارت پر نائی محاودات کے تعلی خلاف ہے ، اس میں نا نوس اسلوب ہمال کے گئی عبارت پر نائی محاودات کے تعلی خلاف ہے ، اس میں نا نوس اسلوب ہمال کے گئی اپنی ، نیز حوادی ابنا نام ہمیں بھی ظاہر نہیں کرتا ، مذا بخیل میں اور مذر سالہ عامد میں ، بلکہ اپنے کو تکلم یا فاتب کے صیفہ ہے تبیر کرتا ہے ، اور مقصود کو بغیر کسی تہمید کے سروع کرتا ہے ، اس کے برعکس اس شخص نے باب میں ایسوع نے کا دو مکاشف کھا ہونا مزودی کرتا ہے ، اس کے برعکس اس شخص نے باب میں ایسوع نے کا دو مکاشف کھا ہونا مزودی ہے تعلی کو اس کے عطا کہا تھا تاکہ اپنے بندوں کو وہ چڑیں جن کا عفر تیب ہونا مزودی ہے ظاہر کرے ، ادراس نے اپنے فرسٹ تہ کو بیچے کراس کی معرفت اپنے بند نے بوحتا ہے قطا ہر کی ہو

ادر چوتھی آیت میں ہے کہ معیو حنائی جانب سے ان سات کلیساڈں سے نام "آیت منبرہ میں ہے معیں بوحنا ہو متعادا بھائی اور بیوع کی معیبہت اور بارشاہی اوصبر میں متعادا مٹر کیس ہوں "

باب منبرہ آیت منبرہ بن لکستاہے کہ میں دہی توحنا ہوں جوان باقوں کوسنتا اور دکھتا مقایدان ہیوں میں لکھنے والے نے حادیوں سے طریعتے سے خلامت اپنے نام کو ظاہر کمیا ہے ہ

اہ یہ تاب مکاشفہ باب اوّل آیٹ کی عبارت ہے ۱۳ تعی کے این بوسنا حواری کاطریقیریہ کرکہ دوایت نام کوظا برنہیں کرتے جیسا کہ ابھیل اوسنا دوعام خطاب ہر محرینے منطا برکر رہا ہے جس سے معلوم برتا ہے کہ یہ توجنا صاحب آجیل نہیں کوئی اور ہے ۱۴ تعی

" پرواب ذکری طرح مجی قابل قبول نہیں کو اس موقع پرواری نے لیے نام کا ابل این مادت کے خلاف اس لئے کیا ہو آگراینا تعاریف کرائیں میونکہ آگرتماری مغصود ہوًا وَ اینے نام سے ہمراہ کوئی ایسی خصوصیدت ذکر کرتا جواس کوشخس اور متعين كرتى ، مثلاً بركبناك يوحنابن زبدي ياستيعقب كابحاني ميا يُوحنا لين ريكا مجوب مرية وغيرو دغيروا بجات كمي خعوص دصعت ذكر كرنے سے ايك عام صغت تخعاد بعلق یا تختادامشریک غم اود مشریک میر ذکر کرتا ہے ، ہم یہ باست مذات مے طور پرنہیں کبہ اسے میں، بلکر ہا واحقصد بیسے کہم دونوں شخصول کی عبار ا و دطر ذکالم میں چ زبر وست تغاوست یا پاجا کسیساس کو واضح کریں ہ نیز بوسی بیوس نے اپن ایخ کتاب باب میں تصریح کی ہے ،۔ "به المرسى المسالة على البيت و ومرادسال كي زمان بين بمي كتب مقدسه مي

داخل نہیں ہوسکا ، گر ہوتس سے سما رسلسے صود پڑسے جاتے ہی ، ا در کھر ہوگو رہے رِسَالَهُ عِرَانَيْهُ كُومًا جِ كُرِد ياستِ "

بحركتاب خركورك إب ٢٠ ين تصريح كراب كر ١٠

آس امرین لوگون کا اختلاف ہے کرسال میقوب ، رسال میودا اور پیوس کارسال الد مدورتنا کارساد غربور الخبيل الوك كليد موري ، يكسى دوسرے اشخاص سے جواہتى امول سے موسوم شعے ، اوریہ باست سجھ لسیسنا چاہے کہ احال ہونس اور باشتر آورمشا برات بطرس اوررسال برنيا آورده كتاب جس كانام الستينوش حوارين ب برسب بل ا درنسندین کتابی بس ادر اگرثابت بوجات تومشا برات پوسنا کومبی ایسابی شار کرنا جاہئے 4

نزای آیخ کی کاب اب ۲۵ می آرین کا قول رساله عبرانیه کے حق می یون نقل

ده مال جرو محول کی زبانوں پرمتبورہ یہ ہے کہ بعض کے نزدیک اس دسالہ کو روح مال جرو محص کے نزدیک اس دسالہ کو روح آنے روم کے بشپ کی کماس کو او قانے ترجہ کیا ہے ہوئے ہوئے گئے ہوئے کہ اس کو اوقانے ترجہ کیا ہے ہوئے ہوئے گئے ہوئے کہ اس کو اوقانے ترجہ کیا ہے ہو

ارئیں بیٹ ہیں ہوسٹ ہوسٹ ہوئی در اور مہب ہولی ہیں گذراء المنوں نے اس کا اصل سے اکارکیا ہو، اور دوم کا بڑا با دری ترتیس ہوسٹ ہو ہیں گذراء المنوں نے اس کا اصل سے اکارکیا ہے ، ٹرٹولین ،کارتیج کا بڑا با دری متو فی سنٹی کہتا ہے کہ یہ برنیا کا رسالہ ہو، آروم کے بادری متو فی سنٹی کہتا ہے کہ یہ برنیا کا رسالہ کو شاہ بادری متو فی سنٹی ہو ہی اس رسالہ کو تشاہ نہیں کیا، سانٹ برن ، کارتیج کا لاٹھ بادری متو فی سنٹی ہی اس رسالہ کا ذکر نہیں کرتا ، اور شریا تی برا اور یو متا کے رسالہ منبرا دس کو تسلیم کرنے اور شریا تی بھر کہتا ہے کہ جس شخص نے بطرس کا دسالہ منبرا کھا، اس نے اپناؤت سے منکر ہے ، اسکا تی کہتا ہے کہ جس شخص نے بطرس کا دسالہ منبرا کھا، اس نے اپناؤت منانع کیا،

یوسی بوس ابنی آیخ کی کتاب ۲ باب ۲۳ می تیفوب سے رسال کی نسبت یول کہنا خیال یہ ہے کہ یہ رسال جعلی اور وسنر شی ہے ، گر مبہت سے متقدین نے اس کا ذکر کیا

ک CLE AIGNT OF ROME کے سنطیع تامنطیع و سنگیم ۱۱ کا Tertulian کے سیمی توشتوں کو عہد مید ید کے نام سنے موسوم کیا اورائے عہد مید ید کے نام سنے موسوم کیا اورائے عہد میں کی کم آبوں کی طرح ابرائی سطح پر دیکھا د باتبل میں نظریک ہوئے کے لئے و تیجے حامشید میں ۲۷ ہ ، مسلک تشتیری کے لئے و تیجے حامشید میں ۲۷ ہ ،

ہے، ادرمین خیال ہارا بہودا کے رسالہ کی نسبت مجی ہے، محربیت سے گرج ں میں اس پرمبی عل درآمد بوتاب و

ایج باتبل ملبوعرف ملم می مرا کما ہے کہ ا۔

مروقين كتاب كريد دستاله مين بيود اكا دستالهاس مادرى كاب و ايدرين مح

دَ درسلطنت مِن اورشکیم کا پندد موان بادری تمنا می

ادر يوسى بيوس ابن تاييخ كى كتاب عبرا باب ٢٥ ين كمتاب كدد

ماریح نے اجیل بی حنائی سرح کی جلدہ یں کہا ہے کہ بیس نے مام کروں کو کیویں كعا، ادراكركس كرب كولكماب قصرف دويا چارسطري كنس بي ع

آریجن سے قول سے مطابق وہ شام رسا ہے ہو پونس کی طرف خسوب سے جلتے ہیں وہ اس کی تعنیعت بہیں ہیں، بلکہ جلی اور اسندینی ہیں جن کی نسبست اُس کی جانب کردی گئی ہے ، اورشاید دوجارسطول کی سعتداران رسالوں میں بھی بچنس کے کفام کی موجود بوگ ، ان اقوال می غور كرية كے بعد آب كومعلوم موجلت كاكر فاسس كا يقول كرد · ''إس جد جديد كور مسيح عليه السلكام نے تصنيعت كياہے اور نہ وادوں نے بلاك جول امتض نے تصنیعت کرکے واریں اور ان کے ساتھیوں کی جانب مسوب

إتف با دردرست برجس بن ذرابی سنب کی تجاکش نہیں ہے، اور اس سلسلہ یں اس کی رائے قطعی سے ہے ، ادھ آب کو فصل آڈ لیمی یہ بات معلوم ہو مکی ہے کہ یہ چے رسالے اور کتاب مشاہدات سے التہ و تک مشکوک اور مرد و دیلے آتے ستے ، اور

مله منتب بداءس ١٠١٥ ا

اورجن کو ناکس کی اس بڑی مجلس نے ہمی ہوسٹا کہ جہیں منقد ہوئی ہتی تسلیم نہیں کیا تھا،

ہر بہ ہج رسالے لوڈیٹ کی جاس منعقدہ کا ان جول کی سند دیدی، گرکتا ہے تنابا اس عبس میں ہمی مردود و دسٹکوک ہی دی وہ کا دیتھے کی المی منعقدہ مثل کی ہمی کو کی اس عبور میں تسلیم کو گئی اس موسکتا، اوّل قواس لے کہ ہر

ان دو فول بجلس کے علمارنے کا ان کتابوں کو تسلیم کو لیمنا جمت نہیں ہوسکتا، اوّل قواس لے کہ ہر

مجلس کے علمارنے کتاب میہودیت کو تسلیم کیا تھا، اور لوڈیتیا کی مجلس نے کتاب استیر

مجلس کے علمارنے کتاب میہودیت کو تسلیم کیا تھا، اور لوڈیتیا کی مجلس نے کتاب استیر

مجلس کے علمارنے کتاب واربات کے بعد کے چنے بابوں کو تسلیم کیا تھا، اور کا رتھیے کی مجلس کے علمارنے کتاب وائی درکتاب بند کھلیسالول

٣٤-

اب آگران کا فیصلہ دلیل دہر ان کی بسنیاد ہر ہوتا تب توان سب کوتسلیم کرنا مزوری تھا، مجسر مزوری تھا، ادر آگر بلادلیل تھا جیسا کہ حقیقت ہے تو سب کارد کرنا حزوری تھا، مجسر تجب ہے کہ فرقد کر دلیس تھا جیس تحب کہ فرقد کر دلیست ان کا فیصلہ ان ادر سائل اور کتاب المشاہدات کی نسبت تسلیم کرتا ہے، اور دوسری کتابوں کے متعلق اُن کے فیصلہ کو زد کر دلیا ہے، خصوصت کتاب ہیودیت کی نسبت، جس کے تعلیم کرنے پر تمام مجلسوں کا کا بل اتفاق رہا ، کتاب سیودیت کی نسبت ، جس کے تعلیم کرنے پر تمام مجلسوں کا کا بل اتفاق رہا ، کتاب سیودیت کی نسبت ، جس کے تعلیم کردے پر تمام مجلسوں کا کا بل اتفاق رہا ، کتاب سیر کے علادہ دوسری مردود کتابوں کی نسبست ان کا یہ عذر انگل کسی ملی کتاب سیر کے علادہ دوسری مردود کتابوں کی نسبست ان کا یہ عذر انگل کسی ملی

کہتاہے کہ اس کو بہودیت کا اس لنے، اور طوبیا کا اصل صودہ ڈیک زبان بین اور مقابین کی بیلی کتاب کا اصل ننے ، اور کتاب بند کلیسا کی اصل عبرانی زبان میں کملی ہیں ، اور ان کت بوں کا ترجمہ ان اصلی کتب سے کیا گیاہے ، اس لئے ان سے لئے لازم ہے کہ ان کتابوں

کوتسلیم کرلین جن سے اصل نسخ جیردم کودستیاب ہوسے ، اس طرح اُن سے لتے منرودی ہے کہ وہ انجیل متی کو بھی تسلیم ہذکریں کیونکداس کی اصل بھی گم ہو پھی متی ، ددمرے اس نے کہ بھورت کے استراب است ابت ہوچکاہے کہ اُن کے متعدین سے پیماں روایات کی حیمان بین ادر تنقید نہیں کی جاتی تھی، اور وہ ہےاصل اور **وا** ہیات روایتول کومجی مانت اورتسلیم کرلیتے ستھے اور لکھ لیتے ستے ، بعد میں آنے والے انکی بیروی كرستے جاتے، توغالب بہى ہے كەان مجانس كے علمار كس مجى ان كتابوں كى بجن روآيا ضرور مپہریٹی ہوں گئی ،ا ورا مغول نے صدیوں تکب اُن سے مرد و درہنے سے بعد اُن کو

تیسرے اس کے کہ کتب معت رسم کی پوزلیش عیسا تیوں کی ٹکا ہ میں قوانین اسکا کمکی کی طرح ہے ، الماضطہ فرا ہیتے ،

ا۔ یونانی ترجہ ان کے بزرگوں کے بہاں حواریوں کے نهانه سے بندر ہویں صدی تک معتبر حلا آر اِتحا، اور عراق ننخ ل كى نىبىت أن كاعقيده تھاكە دە مخربين شده ي

وانين انتظامات ڪسيء

اور صیح مبسی بونانی ہے، اس کے بعد بوزنین بالکل برعکس برجانی ہے، اورجومحرف مصاده صیح ، ا درجومیح تمقا وه محرف اورغلط متسرار دیدیا جا تا ہے ،جس سے اُن سے سالمے برزگو<sup>ں</sup> کی جہالت پرروشنی پڑتی ہے،

۲۔ سکتاب دانیال ان سے اسلامن کے نزدیک یونانی ترجمہ کے موافق معترمتی " كرجب آري نے اس سے غلط ہونے كا فيصل كرديا توسب نے اس كو بيوار كري واثن

مل تغیر ورش Theodotion ایک عبرانی عالم بھا جس نے درسری صدی عیسوی میں

مرة در هرانی متن سے ایک ترجمہ تراری انتها ، به ترجمه مبغیّا دی ترمیه کے بعد مبیلا تر بہہ ہے ۱۲ مت

#### كاتر مهر قبول كرايا ،

ه- بیدانش کی تتاب صغیر مندر به دی صدی تک معتبرا در صبح شاوی جاتی متی ، مجرد بی سولهوی صدی عیسوی میں غلط اور جلی متسرار دیدی محتی ،

اور کیتنوک دونوں نے اس کومرد دوبرتا رکھاہے ، سلیمان علیہ السلام کی ڈبور کوائ کے اسلان تعلیہ السلام کی ڈبور کوائ کے اسلان تعلیم کرتے ہے ، اوران کی کتبِ مقدسہ میں دہ تکھی جاتی رہی ، بلکہ آج کہ کتب مقدسہ میں دہ تکھی جاتی رہی ، بلکہ آج کہ کہ کو ڈکس اسکندریا نوس میں موجود ہے ، گراس زمانہ میں اس کو جعلی شمار کیا جاتا ہے ہے کہ امید ہے کہ انشارا لیڈ تعالی عیسائی لوگ اپن تمام کتابوں سے جعلی اور فرضی ہونے کا آہستہ امید اعتراف کرلس کے ،

اس پولے بیان سے آپ کودائنے ہوگیا ہوگا کہ عیسا یوں کے پاس نہ تو عہر عتین کی کتابوں کی کوئی سند مصل موجودہ ، اور مذہب مرجدید کی کتابوں کی ، اور جب مہمل سلم بن اُن پرمضبوط گرفت کی جاتی ہے تو یہ بہا نہ بناتے ہیں کہ میسے علیات اُس نے عہر عتین کی کتابوں کے سچا ہونے کی شہادت دمی تھی ، اس شہادت کی صحے بیز دشین اور بیری تھیت انشاراللہ تہ تفصیل سے آپ کو باب ہ ... . کے مفالط مال سے جواب مرحلوم ہو جاگی ب

له كود كس × ع ۵۵ ت انگريزي مي نسخ كو كيت بي ، اسكندريا فس كى روايت سے ريسني كو ج كس كندوي

# دوسري فصل

باتبل اختلافات اورغلطيول سے لبريز ہے

# اخرشلافات

وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْ عِنْ عَيْرِ اللهِ لَوَجَلُ وَافِيهِ الْحِيلَا قَالَمُ الْمِرْاءِ اللهِ كَالِمُ اللهِ كَالِ اللهِ اللهِ اللهِ كَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

لے اس تسم میں معسنعت نے ۱۲۴۰ واضح اختلافات بیان دنسرات ہیں جو پیے بعد دھیرے آپ کے سامنے آرہے ہیں ،

کے ان دونوں مقامات پرقربانی کے اسکام کا تذکرہ ہوا دواس کی تفصیلات بی اختلاف ہے ، سکے دیکھنے صفحہ ۲۳۲ تا اس حاست بر ، الماب توایخ اول کے باب ، وم می بنیا بن کی اولاد کی نسبت ، اور ا سِفرسپدائش سے باب 1 مم کے درمیان اختلات موجودے، بہودو نصاری کے علمار نے استرار کیا ہے کہ مہیل کتاب کا بیان اس سلسلہ میں غلوہ ہے ،جیسا کہ باب اسے مقصدیں معلوم ہوگا،

اکتاب وایخ اول کے باب کی آیات ۲۹ تام من اور اب كي آيات ٥٠٠ مهم كرويا

جو تقااختلاف اورآدم كلارك كااء

الموكابي من اختلاف بإياما الب، آدم كلاك ابن تفسير كي ملدوين كمتاب، معلاً . بېود كاد موى ب كه عزرآ مكو دركما بي دستياب بونى متي جن يس يه جيسا اموں کے اختلات کے ساتھ موجود تھے ، گردہ پیمشناخت مذکر سکا کہ ان دونوں یں کون بہترہے ،اس لئے اسنے دونوں کو تقل کردیا ،

اسفرسوئیل ان سے باب سم اتیت ویں یوں ہے:۔ بالحوال اختلاف مروم شاری کی تعداد بادشا، کودی، سوامرائیل میں مرائیل میں

آته لا كه بها درمرد بكله ، وشمت يرزن سقى ، او ربيبودا كے مرد بانخ لا كه بكلے ؟

الهاس كا كوصه سفه ١٠ اوراس كے ماستىدى كذركا ب، سك اختلات كے لئے بيغيس ملاحظ فرائے ، متعنادا لفاظ پرخط كيسنج دياكياہے : ـ ب اور جُدُورادد انیکو اورزکردام) اورمقلوت سے سا و بیدا بوار ۲۲) اور ساقل سے بیونتن ر۲۲) بن میکا و فیتون اور لمک اور ا ربيج (٢١) ... ب اورجدوراورا خيواورزكريا و (٣٠) مقلوت يهموام بيدابوا (٣٨) اورسادل يوتن ر۳۹) بیکامے بیٹ فینون اور کمکس اور تخریع ر۳۲) ۔ ب اورآخزے بہوعدہ بیداہوا (۳۱) نبعہ کا بیٹارافعہ (۳۱) بك اورآخرب يعيره بيدابوا وسم انبعه كابينار فاياه وسم) ملك وآب صرت وازد طياسلام كاسيرالارتمام اس کے خلاف کتاب توائخ اول سے ایس ۱۲ آبیت میں ہے کہ ا۔

یُوآئب نے وگوں سے شاری میزان وا دَدکوبتائی، اورمسب اسرائیلی ، الکیشمشیفات

مردا دربع داکے جارالک ستر ہزارششے زن مرد تے ہ

دونوں عبارتیں بنی اسسراتیل ادر میوداکی اولاد کی تعدا دہیں بڑا اختلات ن**ام**ے۔ ارتی بیں ، بن اسرائیل کی شاری تین لا کھ ، اور میروا کے لوگوں کی تعداد میں بیس برارکا تفاد إياجامك

اسفر سموتیل نانی باب سه ۲ آیت ۱۳ اس طرح ہے کہ ۱-ا الله المراس مع إلى جاكراس كويه بتايا، ادراس مع يوجها كميا

ترے کک میں سات برس قمط دہے ؟

دركتاب توايخ اول كے باب الا آيت الديس يوں ہے كه د

ما تو تحط کے بین برس م

د تیجنے بہلی عبادیت بیں ساست سال اور دومری میں تمین سال کی مذیت بتائی حمی ہے، ادران کے مفسرین نے پہلے قول کوغلط مسترارد یاہے،

استاب سلاطین ای باب مرآیت ۲۹ می کمامیاب کرد. البرس المراس المراي باليس برس كا تقاجب وه سلطنت كرف لكا ا سَاتُوال اخست لات المتاب توایخ ای مے باب ۲۲ آیت میں یوں ہے کہ ۔

مد اخزیاه بالیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا ہے

الهمادعليداسكام بقول قراة بى تعجنين فيب ين سى نام الديم الياسا سله بين بن بلادُن بي سه كون أيك وبوكى والسله ياد شمنون كالسلط ، يا وبار واس بي سه كسى ايك كو ا است ار رو الومال الديوية معلى المال المعلى مستلاب والمحدادد ؟ ١١١

نیبو یکین جب سلطنت کر نے لگا تو اعظارہ برس کا تھا یہ اور کتا ب آیت ۹ میں ہے کہ ،۔ اور کتا ب آیت ۹ میں ہے کہ ،۔ میر یکی آئے تا ہی کہ ایک کا تقاجب وہ سلطنت کرنے لگا ہے۔

وونوں عبارتوں بیں کس قدرسشدیدا ختلات ہے، اور دوسری بیتسینًا غلطہے، جنا کچہ اُس کا اقرادان سے مغترین نے کیا ہے، اور عنقریب آپ کوباب ۲ مقصل دمیں معلوم ہوجائے گا،

کاب سموئیل آن باب ۲۳ آیث ادر کتاب کوک من اخبار الایام کے باب ۱۱ کیرت ۱۱ کے درمیان بہت برا ااختلام ہے ، آدم کلارک سموئیل کی عبارت کی

نوال اختلاف اورعيساني علمار كااعتراف مخرلين

که از یں بر دونیس برس کا مقاجب سلطنت کرنے لگا، اوداس نے آٹھ برس پروشلیم ہی سلطنت کی اس کله سبنوں پی ایسا ہی بو کرنے غلط ہو ہی ہر ہوسمتاب وابع اول باہ آیت الا کیوکہ یہ عمارت اس جگری ملکہ سموشل ہیں ہیں ہے ہر اور واؤد کے بہا در عل کے نام ہے ہی ، لیخ تھکونی یوشیب بہتے ہوسیہ سالا دول کا مردارتھا، دی ایری اوری و تقاجس سے آٹھ میوا یک ہی وقت میں مقول ہوتے ما اور توابع آلے اس طرح ہو۔

اورداد، کے سورا وں کا شاریہ کر بیسو بھام بن عمر تی ہو جیسوں کا سردار تناء اس نے بین سوبرا پنا بھالا چلایا و دان کولیک ہی

أعلى كما يه اس من رئيد در ديندانشان عمامة ترشوع بنيس ماه

سرح کے زیل میں مہتاہے کہ ا۔

وَلَكُوْكُونَ كَالْفَ كَابِيان سِيحُ اس آيت مِن بَين زبر وست بخريفين كي حَمَّى بِس بِي

بس اس ایک بی آیت میں بین اعسلاط موجودیں،

اسفرسوسیل ٹانی باب ۵ و ۹ میں تصریح کی محتی ہے کہ واق و ما علیا اسسانا م فلستیوں سے جیاد کرنے کے بعد خواکا گاہوت

وسوال اختلا**ت** 

چاہ پراواب مرکورہ سے اظرین پریضی نہیں ، لہٰذاایک صروراُن بین خلطہ،

ا متاب بیدائش باب ای آیت ۱۹ و ۲۰ اور باب در ایست کر اند تعالی نے کر اللہ تعالی نے کے اللہ تعالیٰ نے کے اللہ تعالیٰ نے کے اللہ تعالیٰ نے کہ ت

*گیار بردال اختلات* 

نوح علیہ السلام کو میم دیا مقا کہ ہر رہے ندسے اور چہاسے اور حشرات الارض ہی سے ایک ایک جوڑا یعی ایک نروومرا بادہ نے کر کشتی میں رکھ لیک م

کر باب ، آیت ۲ و ۲ سے معلوم ہوتاہے کہ اُن کو بیٹھم دیا تھا کہ وہ ہوگا جو بائے اور برندیے سے سات سات جوڑے لیں ، جاہے وہ حلال ہویا حرام ، اور غیرصلال چویا قرب سے وو دیو ، غور کیج کس قدرشد پراختلاف ہے،

له باجبی ناسطیوں سے جہاد کا تذکرہ ہے، اور باپ ۹ پس صند دق لانے کا دافتہ وگر کیا گیا ہے ، کلت کتاب ہم شکل کے بالکل برعکس ، اس پس صند وق لانے کا بیبنہ دی واقعہ بابٹیں ڈکر کیا گیا ہو، بھر بابسہ ا پس جیا دکا ذکر ہے ،

سن ودو و نزادر الدمن میں نوح سے پاس سختے جیسانعدانے نوح کو مکم دیا تھا ( ، ، ۹ ) میں کل پاک جا نورول بین سات سات نزاد راکی ادہ اورائیں سے تو پاک نہیں ہیں دود و نزاد راکی اوہ لینے ساتھ ہارہوان اختلاف میں واوں کو موسیٰ علد الیہ الم میں کی جارت میں امراتیا کے میں امراتیا کے میں اور ان اور کی موسیٰ علد الیہ اللہ اللہ کا میں کی جارت میں ختر کر دیا تھا۔"

پارہون بن معن سے اوال کو موسی علیہ السلام بن کی حیات میں خم کردیا تھا،
اوران میں کا کوئی مردبان یا نا بالغ ، یہاں تک کہ شیر خوار بچہ بھی باتی نہیں جو روا تھا، اور شرکس بانغ عورت کو بقید حیات رکھا، البتہ کنواری الزمیوں کو اپنی با ندی بنا الیا تھا، اس کے بڑھی کتاب تعنا ہے کہ باشندے قاصیوں کے زبانہ میں بڑی قوت اور طاقت کے الکت سے بہتہ چاتا ہے کہ بنی اسرائیل اُن کے سامنے عابر اور مغلوب سے ، حالا نکہ دو توں ز با نوں میں ایک سوسال سے زیا وہ کا فصل نہیں کے اس قدر قالیل عوصہ میں وہ استے زبر دست طاقتور کیو کر ہوگئے ، کہ بنی اسرائیل پرجھا کی اس قدر قالیل عصر میں وہ استے زبر دست طاقتور کیو کر ہوگئے ، کہ بنی اسرائیل پرجھا کی اس قدر قالیل عصر میں وہ استے زبر دست طاقتور کیو کر ہوگئے ، کہ بنی اسرائیل پرجھا کی اور غالب ہوگئے ، اور سات سال تک اُن کو عاجز اور مغلوب رکھا ،

کتاب خروج باقب پی ہے ،۔ 'آودخوا وندنے دومرے دن ایساہی کیا، اودمصر وں کے سب جہ بات مرحمتے

کیامصرلوں کے سبچوبائے مرکئے تھے؟ تیرم وال اختلاف

نیکن بی اسرائیل سے چو پایول میں سے ایک بھی ندمرا ہ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصروں کے متام جانورمری ہے۔ پھراسی ایف بی اس کے ملاق اس کے مطابق اعنوں نے مدیانی اس کے ملک آورجیسا نعدا وند نے موسل . . . . کو محم دیا تقانس کے مطابق اعنوں نے مدیانی و اسے جنگ کی اورسب مردوں کو قتل کیا ہے ( ایک )

سله آن بون بی جننے لڑے ہیں سب کو مارڈ الوا درجتنی حورتیں مردکا مُنہ دیجے چکی ہیں انکونس کرڈ الو" راہی ہے۔ سکہ آور ر نیزر کا کا کے اسرائیلیوں پرغالب ہوا" ( لیہ ) ، سوا سرائیل دیانیو کے سبت ہمایت خستہ حال پیکٹرولی ) سمکہ آبہت ۱ ،

ا خلامت بریمی کهانمیا سے کہ:

مسوسترون سے ما دموں میں جوج مدار مدے کلام سے ڈرتا تھا وہ اپنے وکروں اور جرج إين كركم من بعكا يجا ادرجفون في ضداد ندك كلام كالعاظم من النعون نے اپنے ٹوکروں اوریچ پا ہوں کومیدان میں بھنے دیا "

ملاحظه ميع إكست نازبردست اختلات ہے ـ

مصرت نوح علیه اسلام کی سی است به بیدانش باب ۴ آیت ۲۲ میں ہے کہ رسید کی ستائیسویں ایج کوکشتی كب محمري : چودهوال اختلا ترمينيا سے بهاردن بر مرسی ، اور إن رس

مبينه كك محمثتار إ، اور دسوي مهينه كيهلي ايخ كوبها الدن كي جرشيان نظر اليس ان دونوں آیتوں میں کیساستگین اختلاف پا یا جائیا ہے، کیونکہ جب، بہاڑ وں کی جڑیا وسوس مبینہ میں نظر آنا شروع ہوئیں تو میرساتوس ہیںنہ میں آرمینیہ کے بہاڑ وں ہر مشى كالممرج ناكيو كردرست بوسكتاب ؟

اختلافات ہیں، اگرچ مترجوں نے مبعن مقابات پراصلاح کی ہے، ہمان کوآدم كلارك كاتفيير الدوب ويل عبارة اسموتيل است نقل كرتے بي ا-

ے سب نیوں میں بی الغاظیں ، تحربها ہے پاس اردوا دراجگریزی ترعبوں میں الفاظ برہیں ہد اُدرساتوں مبیندی سترموں تایخ کو کمشی آرا آلک بیاروں پر بک می اور ہے ، ،

| الفاند كمتاب تواييخ الدّل باب ا                  | ا<br>این نبر | الغاظ كتاب سوتيل ثان باب ٨            | أيت منبر |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|
| جات کو اس کے تصبوں سمیمت فلسطیوں                 |              | وادد نے جزیہ کی عنان فلسطیوں سے ہاتھ  |          |
| کے اتھے ہے ہیا،                                  |              | ے جین لی،                             |          |
| مسدد حسنزد                                       | ۲            | <del>چىدى</del> زر                    | ٢        |
| ايك بزادرج الدسلت بزارمواد                       | *            | ا کمی بزارسات سوسوار                  | •        |
| ادر مدرمز رسے شہرول عبضت اور کونے واور           | ^            | اورواور إوشاه بطاه ادربيروني سے جو    | ٨        |
| بهت سابیت لایا،                                  |              | مدعزرے شریع بہت بیل ہے آیا ،          |          |
| حدورام                                           | ١.           | <u>برام</u>                           | 1-       |
| ادوم                                             | p            | ا رامیوں<br>•                         | 11       |
| ادوميون .                                        |              | ا رامیو <u>ل</u><br>د                 |          |
| ادرابیک بن ابیا ترکابن شعے ادرشوشاً<br>مشی مقدا، | 14           | الى إنزكا بينا الجيلك كان سقى ادرشراد | 14       |
| عش مضاء                                          |              | لمشى متعل                             |          |
|                                                  |              |                                       |          |

غرمن ان دولول إبول بي ١١ اختلافات موجرد بيء

ا مماب سموئیل ٹانی کے باب ۱۰ میں ادر کتاب تواہیج اول کے درمیان جواختلاف پا فاجا کا ہے عیسائیوں کے مفسر میں

اختلات ٢٤ تا ٣٣

اس كوميان كياب:

اله اظهارالی کے سب نیموں میں جزید کا نفظہ ہے ، تھرجا ہے پاس سبترجوں میں دادا میکومعی کانفظ ذکورہے ہو ساله اظهارائی میں منقول انفاظ پر بی انینکٹ مرا یا الک ہے جس کا مطلعت ہو کہ انینکٹ اورشرایا ہ دونوں منٹ ہے ، تھرہاکہ پاس سب ترجیل میں وہ الفاظ بیں ج ہم نے تمن میں ذکر کتے ہو

| الغاظ كتاب توليك ادّل لبب ١٩      | آيت بر | الفاظ كتلب سوتيل ثاني باب ١٠        | أيمة بخر   |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|
| اور ببدخ رکاسپسالارسوفک           | 34     | ا در بدرعزرکی فوج کاسپرساظ دسوبک    |            |
| ان کے قربیب مہنچا                 | 14     | حسلام من آیا                        | 14         |
| سات ہزار دعتوں کے سواروں اور ایکا | i.     | سلت سور متول سے آدمی اور جالیں      | <b>5</b> A |
| بزارسادول كوماراء                 | :      | بزارسوار دهش كرولك ،                |            |
| اوراس كرك سروارسو فك كو تسل كميا  | JA.    | اوران کی فوج سے سردارسو بک کوایسالا | in         |
|                                   |        |                                     |            |

ان دونول الواب مِن خِد اختلافات موجود مِن،

مع مراریام مرار؟ التاب سالطین اول باب م آیت ۲۹ میں اس طرح ہے کہ ،مع مرا ریام مرار؟ اورسیان کے بال اس کی رخوں کے لئے جالیس ہزارتمان

اختلات منبر ١٣٣ ما ود إده بزارسوارت ي

اوركتاب توايخ الن كے باب و آست ۲۵ ميں يوں ہے كه بر

آ درسلیان کے پاس گھوڑوں اور رہتی سے سے جار ہزارتھان اور بارہ ہزارسوار تھے"

فارس اوراردو ترجمون مين مجى اسى طرح ب، البته عربي ترجمه سے مترجم نے كتاب والي خ كى عبارت كوبرل والا، يين مهي لفظكو بميت بديل كراياً،

آدم کلارک مغسرنے کتاب سلاطین کی عبارست کے ذیل میں تراجم اورسشروح کا يها اختلات نقل كياه، محركمتاه،

مسبهتريبي سيكهم إن اختلافات كييش نظرتعدادكم سيأن مي سخريين واقع موفيكا

سله به است باس وبی ترجه مطبوعه و است. از عن مه بزار بی کا نفظهی می کان نسیمان ارب تاکلات ندود" انگریزی ترجه یمیمیایسایی ہے ۔۔

#### اعرّات كرنس ۽

المورسل الكرمال التركاب المال كراب مرابت ١٩٣ من اوركاب واليج المورس اوركاب واليج المورس الموركة واليج المورس المو اختلاف تمبرهم الدم كلارك ابئ تعنير مبدم كتاب تواييخ كى عبارت كيثرح

سے ذیل میں کہتا ہے و۔

"براسے براسے محفقین کی دائے یہ ہے کہ اس موقع پر کتاب سلاملین کی عبادت کو تسليم كرنيا جائد ، اوريه مكن ب كه لفظ بعت ريم تبنيم ك بكه است ال بوحميا مود حالاتك بقريم سيم معنى سيل كے بي ، اور ببتي سيم معنى نوبي ، مبرحال اس مفسر نے ستاب توایخ میں سخرنین واقع ہونے کا عرّا من کرلیاہے،اس لئے اس سے نزدیکہ ستاب تواییخ کی غیارت غلط بمونی ، منزی واسکات کی تفسیر سے جامعین کہتے ہیں ،

میہاں برحردون برل جلنے کی وجہ سے مسترق بیدا ہو میا ہ

مدا اسلامین نانی، باب ۱۹ ایت می پور ہے کہ ا "ا درجب وه ( لعن آخز ) سلطنت كرنے لكا توبيل برس کا تھا، اودائ ۱۹ برس پرشکم میں بادشاہی کی ا

اله ان ددنوں مقامات پر صفرت سلیمان علیانسلام کے بناسے ہوئے ایک حض کا تذکرہ ہو، اور اس کی تیفیت بیان کرتے ہوڈ کتاب سلامین میں ہو" اوراس سے کنا ہے کے رہنے گرواگرود موں با تھ تک لٹو تھے جو اُسے لعن مِرْ حومن كوهمير، بوت ستع ، يدلو در دخلار ول بي ستع ، اورجن و حالا مياتب بي يمي و حال التي ، و ما ، ادر کتاب تواین بن برا ادراس کے نیچ بیلوں کی صور ہیں اس کے گردا گرددش یا تف کک تھیں ، اوراس مرسے حوص کر جارون المن محميد بوت تحيل بيبل ووقطارون بي في اوراس كم سائه وصل المي سي سايري یالفاظاردوادرا جمرین ترجی سے بیں ، وہی ترجم مطبوعة هلائم بن متاب توانی سے اندر بیلی کی بجائے

اَ قَا لَهُ إِنْ وَهُذَا وَهِمُ وَشَهِرَقَ مِنْ يَعَدِيما عَمَا الطَّهُ فَرَا حِيثُمِهَا لِ مُؤْمِهِا لِ مُكَوْلِق ؟ - تَعَقَ

ادران بنرکورک باب ۱۸ آیت ۲ پس اس کے بیٹے حزقیا آکے حال بی ہوں مکھاہی۔ جب دہ سلانت کرنے لگا قریم بس برس کا تما ہے

جی سے لازم آتا ہے کہ اس کا بیٹا گیارہ سال کی عمری اس سے پیدا ہوگیا، جعادت کے خلاف ہے ، مفسرین نے پہلی حیارت کے خلاف ہے ، مفسرین نے پہلی حیارت کے خلاف ہونے کا استرار کیا ہے ، منزی داسکاٹ کی تغییر کے جامعین نے باب کی شرح کے ذیل میں کہا ہے ،۔

تفالب یہ ہے کہ بجا سے بیں لکھا گیا ہے ، اس کما ہے باب آیت ۲ ملاحظہ کیمے ،

اليضاء اختلاف تمبرا اس طرح كتب توايع الناك باب ٢٩ كي آيت ا مين

والمرس كا مقاجب ده سلطنت كرتے لكا، ادراس نے سولرس يوشلم بن سلطنت كى مدارس مارشلم

اور باب ۲۹ یں ہے:۔

موزتياً وكيبس كالمعاجب ووسلطنت كرف لكا و

یہاں برجبی ایک عبارت میشینا غلط ہے ، اور بظاہر پہلی عبارت بی غلطمعلوم ہوتی ہو اور الظاہر پہلی عبارت بی غلطمعلوم ہوتی ہو اور اختلاف نمبرے ہو ، کھرلین کا مشور میں ، اور اختلاف نمبرے ہو ، کھرلین کا مشور میں کا سرور کے اور اس کا ایست ہے ۔ کا میت ہو ہے ۔ کا میت ہے ۔

مل کیونکم میلی عبارت معلوم بر ابر کر آخر جنیس سال کی عمر می مرا، اور و دری عبارت سے معلوم بوتا ای که اس کا بیٹار جواب باب کی دفات کے نورہ بعد بادشاہ بن گیا تھا، اس دفت مجبیں سال کا تھا، جنیس می سے بھیس کو تعدید بن کردیج، قومی ارو بہتے ہیں،

درمیان ببت سا اختلاف إیاجاتاب، مورن نے اپن تغییر کی ملداول می کہاہے ا۔ م كتاب سموتيل كى عبادت ميم ب واس كئ كتاب تواتيخ كى عبادت كومجى اس طي

معلوم ہواکداس کے نز د کیس متاب توایج کی عبارت غلط ہے، غور کینے کی سبا کی سے اصلاح اود بخرلیت کاارشاد مور پانشے ، اور حیرت و تعجب اس پرہے کہ عوبی ترجم ملبوعیہ م الا الأن المراح مترجم نے اس سے برعکس مثاب سموتیل کی عبارت کو کتاب تواتیج کی طسیح بنا ڈالا، اورانصا من کی بات تویہ ہے کہ اس میں کوئی ہی تجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ توان صرات کی عادت نانیہ ہے ؛

بعث کا بہواہ برحملہ اسلاطین اوّل باب ۱۵ آیت ۳۳ میں ہے،۔ استاکا میہواہ برحملہ اسلامین اوّل باب ۱۵ آیت ۳۳ میں ہے،۔ استاکا میہواہ برحملہ اسلامین اوّل باب ۱۵ آیت ۳۳ میں ہے،۔ ار تبی<u>سوال اختلا</u>ف مائیا سرائیل پر بادشابی کرنے لگا، ادراس نے جسیس برس

سلطنت کی ہ

ادر کارے توایخ ٹانی باب ۱۱ آیت ایس بول ہے کہ ا۔

مساكى سلطنت كي ميسيسوس برس امراتيل كاباد شاه بعثا يبودا برميشره آيا ا

ان دونوں عبار تول میں اختلاف ہے ،ان میں سے ایک بقینی طور پر غلطہ ہے ، کیونکر سہب لی

لے چنابخے اس ارشاد پربعد میں عل مبی کراریا محیا ، اس وقت بھتے ترجے برائے یاس موجود میں ان سب می وہ فوق مجون کامغیرم باکل ایکت برکتاب سوتیل کے الفاظ ہے ہیں " ا دراس نے اُن دگوں کوجواس میں تنے با برکھال کران کو آو ول اوم وہرسے عید کوں اور اوہ کے کلمار وں سے نیچے کڑیا، اور ان کواینوں کے بزادہ میں سے جلوایا الن یا الکل می فہرم ممتل واليخ م مي يو، صرف آخرى جوافط كستدور اس مي وجود نيس

عبارت کے موجب بعثاً، آسا کے جہیدوی سال میں دفات پاچکاہ ، اورآسا کی سلطنت کے جہیدوی سال میں دفات پاچکاہ کو ، اورآسا کی سلطنت کے جہیدوی سال اس کا بیرواہ کے جہیدوی سال اس کا بیرواہ پر حکم کے جہاس سال اس کا بیرواہ کی تفدیر کے جامعین نے کہ آب توایل کے پر حکم کے کہ کا میں سے دیل میں کہا ہے ، سال اس کا بریہ کے یہ آبی خلط ہے و

آتشر جوایک بڑے بات کا بی عالم ہے ، کہتا ہے کہ :-تیسال ، بین جیتیں اسال آساکی سلطنت کا سال نہیں ہے ، بلکہ بادشا ہست کی تقسیم کا سال ہے ، جو یوربعام سے عہد میں ہوتی تھی ہے

سی آب توایخ ناتی کے پاب ۱۵ آیت ۱۹ یس ہے کہ ،۔ اور آساکی سلطنت سے پنتیویں سال کم کوئی جنگٹ ہوئی

أنتاليسوال فهشلاف

يريمي سلاطين اول إب ١٥ آيت ٣٣ سے مخالف ہوجيسا كەڭدىشة اختلاف مي آ بكومعلوم ہو بي

سلاطین اقران می باب در آمیت ۱۹ می مراول کی تعبدادیمین میزادیمین سوا در تواییخ تالی کے باب ۲ آمیت میں میں ۲۰۰۰ سے بہان

صرت سلمان عليالسّلا) كے كتنے منصر السقے ؛ جاليسال اختلاف

مله کیونکداس نے ۱۹۷۸ برسلطنت کی، او رآسا کے بادشاہ ہونے کے دوسال بعد د، بیما تھا، اس طرح ۲۳ سال ہوت، اورسلاطین آقل بی بی برکر تبشآ لینے باب داوا کے ساتھ سوھیا ، در ہیں ، آورشاہ بیہ و آه آسا کے جبیدوی سال سے بعث کا بیٹا ایلم، ترصّنہ میں بنی امرائیل پرسلطنت کرنے لگا ۔ در ہیا ، اوروایک سے آوروایک سیمان کے بین بزار بین سوخاص منصر اور بیمی آ اوروایک سیمی تا میں برار بین سوخاص منصر اور بیمی آ اوروایک میں برار بین سوخاص منصر اور بیمی آدروایک میں برار بیمی سوآدمی آن کی مگران کے لئے تھراویتے ہے ۱۳

کی تھی ہے، یوتانی ترجوں سے مترجوں نے <del>کتاب سلاملی</del>ن میں مخربیت کی اور تین ہزار جوس لكعروالاء

ا سلاطین اول کے باب عرابت ۲۹ میں ہے بد " وو برزار شکول کی تخانش رکمتا شا ۴ بسرام ادرتوائع ٹان کے باب سر اس بے کہ ا۔

تمن بزارمت كوس كالخانش ركمتا مثاي ادر فارس ترجم ملبوس المستمام من الما كرار

ة ديزاربنت درا**ن ك**خسند <del>?</del>

اودفارى ترجم ملبوع يوسم الماء يس ئے كرور

. تومیزارحشیمآب می گرفت م

اورد دمراجله فارسی تزمیر مطبوعه شهرای میں سے کہ :

معرمزادمبت ودالمخبسدي

اورفارى ترجيم مطبوع يوميم ليع بس اسطرح يه كه اشهزاد كمي آب حرفة محا ، ميداشت ال دونوں عبار تول میں ایک ہزار کا فرق ہے،

ا جو شخص کتاب عزراً - سے باب کا مقابلہ کتاب تخبياك باب سے كرے كا اكثر مقامات يردونوں كى تعداد؟ اختلاف ٢٦ مى براسخت اختلاف بائكا، اور أكرم اختلاف

الى يوبى ترجب ،مطيرى اردوترجدك الفاظيرين أسمى دوبراربت كى سان عنى واسلاطين بي، اس میں تین بزادہت کی سائی متی " (۲- توایخ کے) -

بڑولوگ ہابل سے ہروشلیم آئے ان کا شار بیائیس ہزار چارسوباسٹے اصنہ ادمقا" منری داسکاٹ کی تغییر کے جامعین عزراکی عبارت کی مثرح سے ذیل میں کہتے ہیں کہ ا۔

ا اس مقام پردونوں با ہوں میں ناموں کے اختلافات کو بھوٹر کومرون گنتی کے بیں اختلافات ہوج دہیں ، جن میں سے تعیم منون کے طور پر ذیل کے نعشہ میں بیٹ کرتے ہیں ، اس بیں آبل کی تیدسے رہائی پانیوالو

ک مردم شاری کی تن ہے۔

| الفاظ كمتاب خياه باب           | آيت منبر | الغاظ كماب حزدا باب           | أيت تنبر |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| بى مجرآب دو مزار آندسوا تعاره  | +1       | بن بخت دومز ارآ مدس ماره      | 4        |
| بن زقر آمر سوپيتاليس           | 175      | بى زقو، نوسو پېټالىس          | <b>A</b> |
| بنع وجاد، ووبرز ارتين سوبائيس  | 1¢       | بنع جاده ایک بزار دوسو بانیس  | ır       |
| بني عدمينُ جِه سوسجبنِ         | ۲.       | بى عدين المجارسوري تن         | ۵۱       |
| بى حتوم، تين سوامها تيس        | 77       | بن ماشوم ، دوسو جيئيس         | 14       |
| بیت ایل اورعی مے وکٹ ایک سوئیس | ۳۲       | بیت ایل اورعی کے وک دوسومیتیں | 74       |

کے یہ ایک بیروی کا بن مقاا ورا پنے جدکے بادشاہوں کا منظور نظر اس نے یونان زبان میں اپنی قوم کی آاریخ کمی ہے ۱۱

المس اس باب بین اور سمتاب مخمیاً سے بائ بین کا بول کی غلطی سے بہت بڑا فرق بیا ہو گیاہے، اورجب اجمرین ترجم کی الیعن کی تھیج ہوئی، اس سے بہت سے صول ک دوسے نسخی سے مقابل کرنے سے بعد تعیم کردی گئی، اور باتی میں یونان ترجمہ عراني متن كي مشرح مي متعين موكيا "

اب آیپ معنرات عزر وسنرمائیں اُن کی مقدس کما ہوں کی پیمالت ہی، یہ اوگے۔ تقیمے سے پردہ بیں ایسی زبردست مخربیت کرتے ہیں کے صدیوں سے تسلیم شدہ چیزاین دام میں خس دخات کے طرح بہہ جاتی ہے، اس سے باوجودا غلاط موجود ہیں.

انصاف کی بات تویہ ہے کہ یہ کتا ہیں اصل ہی سے غلط ہیں ،تصبیح کرنے والول کا اس کے سواکوئی تصور نہیں ہے کہ وہ بیجائے جب عاجز ہو سمتے توامنوں نے ان بے گنا کا تبوں سے سرڈال دیا جن کواس سازش کی خبرمجی نہیں ، اب بھی جوصاحب ان دوباہو میں غور کریں سے توا عسنبلاط اور اختلافات کی تعداد بیں سے بھی زیادہ ان کودستیا ہ ہوگی، آئندہ کا حال خداجانے کہ وہ کس طرح سخریف کریں سے ؟

ابیاه کی ال کون تھی؟ اکتا توانیخ اتی باب ۱۳ آیت میں شاہ ابیاه کی ال سے بارے

"اس کی ا**س کا نام میکایاه تم**اجوا وری ایل جستی کی بیشی تمتی بو

ادر بالله اا آیت اسمعلوم برتایه کهاس کی المغنی الی سلوم کی اراکی تعی اسسے

سله اس وقبت بمی انگریزی ترحمه می تعست ریبًا بس اضلافات موجودیں ،غود فرائے کہ تبہت سے حصہ کی سمیرے ك بعديد صالب و منجلة بيك كياعا لم بوكا،

سله نیز ارسلالمین چاسے ، اس یں بوکہ اس کی ماں کا نام معکہ متماجواتی سلول کی بیٹی تھی او ت

برعکن کتاب سوئیل ناتی باب مهدا آیت عوسے معلوم بوتا ہے کرابی سلوم کے صرف ایک بینی متی جس کا نام مخر سفاد

اوراس کتاب کے باب ۱۵ آیت ۱۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسسرائیل کا قبصند اور مسلم مرتبی کا جسسرائیل کا قبصند اور مسلم مرتبیں ہوا

ما شیرطان ؛ اختلاف دمم اس عبد ندادند کا غصر اسرائیل پر بیرا کا اس کے بعد ندادند کا غصر اسرائیل پر بیرا کا

اوراس نے داؤد کے دل کو اُن کے خلات بیکہ کرا ہمادا کہ جاکرا سرائیل اور میرواہ کون اور تو اور کون اور تو اور تو السلطان مقا، اور تو ایکن اور تو کہ عیدائیوں کے عقیدہ کے مطابق خوا ما ای سنت رنہیں ہے ، اس لئے بڑا سخت افعانی مست رنہیں ہے ، اس لئے بڑا سخت افعانی مست رنہیں ہے ، اس لئے بڑا سخت افعانی مست رنہیں ہے ، اس لئے بڑا سخت افعانی مست رنہیں ہے ، اس لئے بڑا سخت افعانی مست رنہیں ہے ، اس لئے بڑا سخت افعانی مست رنہیں ہے ، اس لئے بڑا سخت افعانی میں اور تو کہ میں کہ میں اور تو کہ کو کو کہ میں کو کہ میں اور تو کہ کو کہ کو کہ میں کو کہ کو کہ

ا جوشف مصرت می علیان سے اس نسب نامه کامقابله ما ایس ایس نسب نامه کامقابله ما تا ۵۱ جوابخیل انجیل می میں ہے اس بیان سے کرے کاجواد قاکی انجیل

میں ہے تو مبہت اختلات یا سے محل ا۔

کہ آورابی سلوم سے بین بیٹے پیدا ہوئے اور ایک بیٹی جس کا نام تر تھا ۔ سے آور میوسیوں کوچو پروشلیم کے باشندے ستے، بنی میرواہ کال نرسے، سو میرسی بنی میرود کے سامتھ آج کے ان سک مروشلیم میں ہے ہوئے ہیں "

سك آدشيطان ف اسرائيل مع خلاف الشكراور وآدوكوابعاداكداسراتيل كاشاركرا عد

## مسح عليه السّالم كي نسب من شريرا ختلاف

بہلاافتلان می سے معلوم ہوتا ہے کہ پوسف بن بیقوب ، اور او قاسے معلوم ہوتا ہے پوسف بن بالی ،

دوسرااختلات می می معلوم ہو ماہے کہ مسط علیہ اسلام سلیمان بن داقر دکی اولا دمی سے بین واور او قاسے معلوم ہو ماہے کہ وہ این بن داؤد کی نسل سے ہیں ،

تیسااختلات می سے معلوم ہوتا ہے کہ میسے ملیہ السلام کے تمام آبار واحب داوداؤد ملیہ السلام کے تمام آبار واحب داوداؤد ملیہ السلام سے ... آبل کی جلا دطمیٰ تک سب کے سب مشہر سلاطین اور بادشاہ اس کے برعکس لوقات معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سوائے داؤڈ اور ناتن کے مذکوئی بادشاہ تعااور ہزمشہور معروف شخص ،

ج تما اختلات می سے معلوم ہوتا ہے کہ شانتیل کینیا ، کا بیٹا ہے ، اور توقا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیری کا بیٹا ہے ،

بالخان اختلات است عملوم بوتلب كه زربابل كمبيخ كانام اببورس، اور لوقات

ک ہوست سے مرادیمیاں وہ شخص ہی جنیں انجیل می مصنرت مرتیم کا شوہر کہا تھا ہے 'ورلیقوب سے ہوست پدا ہوا "دمتی ہے ، 'یوسف کا بیٹا مقاء اور وہ عملی کا مولوقاً جہتے ، حولی ترجوں میں عمیل کے بجائے معالی ہو کے متی ہے

سکه چنا پخرمتی بی سب مشهور بادشا بول سے نام خرکورچی، اور آوقا بی ان کی جگر بالکل خیرمعسرد دن اشخاص بی ،

هه متی الم ، نوقا به ،

معلوم بوتا بهد كه اس كانام رتيباً عملاً، اور مزيد دلجيب اورتعجب المكيز بات يدب كه زور بابل سے بیٹوں کے نام کتاب تواریخ اول سے باب سیس لکھے ہوتے ہیں ،جن میں نہ ریسا کا نام ب نه الى بودكا، بهذا سي است توبرب كردونون بى غلط إلى ،

میح علیات الم سے داؤد علیات الم تک می سے بیان سے مطابق داؤ وعلیہ اسلام سے كتن بشتير مقين إجسط اختلات مسح عليه السلام تك ٢٦ كيشتي بوتي بن

اس کے برعکس لوقا کا بیان یہ ہے کہ اسم بہشتیں ہیں، اور چو مکہ داؤد اور منت علیما انسلام مے درمیان ایک ہزارسال کا تصل ہے، اس سے پہلے قول سے مطابق ہرنشیت اور نسل سے بالمقابل اس سال ہوئے ہیں، اور دوسرے قول سے مطابق ۲۵ سال اور چونکه د د نول بیا نات میں ایسا کھلا اور داضح اختلان ہے کہ معولی غورسے معلوم ہو<sup>ستا</sup> بوءاس سے مسیم عنمار دونوں ابنیاوں کی شہرت کے زمانہ سے آج کک انگشست بدنداں ادرجران بس،اور كرور توجيهات كرتے يہتے بس،اس لئے محققين كى برى جاعست جيسے الكماران اكيروبئين اور في إور ويزاود فرين وغيره في اعترات كياب كمان وفول می واقعی معنوی اختلاف موجودید ، اوریه باست عی ا درعین انصاف ب ایونکه جسطرح دونول النجيلول سے دوسرے مقامات اورغلطيال اوراختلا فاست صاور جوتر اسى طرح بهال برب اختلاف صادر بوا، بال بينك اكران كاكلام اس مقام محسوا اغلاط واختلات سے پاک ہوتا توبیٹک اویل کرنا مناسب تھا، اگر جبر مجر مجبی دہ تا دیل بعيري موتي۔

سك ديجة صغم ۱۸۹ طديدًا. غللى تير ۱۷۸ جرمتن كامنيهور برواستنت عالم ١١ ت الله تتى يله لوقا يتيا

Eichhorn

سكه الجماران

، دم کلارک نے انجیل لوقا کے باب سمی مترح سے ذیل میں ان توجیہات کو ناپسند مدگی کے ساتھ نفل تو کیا ہے گرجیرت کا اظہار بھی کیا ہے ، بھرایک ناقابل ساعت عذر مسٹر ہار مرسی کا جلدہ صفحہ ۸ میں پریوں نقل کرتا ہے کہ ہ۔

منسب کے اوران بہوریوں کے پاس بہترین طریقہ پر محفوظ ہے، اور ہتر بھدار فرخص جانتا ہے کہ متی اور او قالے نے خدا کے نسب بیان کرنے بی ایسا من دیرا خطا ہ سے اس بی میں ایسا من دیا ہی کہا ہے جس بی متقدین اور متآ حسر بن سب بی جران بی اور فلط ان و بچاپی کا میں جس بی متقدین اور متآ حسر بن سب بی جران بی اور فلط ان و بچاپی کا کی جس بر مقامات پر بہت سے اعترا مناست ہو تو میں جس میں جس بوری اعترا مناست ہو گر کھی موصد بعد بی اعترا مناست اس کی مایت پر کربست ہوگئے، اس طرح لیا عراق میں جس بادل جیسٹ جلت گا تو مصنعت کے حق بیں حامی اور ناصر ہے گا، اور زور نامی جب بادل جیسٹ جلت گا تو مصنعت کے حق بیں حامی اور ناصر ہے گا، اور زور نامی ایسا صند در کر ہے گا ہو۔

بہرحال امنوں نے یہ تو اعر اف کرایا کہ بہاختلات اتنا سشد یداختلان ہو کہ جہ بھیلے بڑے بڑے محق صفرات بران ہیں ، گران کی یہ بات کہ نسب کے ادرات بہودیوں کے بہاں بڑی حفاظت کے ساتھ دیکھے جاتے تھے تبطی باطل اور مردودے ، کیونکہ یہ اورات حادث کی آندھیوں نے پراگذرہ اورمنتشر کردتے تھے ، ہی وجہ تھی جس کی بناء برعز را علیا آسیا م اور و دنوں رسولوں سے نسب کے بیان ایں غلایا مرزود ہوئی جس کی بناء برعز را علیا آسیا م اور و دنوں رسولوں سے نسب کے بیان ایں غلایا مرزود ہوئی جس کا اعر اون مفتر ذکور بھی کرنے برجور ہوگی یا ، جیساکر آپ کو با بسکے مقعد اور شاہد آ ہی معلوم ہوجائے گا، بجرجب عزراکے زبان میں یہ کیفیت سی کے مقعد اور شاہد آ ہی معلوم ہوجائے گا، بجرجب عزراکے زبان میں یہ کیفیت سی کے مقعد اور ایک اور جب کا ہنوال

له د بیخ سمتاب بزاصفی ۱۲۳ ،

اورردساکے نسب نامول سے اوراق محفوظ نہیں رہ سکے، توغ بہد بوسف نجار سے نسب سے اوراق کا کیا اعتبار اوروز ن ہوسکتاہے ؟

اورجب بین حبر پنیم کے نسب کے بیان میں ایسی فاش غللی کر سے بیں ، اور
ان کا غلاصے میں کوئی است یا زنہیں ہوتا تو انجیل متی کے مترجم کی نسبت کیا خیال
کیا جائے جس کا آج کک نام بھی معلوم نہ ہوسکا ،چہ جائے کہ اس کے معتبر ومعتمد ہونے
کا یا صاحب الہام ہونے کا علم ہوئے ؟ اس طرح توقاکی نسبت کیا رائے قائم کی جا
چولیت ناجواریوں ہیں وائحل نہیں ہے ، مذاس کا صاحب الہام ہونا معلوم ہے ۔
چولیت ناجواریوں ہیں وائحل نہیں ہے کہ ان وونوں کو دوختلف اوراق یوسف نجارے
اس لئے فالب کا ن یہی ہے کہ ان وونوں کو دوختلف اوراق یوسف نجارے
نسب کے سلسلہ ہیں میل سے ہول سے ، اور چونکسی اور فلط کے ورمیان وہ است بیاز
نسب کے سلسلہ ہیں میل سے ہوں سے ، اور چونکسی اور فلط کے ورمیان وہ است بیاز
نسب کے سلسلہ ہیں میل سے ابن صواب دیدے مطابق ایک درق براعتاد کر لیا ، اور دومرک

مغیر ذکور کی برتوقع کرتر ماند صرورایداکر سے گا ایسا خواب برکدانشارالله شرمنده تعییرمذ بوگا، اس لئے کرجب اٹھارہ سوسال کے طویل عوصہ بیں بدالزام صادبنی بوسکا بالنصوص آخری بین صدیوں بیں جب کہ یور پی مالک بیں علوم عقلیہ ونقلیہ کی ترقی اپن انتہاکو بہوئے میں ہے، اور تحقیقات کا دائرہ بی وسیح بہوچکا ہے کہ جس نے مذہب سے انتوا سے مجانبی ان تحقیقات کے بیجہ میں سہلے انتوا کے مذہب بی کی اصلاح کی ، اور مذہب عمری کو پہلے ہی وار میں باطل ستسرار دیدیا، کے مذہب بی کی اصلاح کی ، اور مذہب عمری کو پہلے ہی وار میں باطل ستسرار دیدیا،

سله بوسعت بخاد النجیل سے بیان کے مطابات صنرت مرتبم علیها السلام سے منگیتر سخے ، اورشہر ناصوبی بڑھتی کا کام کرتے ستھے ، دنیوی اعست بارسے آپ کی کوئی شہرت نہ تھی ۱۲ اس طرح با بی متعلق جو لمت عیسوی کا مقتدا سے ظم شار کیا جا گہے فیصل کونیا کددہ مکار وغذارہ، بچواصلاح کے باب میں ان کے اندراختلاف رو نا ہوگیا، اور چبند فرقے بن گئے، اور دن بر دن ندہبی بعنوا نیوں کی اصلاح کرتے ہے، یہاں تک کہ ان کے بے شار محققین وعلما رکی تحقیقات کے بیچ میں اصلاح کے بام عوج بر بہنج گئے اور ندہ ب عیسوی کو بالآحت را نھوں نے باطل اور بے بست یا وقعہ کہا نیوں ، اور دا ہیات توہم پرستیوں کا مجموعہ مت را دو دیا ، اب کسی دو مرے دور میں اس الزام داعر امن کی صفائی کی توقع محض عبث ہے۔

عیسائیوں کی طرف سے اس اختلاف آنجل جومشہور توجیہ چل رہی ہے وہ بہ ہو کہ مکن ہی کی توجیہے اود اس کا جوا سبب می نے یوسف کا نسب اور لوقائے مرتم کانسب

اوّل تواس نے کرمسیح علیہ اسلام اس صورت میں ناتن کی اولاد میں سے مسترار پائیں گئے ، مذکر سلیمان علیہ اسلام کی اولاد میں سے ، اس لئے کران کا حشیقی نسب ماں کی جانب سے ہوگا ، یوسعت نجار کے نسب کا اس میں کوئی محاظ نہیں ہوتا ۔ جس کا نتیجہ یہ نیکے گا کہ مسیح نہیں ہوسکتے ، اس لئے فرقہ پروٹسٹند کے بیشوا جس کا نتیجہ یہ توری کی گا کہ مسیح نہیں ہوسکتے ، اس لئے فرقہ پروٹسٹندٹ کے بیشوا کا اوین نے اس قرجیہ کور دکرتے ہوئے کہا ہے کہ ،۔

اله کیونکم چنگ سیح علیہ اسلام کی بشارتیں دی جارہی تعین آن کے بالے میں یہ تصریح تھی کہ دہ محتر اللہ میں اولاد بی بول محمد ۱۷ مسلیان علیہ السلام کی اولاد بین بول محمد ۱۷

بوت میں ہے ہے۔ است سیان کو فاج کرتا ہے دورے کو کرسے ہرنے سے فاج کرتا ہے دورے کو کرسے ہرنے سے فاج کرتا ہے دورے کر میں موسکتی جب تک معتبر تو است کے دور سرے یہ کہ محتبر تو است کے بیٹی تھیں، اور تا تن کی اولا دیں سے تھیں، اور تا تن کی اولا دیں سے تھیں، اور محف احتال کا فی نہیں سے، خصر هذا ایس حالمت یں جب کر آدم کلارکی وغیب و اور ان کا مقتدا کا تو بین بھی اس کا دُر کر رہا ہو، جیسے محققین اس کی تردید کر سے بھی جس اس کا مقتدا کا تو بین بھی اس کا دُر کر رہا ہو، یہ دونوں باتیں کسی کر در دلیل سے بھی جس نہیں ہو سکیں، چہاتے کر کسی مطبوط دلیل سے بھی جس نہیں ہو سکیں، چہاتے کر کسی مطبوط دلیل سے اعمیں ثابت کیا جاتے۔

بلکہ دونوں با توں کے برعس نبوت موجودہ، کیونکہ بعقوب کی انجیل برتھ ہے کہ کہ دونوں با توں کے برعس نبوت موجودہ، کیونکہ بعقوب کی انجیل برتھ ہے ہوئے ہے والدین کانام میہوائی میں آردعا ناہے ، اوریہ انجیل آگرچہ ہائے معاہرسر عیسا تیوں کے نزدیک الہامی اور انجعوب حوادی کی ایجیل نہمی ہو، گراس میں تو کوئی میں سنسینہ بیں کہ ان کے اسلافت ہی کی گھڑی ہوئی اور مبہت ہی قدیم ہے ، اوراس کا موقبہ کم از کم معتبر تا یکی کے درجہ سے کہی طرح کھٹا ہو انہیں ہوسکتا، اوراکی غیرمستنداحتال اس کا مرتبہ کم ان کے مقابر انہیں ہوسکتا، اوراکی غیرمستنداحتال اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

آعسٹائن کمتاہے کرمسی متاب میں جواس کے عہد میں موجود متنی یہ تصدریح پائی جاتی ہے کہ ہے۔

ا دراگری اسرائیل کے کسی قسب بلدیں کوئی لڑکی ہوج میراث کی مالک ہوتو دہ اپنے باپ کے قسب بلد کے کسی تنا ندان میں بیاہ کرے ، تاکم ہرا سرائیل لینے باپ داوا کی میراث پر قائم رہے ، یوں کسی کی میراث ایک قسب بلدسے دوسس وادا کی میراث پر قائم رہے ، یوں کسی کی میراث ایک قسب بلدسے دوسس قبیلہ میں نہیں جانے پائے گی ، دگفتی ہے ،

اور الجيل لوقا ميسه ١-

" نكريا نام كالك كابن تفا، اوراس كى بيوى اردين كاولادي سيستم الا

اور پر جمی اناجیل سے معلوم ہوتلے کہ حضرت مریم صفرت و کریام کی ہوی کی قربی رسٹ تد دار تغییں، تو معلوم ہوا کہ صفرت مریم مجمی آردن کی اولا دیں سے تغییں، اور جو کہ تورات کا بحم بیر ہے کہ بنی امرائیل کی عورت اپنے ہی خاندان میں شادی کرے، اس لئے حضرت مریم کے مزعومہ شوہر رہین پوسفٹ نجار ، ہمی آردن کی اولاد میں ہی ہوں گے، اور و نوں انجیلوں میں اُن کے جونسب نامے مذکور ہیں وہ غلط قرار بائیں گئ اور غالباً برا، اُن تثلیث نے اس لئے گھڑے ہوں گے ، آکہ صفرت می علیہ اسلام کو حضرت داؤ و علیہ اسلام کی ادلاد میں سے ناہرت کیا جاسے ، اور میرو دی لوگ اُن کے حضرت داؤ و علیہ اسلام کی ادلاد میں سے ناہرت کیا جاسے ، اور میرو دی لوگ اُن کے مشرت موعود ہونے بیں محصن اس لئے طعن مذکر سکیں کہ یہ تو آردی کی اولاد میں سے ہیں اُسلیم موعود ہونے بیں محصن اس لئے طعن مذکر سکیں کہ یہ تو آردی کی اولاد میں سے ہیں ا

اورسیح موعود کودار دعلیہ اسلام کی اولادیں سے ہوتا چاہتے،

اس خطرہ سے بیچنے کے لئے دو مختلف ٹوگول نے الگ الگ نسب نام گھڑ گئے ، اور چونکہ یہ انجیلیں دوسری صدی کے آخر تک مشہور نہ ہوسکیں ،اس لئے ایک گھڑ نیوالا دوسرے کی جعلسازی سے واقعت نہ ہوسکا ،جس سے نتیجہ میں اختلاف پیرا ہوگیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مریم آلی کی بیٹی ہوئیں توبیہ امرمتقدین سے کیے مخی رہے ؟ اور اگران کواس کا ذرا مبی علم موتا تو و ایسی رکیک توجیهات مذکرتے، جن کومتاً خرین خ رَدِکیا، ادراُن پرلعنت ملامت کی ہے۔ میں

چوستی وجہ یہ ہے کہ متی کے الفاظ یہ ہیں کہ د۔ سینغوب ہمینی تون اِسعن

اور لوقا سے الفاظ یہ ہیں :۔ مدیس پوسف تو ہاہے ۔

ان وونون عبارتوں سے معلوم ہوتاہے کہ متی اور لوقا و ونوں یوسع کا نسبتھ ہے ہیں،
پانچوس وجربہ ہے کہ اگرہم یہ تسلیم کرلیں کہ مرتیم ہاتی کی بیٹی تعیں تولوت کی
عبارت اُس وقت کک میح نہیں ہوگی جب تک یہ نابت نہ ہوجا ہے کہ واقعی ہوئی
کے بیبال رواج متعا کہ جب وا ا دکی بیوی کا کوئی بھائی موجود منہ ہو تو اسے نبی سلسلہ فال کولیا باتا اور کے بیٹوں بھائی ہوسی ہوسی ہو اور پروٹسٹنٹ فرقہ کے بیعن علماری بے دلیل خواہشات اور کمزور و اطل ہستذباط اور پروٹسٹنٹ فرقہ کے بیعن علماری بے دلیل خواہشات اور کمزور و اطل ہستذباط بات کے خات نہیں ہوسکتا ،

ہم بھی کی گئی کے دومری جانب منسوب ہونے کے قطعی طور پرمنکرنہیں ہیں،
بلکہ ہما اسے نز دیک میر ممکن ہو کہ جب ایک شخص دو سرے نسبی یا سببی رشتہ دار د ل
میں سے ہو یا اس کا است تا ویا مرشد ہو اور دسنی یا دنیوی اعتبار ہے مشہور ہوتواں
شخص کی نسبست اس کی جانب ہوسی ہے ، اور یول کہا جا پہنے کہ وہ فلال ایر
یا بادشاہ کا بھیتھا یا بھا نجا یا دا ما د ہے ، یا فلال کا سٹ گر دیا فلال ساحب کامریہ

سله به فالبَّعِران الفاظيم اردوتر بِهَرك الفاظ الله يعقوب سي يوسعت بيدا بوارمتي إلى اليوسعت كا بينا مقا الدروم عبل كالروق المستا

محری نسبت دوسری چیزید اورسلسلهٔ نسب می کین کوداخل کراینا باکل دوسری بات ب، مشلاً يه كمناكه وه اين حسركابياب، اوريه كمناكم يميدونون كارواج تعا، ایک دوسری بات ہے ،حس کاہم انکارہیں کرتے ، لیکن اس کو ابت کیا جائے کہ ا أن كے بيال ايسارواج تھا۔

المجيل متى اوقا سے زماندیں إسخیل متی توقا کے زماندیں مذمشہور متی ندمعتر ورمذ بد کیسے ہوتا مستبرر إمعت بريتى ابركم لوقا ميتح سے بيان بر متى كے بيان كى مخالفت كردنے كى جرآت كردًا، اورمخالغنت بمى اتنى مشد يركر جس نے تمام المحلے بچھلوں كوجيران براكھ بوءادرایا دورد من بھی توضیح کے لئے اس میں اس قیم کے ہیں بڑھا تاجس سے انختلات دُور ہوسکے ۔

اجشخس الجيل متى سے باب كامقابلہ توقاك الجيل سے كرے كا اختلاف ۵۲ و ۵۳ ا توزبردست اختلان پاستگار جس سے بنین ہواہے کہ وونوں میں سے ایک بھی اہمامی کتاب ہمیں ہوسکتی، تاہم اس موقع پر صرف واو

اختلافات مع بان يراكتفاركرية إن ا-

دلادشيس كالعبد متى مي كالم سے معلوم ہوتا ہے كومستیج سے والدین مستیح كى حضرت مريم كهال دين البيداتش كے بعد سيت الحماى من رستے ستے ،اوراس كايك كالم سے يہ بى داخ بوتا بے كربيت الله كے قيام كى مربت تقريبا و دسال تقى اور چ نکه د باس تش پرستول کا تسلط بوگیاستا توان سے والدین مصریطے سے ،اور بہرودتیں

اله نیس ده امتناادر سجیاد راسی مان کوئیکراسراتین سے مکسیم کاکمیا دمتی 🙀 )

Herod the great ميبوداه كا كورنر بوحضرت معينى عليه السلام كى

كى زندگى كك مصربى بن رہے سے اس سے مرفے سے بعد واپس تو في آف آ اس ميا ا سمیا، اس سے برعکس اوق کے کالم سے معلوم ہوتا ہے کہ سیج علیہ السلام کے والدین ان کی پیدالبشس سے بعد رمکی سے دن پورے کرتے ہی بروشلم سے سے ،اور مستر اِن کی رسم اداکریکے ناعرہ مطے آئے ہے ، اوروہاں پرودنوں کا مستنظل تمیام رہا ، انسبہ تب سال بومی صرفت عید کے موقع پر بروشیم چلے جاتے تھے ، ہاں میچ علیہ السّلام نے عنرد ا اں باب کی اجازت واطلاع کے بغیر عمرے بارھویں سان میں ہر دشیم میں تین روزتیا ؟ كياً اس سے بيان سے مطابق آتش پرستوں كے بيت المحم ميں آنے كاكوتى سوال بى بيا نہیں ہوتا، بلکراکران کے امرکوتسلیم بی کیا جانے تورہ ناصرہ میں ہوسی ہے میونکراستہ میں اُن کی آ مرببت ہی بعید ہے . یہ مجی مکن نہیں کہ اُن سے والدین مصر آھتے ہوں' اور دیں ان کا قیام رہ ہو،کیو کم اس کلام بی تصریح موجودے کہ یوسف نے بہوداف ملاق سے کبی باہرقدم ہی نہیں بکالاء مذمصری جانریٹ کی دومری طریب ، سیاہیرد دیں صرت میے کادشن تعا؛ متی کے کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مروشیلم

دانوں اور ہیرودیس کو آتش پرستوں سے بتلنے سے قبل مینے علیہ انسالام کی والا دست كاعلم نهيس بواعقا، اوريدميح علية تسلام كي سخت وسمن عقيم ،

ئے پھچرجب موسنی کی شریعت سے موافق ان سے پک ہوسے سے دن پیشے بریکے تودہ اس کو برقشلم میں للت تاکم خدا وند کے آگے حاصر کریں \* زلو تا ہیں )

ا اورجب وه خوا وندکی شریعت سے مطابق سب کے کریکے تو تکلیل میں اپنے شہر ان صرو کو می تو کرا ہے ۔ ) آس سے مال بایب ہربرس عید فیجے پرمیروشلیم جایا کرنے سے 'زین، سکل ہوقا ۲: ۲س تا ۱۵ ، منه إب، آيت انا ١٠ ،

سله بميرودين أس بهركو الماش كرنے كو يو كاكد أے بلاك كرسے" ( الله )

اس کے برعکس لوقا کے کلام سے موم ہوتا ہے کہ میج علیہ استلام کے والدین زبھی سے فراغت کے بعد جب قربانی کی رہم اداکرنے پر دشلیم سکتے ستے ، توشمون نے جوایک نیک صابح شخص اور رُوح القدس سے ابر یز بھا ، اور جس کو دحی کے ذریعے یہ بتا یا گیا تھا کہ تیری موت مسیح می کر یا رہ سے پہلے نہ ہوگی ، میں عمی دونوں باز و پکڑ کر ہمیل میں منایاں کرکے اُن کے ادصاف وگوں کے سلمنے بیان کے ،

اسی طرح حناہ نبیداس وقت رہ کی پاک بیان کرتے ہوئے کوئی ہوئی، اور
ان لوگوں کو جویر وشکیم بی بہتے سے ہشتیا ت انتظار میں تھے اس نے اطلاع دی، اب
اگر بروشیم کے باشند دارا و رہیر در آبی کو مینے مکارشن ما ناجات توالیس حالت بی
اگر بروشیم کے دو نیک بخت جوروح القدس سے لبریز تھا، ہیکل جیبے معتام پر
مینے کی خبر دیتا، جہاں دشمنوں کا ہروقت مجمع تھا، اور دخاہ بیغیبر پروشلیم جیبے مقام پر
وگول کو اس و اتحہ کی اطلاع دیتی، فاصل فورش اگر جرابخیل کی حالیت کرتا ہے گر
اس موقع پرائی نے دونوں بیانوں بیں حقیقی اختلاف بائے جانے کا استراکیا،
ادر یہ فیصلہ کیا کہ متی کا بیان غلط اور آو قاکا بیان درست ہے۔

النجيل مرقس باب م سيميه بات معلوم ہوتی ہے کہ سيخ نے جاعت اختلاف ۵۹ منٹيلات سے بعد جلے جانے کا پھم دیا تھا،جب کہ دریا

rates of

Frito d

ا و دعظ منٹیلات محصرت عیش علیال آلم کے اُس دعظ کا نام ہے جو بقول ایجیل آپنے ایک جبیل سے کا من وعظ منٹیلات محصول کے کمن معلیال کے کا من وعظ منا ما اور کی ایک جبیل کے کمن اور کی دعظ سے مرادد میں میان فرایا مقاء اور کی دعظ سے مرادد میں موجود ہے ، تقی وعظ ہے جوالی نے ایک جہاڑ پرچرار کر دیا تھا ہے وعظ متر کے وہ دید میں موجود ہے ، تقی

میں ملفیانی تنی ، اورا بھیل متی باب سے پہنچاتا ہے کہ یہ دونوں واقعے بہاؤی دعظ اسے بعد بہت اس ملفیانی تی ، اندا یہ دعظ دونوں بہت اس اس بھائی متی نے تمثیلات والا وعظ باب میں لکھا ہے ، اندا یہ دعظ دونوں واقعات کے کافی عصد بعد نابت ہوا ، کیو تکہ دونوں مواعظ کے درمیان کافی مرت کا فاصلہ ہے ، اس لئے کیک بیان بھینی طور برنا طاہر کا کہ جولوگ اپنے کلام کو الہا می فاصلہ ہے ، اس لئے کیک بیان میں نا والی کی کا آن کے بارے یں خیال ہو آگر وہ واقعات کو آگے ہی بیا بیان کو اس کے بھی بیا کہ سے اس کے اس کے بھی بیا کہ سے اس کا میں متسرار دیا جائے گا۔

مرض الب میں لکمتاہے کہ منیخ آور بیہود یوں کے درمیان منہمور علی میاحثہ اور مناظرہ برکشتیم میں سینے سے تین دن بعد میں آیا تھا،

اختلات ۵۵

اس کے برمکس متی نے بال یں لکھاہے کہ یہ مناظرہ دوسرے دن ہوا،

اس سے یقسیدنا ایک بیان غلط ہے، ہورن ان دونوں اختلافات کی نسبت جن کاڈکراس اختلامت میں اورگذست تداختلافات میں ہواہے اپنی تفسیر کی حمہلد معبوعہ سلام ایچ سے صفحہ ۲۷ مار ۲۷ ندی کہتا ہے ،۔

ان دا تعات بس تطبیق کی کوئی صورت نظر نہیں آت ہو

می باب بی بہاڑی دعظ سے بعد مہلے کوڑمی کوسمت باب کرنے کا واقعہ مکمناہ، مجرحفرت عین کے کفرنا حق بینے سے بعد

اختلات ۵۶

صوبیدادسے غلام کوشفا۔ دیتا ، میر بیلس کے مامیوں کوشفار دیت بیان کر استے ،

سه باب ۸ ، آیت ۲۳ تا ۲۶ ،

سله یردشلیم بچریخے کے مدہردن کے واقعات کا ذکر کر تے بوت آیت عامیں مناظرہ تیسرے دن کے دا تعات من کرکر تے بوت ایس مناظرہ تیسرے دن کے دا تعات من ذکر کیا ہو گئے ایت ہوں کے درس کردی اوری نے درس کردی دا تعات میں ذکر کیا ہو گئے آیت ہو، سکہ آیت ہو،

اس کے برعکس و قاسب سے پہلے بطرس کے حامیوں کو شفار وینا بیان کرتا ہے،
سے بھر ابھ میں کو مرص کو شفار دینا، بھر باب میں صوب یدار کے غلام کو شفار وینا بہت ان
کر رہا ہے، اور لعیب نادونوں بیانوں میں سے ایک غلط ہے،

س کی تصری ایخیل توخاً. باب می موجود ہے،

ادراس سے برعکس الجیل متی باب الآیت مہد میں حصرت عینی کا قول حصرت تیجن کے حق میں ایدل بیان کمیا گیاہے ،۔

الدر چاہو تو انو، اللیارج آنے والا مقایہ ہی ہے ا

ادر النجيل متى باب ١٠ آيت ١٠ ين ك ١٠

سن گردوں سنے اس بے بو جہا کہ بھر نقیہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلی آرکا پہلے آنا مزدر کہ اس سنے جواب میں کہا کہ ایلی آرائسبتہ آنے گا، ادر سب بھی بھال کرسے گا، اکین میں مے جواب میں کہا کہ ایلی آرائسبتہ آنے گا، ادر امنوں نے اُسے نہیں بہانا، بلکہ جو چا ہا اس کے متم ہے کہتا ہوں کہ ایلی آرق مجی اُن سے ہاتھ سے دکھ انتقات گا، تب سٹ گرد ساتھ کھا، اس طرح ابن آرق مجی اُن سے ہاتھ سے دکھ انتقات گا، تب سٹ گرد

محد من نے ان سے پومز بہت مدویتے والے کی بابث کہاہے ۔ (آیات والنا)

 ان دونوں عبارتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کر بینی ہی موعود اینیا رہیں، نتیجہ پیموا کر سیخی اور عبی م سے اقوال میں تناقص بیدا ہوگیا۔

نصاریٰ کی ممتابون کی روسے حصنیت عیسیٰ اگر کوئی شخص عیسا تیون کی متابوں میں غور کھیے تو می موعود ثابت نہیں ہوتے اس سے نتے یہ لعین کرنا مکن نہیں ہے کہ علیتی ہے

موعود بین اس بات کو تا بت کرنے کے لئے ہم جارباتیں تہید کے طور پروض کرتے ہیں :

مہلی بات یہ کرجس دقت یہویقیم بن اوسیا سیا سنے دہ صحیفہ بس کو بارہے علیسلا نے ارمیا علیہ اسلام کی زبانی لکھا مقاجلاڈ الا، تو ارمیار علیہ استلام کی جانب نیاح آتی اس شاويوا وبريعي في الدورو فرا ما بوكاس في لوتى در بوكا جودا مديدة

جى كى تصريح كماب يرمياه بالبايل ميكي بوما لا كلمبيح كميلية دا وَهُ كِيِّفَت بِرَمِينِهِ المردي بوجيساكه ادقاني صفر جَبِّلِيَّ كَالْمُتَكُونَقُل كرتے بوئے أَنَّ قُولَ عَلَى كَيَّا كُورُ أَوْرُ وَاوْرُ وَرُوْدُ السِيرِ كَا اللهِ دوسری بات یرکمسی علیہ اسلام کی آمدان سے بیلے ایلیا ہے آنے ہے مشروط متی ، چنا سنج میمود یول سے علی کون مانے کی ایک بڑی وجدیہ سنی کہ آیلیا بہیں آیا، حالانکه پہلے اس کا آنا ضروری ہے، خود صرت میج مبی تسلیم کرتے ہیں کہ میہے المِياً كَي آمد صروري سب، ممروه كية بن كه المِياً والحِكاسي، ليكن لوگول في اس كونيس

سمبسری باست به که عیسائیوں کے نز دیک معجزات اورخوارق عادات امور کا ظاکم

اله حضرت ادمياء عليال المرف ابن وحي كوايك صحيفه من لكه كراية ناسب حصرت باروخ عليال الامك عم دیا تفاکه کسے جا بجاسنائیں ،اس محیفہ میں بن اسرائیل کی بدا عالیوں کی بنا ریر بخت تعریبے عذاب كى چيكونى يى واقعه بادشاه دقت يېرنينيم نے جانے سنا قرائے جلا دالا، يبى داقعہ باب ٣٦ يس مذكوري ١٠

پہیانا ، اور المیآرخود اپنے ایکیار ہونے کا ایکار کرتاہے۔

ہونا ایان کی دلیل ہمی نہیں، چہ جائے کہ نبوت کی دلیل ہو، ا دراس سے ہمی بڑھ کرمعبود ہونے کی دلیل ہوسکتے، جیسا کہ انجیل متی باب سم اسیت سمام میں حصنرت عینی کا قرل یوں نقل کیا ہے ہ۔

ملکیونکہ جو نے مسبح اور جموٹے بنی اکٹو کھڑے ہوں تھے، اورایے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر مکن ہوتو برگزید دل کو بھی گراہ کرلیں ہو اور مسیلینکے والوں کے نام دوسرے خط سے بائب آیت 9 میں پونس کا قول وجال سے حق میں فرکوں سے کہ ہ

بھی کی آمدشیطان کی تا ٹیرسے موافق ہرطرح کی جھوٹی قدرست اورنشانوں امد عجی سکے مواسے ساتھ ہے

چوتھی بات یہ کہ ج شخص غیرالندگی پرستش کا داعی ہو توریت کے علم کے ہوجب وہ داجب القتل ہے ،خواہ کتنے ہی بڑے معجزات دالا ہو، اور خدائی کا دعویاد تواس سے مبی زیادہ تسبیح ہے ،اس لئے کہ وہ بھی غیرالشدگی دعوت دینے والاہے ،کنیکہ یعنی طور پر وہ خود غیرالشدگ راجب کا دالاہی القین طور پر وہ خود غیرالشدے ، رجیسا کہ باب میں مدلل و مفصل معلوم ہونے والاہی ادر اپنی عبادت کی بھی دعوت دے رہا ہے ۔

ان چاروں معتد ات کے معلوم ہونے کے بعد اب ہم کہتے ہیں کا علیہ علیہ اللہ الم المجمل کے بیان کردہ نہ کے مطابات میر نقیم کے بیٹے ہیں ، اس لئے وہ پہلے مقد مد کے بوجب واقد علیہ است لام کی کرسی پر جیٹنے کے لائق نہیں ، ہیں ، اوران سے پہلے ایکی نہیں نہیں آئے وہ اس کے بوجب نہیں آئے وہ سا کہ بیٹی کا اعر احت ہے کہیں ایلی نہیں ہوں ، اس کے ایکی نہیں ہوں ، اس کے خلافت ہوں ، اوریہ بات عقلاً خلافت ہو بھی بات کی وہ مانے کے قابل برگز نہیں ہوسی ، اوریہ بات عقلاً

عال ہوکہ ایلیآ۔ نعاکا سنجبر اورصاحب الہام ہو، اورخوزاینے کو نہ بہا ناہو، اس کؤدوسری معتدمہ کی بنار برعینی علیا اسلام ہی موعود نہیں ہو سکتے اور عیسائیوں کے عقیدہ سے مطابق عیسی نیو سکتے اور عیسائیوں کے عقیدہ سے مطابق عیسی نے خود خداتی کا دعوی کیا تھا اس رہے چوستے مقدمہ کے مطابق وہ واجب العمل ہوئے۔

ادرج معجزات الجیلوں میں نقل کے معجے ہیں اوّل تو مخالفین کے نزدیک معجے ہیں اور الله معزات الجیلوں میں نقل کے معج اللہ میں اور بالغرص اگران کو میح مان بھی لیا جات تو وہ بھی ایان کی دلیل نہیں ہو سکتے ، چہ جات کہ آن کو دلیل نبوت مانا جات ، ابذا یہودی نعوذ بالدان کو تمل کرنے میں ذرا بھی قصور وار نہیں قرار دیتے جاسکتے ،۔

الشرکا ہزادا بر ارسٹ کر کہ اس نے اپنے بی محسد سول الدعلیہ وسلم کے ذریعہ اس ہلاکت اور خلو سے بہت ہوا ہے ہوا داعتیدہ یہ ہے کہ میں بن مرتبع خدا کے ہے بنی اور سری تے ، وخلائی کے دعوے نے سے تعلقاً پاک اور بری تے ، اس سلسلہ میں عیسا تیوں نے ان بر کھلا بہتان رکھا اور تبمت لگائی ہے ۔ اس سلسلہ میں عیسا تیوں نے ان بر کھلا بہتان رکھا اور تبمت لگائی ہے ۔ اختلاف میں ایس اسلامی ایس اسلامی ایسانی باب اور انجیل مرتبی باب اور انجیل مرتبی باب اور انجیل مرتبی باب اور انجیل مرتبی باب اور انجیل ہوتا باب بی

له فاك دين سناخ ١٠

"دیچه بی ابنا سِغیرتیرے آ سے بھی اہرں ج تیری راہ جرے آسے تیار کرے گا " "بنوں انجین والوں نے عیسائی منسرین کے دعویٰ کے بوجب اس قول کو کمیّاب ملاکی ہا۔ آیت اے نقل کمیاہے اور وہ حسب ذیل ہے ،۔

"ديجوس اي رسول كو مجول كا اورده ميرے آسك راه درست كرے كا ب

دیکھے اسل اور نقل میں دولحاظ سے شدیدا ختکا من ہے، اوّل تولفظ تیرے آگے " تینوں انجیلوں میں زائدہے، جو ملاخیار علیہ اسکام کے کلام میں موجود نہیں ہے، دوسرے ملاخیا یک کلام یدی موجود نہیں ہے، دوسرے ملاخیا یک کلام دوسرے جلہ میں منمیر تکلم کے ساتھ ہے، اور تمینوں انجیل والوں نے عنمیر خطاب سے نقل کیا ہے،

ہوران اپن تفییر بلدی ڈاکٹرریراف کا قال نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ا۔

تخالفت کا سبب آسانی سے بیان کر نامکن نہیں ہے، سوانے اس سے کہ وت بم نخوں میں مجھ مخرلف کی گئی ہے ہ

نوں میں تھے مخربیت کی گئی ہے ہو یہ چھا ختلات ہی ج مینوں ابخیاوں کے درمیان پاسے جلتے ہیں ،

البخیل متی باب کی آیت ارکتاب میکاه سے باب کی مالین ادرکتاب اعمال الحوارین سے باب کی مم آیات تنبر ہوا تا

اختلات ۱۲ تا ۱۲

۱۰۲۰ عنی ترجبه بکل کے بموجب زبود منرہ ای ۱۳ آیات، اور دوسرے تراجم کے است بارسے زبود منبرا اکی آیت ۸ تا ۱۱ کے مخالعت بیں ....، اور عبرانیوں سے ام خط

اله گروش نے تعریح کی کریر قرار بسعیا آبی کا ایت مافوذ کردل باقی دو میں کوئی والم نہیں اور سے کا حاشیہ اس اختلاف کو دیجھنے کے لئے طاحت رسائے کتاب ہذا صفحہ وی ادر اس کا حاشیہ است کتاب ہذا صفحہ وی این طرف ہو گا کہ بھے جنبش سائے دیجہ تاریک کتاب کا کہ بھے جنبش میرا دی واپنی طرف ہو گا کہ بھے جنبش میراد ک فوش ہوا ، اور میری زبان شاد ، بلکر میراجس میں امید میں بسادی گا ۔ . . . قرف می تو است میراد ک فوش ہوا ، اور میری زبان شاد ، بلکر میراجس میں امید میں بسادی گا ۔ . . . قرف می تو آئند اللہ میں تا تیں تا تھا کہ میری اور قربی ہو آئند اللہ میں تا تاریک بیشرا ہے سامنے دکھا ہے ۔ دیاتی میر فو آئند اللہ میں تا تیں تا تا میں تا تاریک بیشرا ہے سامنے دکھا ہے ، دیاتی میر فو آئند اللہ میں تا تیں تا تاریک بیشرا ہے سامنے دکھا ہے ، دیاتی میر فو آئند اللہ میں تا تاریک سامنے دکھا ہے ، دیاتی میر فو آئند اللہ میں تا تیں تاریک سامنے دکھا ہے ، دیاتی میر فو آئند اللہ میں تا تاریک سامنے دکھا ہے ، دیاتی میر فو آئند اللہ میں تا تاریک سامنے دکھا ہے ، دیاتی میر فو آئند اللہ میں تا تاریک سامنے دکھا ہے ، دیاتی میر فو آئند کا دو تاریک سامنے دکھا ہے ، دیاتی میر فور آئند کی کھور کا تاریک سامنے دکھا ہے ، دیاتی میر فور آئند کی کھور کے تاریک کے تاریک کا تاریک کے تاریک کا تاریک کے تاریک کے

بان کی بین آیات منبره آن رخونی تراجم کی درست زبود منبره ۳ یار دوسرے تراجم کے اعتدار سے زبور منبرد ۳ کی درست می اعتدار سے نام کی اعتدار سے نام میں ایس کے خلاف ہیں ،

اوركتاب اعل الحواريين كے باب ١٥ كى آيات منبر ١١ ، كتاب عاموس كے باب ١٥ كى آيات منبر ١١ ، كتاب عاموس كے باب كى آيات منبر ١١ و ١١ كى خالف بين ، عيسانيوں كے مفسر بن نے ان مقامات كے افتالات كو تسبيم كيا ہے ، اوريہ اعترات كيا ہے كہ عبرانی نسخه بي سخر ليف بوئى ہاور اختلافات أكر چربہت ہيں گرميرے مفتر كرنے بروه ٢٧ رہتے ہيں ، اختلافات كام بيلے خطرے باب كى آيت ٩ يس ہے كہ: ۔

سله کتاب اعال ، یم میرا کرد دو که گرے بوت نیمه کو اعفا دُن گا، ادراس کے بیٹے وقت کی مرمت کرے اسے کو اکر در گا، گار کر گاش کری ہوا دور اسے کو اگر در گا، گار کا گار کر گاش کری ہوا دور اسے عاموس بہ بیں اس موز دا و در کا ادر اس کے عاموس بہ بین اس موز دا و در کا ادر اس کے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رضون کو بندکر وں گا، ادر اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اس کو بہلے کی طرح تعمیر کرون گا، تاکہ دہ آدہ م کے بقیدا وران سب قرموں پر جومیری ام سے کہلاتی ہیں قابعن ہوں ہور ہو، ۱۱ و ۱۱ ) یا اختلات کا برہ ب

منجكه ميساك ككعاسب ويسابى بوكرج حيزين ندا يحول نے ديجيس شكافول نے سنين نہ آدی سے ول میں آئیں ، وہ سب خدانے اپن مجست رکھنے والوں کیلئے تیاد کرد<sup>یں</sup> " عیسانی مفسرین کی تعین سے مطابق بی تتاب یسعیا ہے باب موہ آبیت موسے منقول ہی اوراس کے الفاظ بیریں ،۔

مسکیونکہ ابتدارہی سے مذکبی نے مشان کسی سے کان بکب مینیا ، اورن آنکھوں نے ترے سواایے عداکود کھاجوائے انتظار کرنے والے کے لئے کو کرد کھاتے ، ان دو نوں عبارتوں میں فرق ہے ، عیسائی مفسرین اس اختلاف کوتسلیم کرتے ہیں'ا در سخریون کی نبدت <del>کتاب ایس</del>یاه کی جانب کرتے ہیں ،

اختلامی کماہے اپنی استحیل کے ہائب میں لکھاہے کہ :-"علین علیالسلام جب بریوسے تکلے قوراه میں دوا نرموں کو بھا

ہوا دیکھا اور اُن کواند سے بن سے شفار دی "

اس سے برعکس مرقس نے اپنی ایٹیل سے بائٹ میں یوں لکھا ہے ،۔ متوتناتي كابينا برتناتي الدمها فغيرراه ككاله بيما بواعقا ا

بجرائ شفاردن كادا قعدندكورب

ا متی نے باہر تین لکھا ہے کہ و۔

ا » میسل ملیہ اسسالام جب گدرینیوں کی بستی کی طرحت آسے تواکل

ملاقات دود ہوا نوں سے ہوئی جوقروں سے بحل دہے تھے ، میر<del>مسیح</del> نے ان وونوں کوشفازدی ہے

کک آیت ۸۸

ال يرآيات ٢٦ ١١ ١١ كامفيم ب

اس کے خلاف مرقس نے باب میں اور توقائے باب میں لکھا ہے کہ یہ
ان سے ایک دوان ملاج قبروں سے محل را مقاء بھرا مغول نے اس کوشفادی ہ
ان سے ایک دوان ملاج قبروں سے محل را مقاء بھرا مغول نے اس کوشفادی ہ
اخت اللہ منے بائٹ الا میں لکھا ہے کہ و۔
اخت اللہ من اللہ اللہ منے دوث گردوں کو گدمی اور اس کا بحبتہ

اور باقی ان تینول انجیال دا اول نے کہ است کر دان دونوں پرسوار ہوست سے اور باقی ان تینول انجیال دا اول نے کہ ا

مَرمن كَدعى كابجه لا نے سے لئے كہا الدجب دہ ہے آت تواب اس پرسوار ہوت ہو اختالا من ۲ مے است اول بیں لکھا ہے کہ ،۔ اختالا من ۲ مے مین میل یاں اور شکی کا شد کھا کی کہتے تھے ہو

اورمتی بالب میں کلما ہے کہ ۔

» وه رنگهاتے شعاور شہیعے ستے ہ

اخت لاف سائے ای ای اور انجیل می کے باب اور انجیل می انجیل ہوختا کے باب کا مقابلہ کریے کا اس کو حوار اوں کے

اسلام لانے کی کیفیت میں حسب ذیل اختلافات نظر آئیں سے ،۔ می اور مرقس سے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ،۔

ک مرتس می ۱ د لوقا ۱ ، ۱ ، اور کرک ادد و ترجول می دیوارد کی بجائے جس می برکد میں تعین سے انفاظیمی ۱۱ سک آیت ۲ ، سک مرقس او ۱۱۰۱ دوقا ۱۱ ، ۱۲ م دیومنا ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ میل کا ۱۲ ، شده آیت ۲۰۱۱ ، مده میان سی اختلات نیر ۱۲ کسکی بیگرا ناجیل کی مهاری به بینها نقل نهیں کا گئی ہی بهلام فهرم سے بیان م

مكرف بالكفامكياكيلېد اكرچ ده واوين كے ورميان جول،

"عینی علیہ السلام کی طاقات بطرس اور اندراوس و لیعقوب اور ہوخا سے گلیل کی جعیل سے کا در اندراوس و لیعقوب اور ہوخا سے گلیل کی جعیل سے کنا در ہوئ جمیع نے ان کواسسلام کی دعوت دی اور انفوں نے مسیح نے ان کواسسلام کی دعوت دی اور انفوں نے مسیح کی انہاع کی ہے

ادر بوحنا کے کلامے معلوم ہوتا ہے کہ و۔

" معقوب کے سوا دوسروں سے دریات اردن کے پار ملا قات ہوئی ہ

ادرمن کہتے ہیں کہ،

تبلی بطرس اور اندراوس سے محلیل کی جمیل برملاقات ہوئی مجرکم دیر سے بعد تعیق اور اندراوس سے محلیل کی جمیل برملاقات ہوئی مجرکم دیر سے بعد تعیق اور و حنا آسی جبیل پر منے ہو۔ اور یو حنا اکم متا ہے کہ ا۔

سپیلے یوحنا اور اندرایس سے آردن کے پار ملاقات ہوئی ، مچر پیلس اپنے ہماتی ...
اندرایس کی ہوایت پر صاعز ہوا، مجرا کھے روز جمیع سے تعلیل کی جانب جانے کا ادادہ
کیا تو فیلیس آکر ملاء بھواس کی ہوایت پر نمنی آیں صاحر ہوا ،

يوحنا كا اس بيان بس معقوب كا ذكر نهيس،

رس متى ادرمرقس دونول ميت يس كه ١٠

مشیع جب آن سے لیے ہی توہم نوگ جال الخالئے اور اس کی درست میں مشغول ستے » اور بوحنا جال کا قطعی ذکر نہیں کرتا ، بلکہ یہ بیان کرتا ہے کہ ،۔

میوحنا اور اندراوس نے بیخی سے ملینی کی تعراعیت شنی اور دونوں خور مشیح کی خوات

اله آیات من ا ۱ من کیو کم بیر حنانے ان صزات سے طاقات کا واتع کھیل جانے سے پہلے اورن کے پاروج د رہنے کے وقت بیان کمیاہے ، کله آیات ۱ س کا اه ، یں صاصر ہوت ، مجر بھر سے اپنے بھائی کی ہدایت برما سنر ہوا ہ

ا بوشنس انجیل متی کے باب اکا مقابد الجیل مرتس کے باب ایک مقابد الجیل مرتس کے باب ایک مقابد الجیل مرتس کے باب ا باب سے کرے گاجس میں رئیس کی بٹی کا واقعہ مذکور ہو ایک سے کرے گاجس میں رئیس کی بٹی کا واقعہ مذکور ہو او برا انتقالات بات گا، یہلی استجیل کا بیان یہ ہے کہ:۔

لڑکی کوزندہ کیا یا شفار دی اختلامت ۲۷

"رسیس می خدمت میں حاصر ہوا اور کہا کہ میری میٹی مرحمی ا

دوسرى الجيل كهتى الم

دوآیا اورکہا کہ میری بیٹی مرنے کے قربیب ، بھر مینی اس سے ہمراہ گئے ، بھر جب اورکہا کہ میری بیٹی مرنے کے قربیب کے جب یہ بیٹے ادوا کھوں نے اس سے مرنے جب یہ لوگ راستہ میں سے تو تئیس کے دگھ پہنچ ادوا کھوں نے اس سے مرنے کی خبر دی "

پھیے مقتین اس موقع برمعنی اختلات سلیم کرتے ہیں ، پھے لوگوں نے پہلی ہجیل کے بیان کورجے دی ، اور اجعن لے دوسری کے بیان کو، اور اجعن لوگوں نے اس سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ متی ایجیل کا کا تب نہیں ہوسکتا ، درنہ دہ مجل حال نہ لکھتا ، لوقا کا بیان قصر کے سلسلہ میں مرقس کے موافق ہے ، مگر دہ کہتا ہے کہ رئیس کے گھرے کہ رہوت کی اطلاع دینے والا ایک شخص تھا

میمی علماریں اس اوکی کی موت ترج کلم عمر بنی ہوئی ہے، اور ان کا اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ وہ الوکی حقیقت میں مرحمی کی تنہیں ؟ فاصل نین آراس کی و کا قاس نہیں ہے ، بلکہ اس کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ صرف دیجینے میں مُردہ نظراتی تھی '

نه سن ۱۸،۹ ، سل مرض ۱۳۰ ، سل کیت ۱۸،۹ ، سن ۱۸ سن ۱۸ سن ۱۳ س

داقع بي مري نهيس تقي،

بالش اورشینی میشر اورشاش کہتے ہیں کہ دہ مری نہیں تھی المکد مہوش کی سالت میں متى ان سے قول كى تائيد مستنے كايہ ظاہرى قول كرتا ہے كر بچى مرى نہيں ہے بكر سورتى كو ان وگوں کی دائے سے بموجب بھواس واقعہ ہے مروے کوزندہ کرنے کا معجزہ تابت ہیں ہو لاتھی ساتھ لینے کی مانعت البجیل متی کے باب البیت ۱۰ اور البجیل و قامے باب انت سے معلوم ہوتی ہے کہ مشیح نے اخت لاف منسبر کے کا جب واریوں کوروانہ کیا توان کواپنے ساتھ لاخی

ر کھنے سے منع کیا، النجیل مرقس بالب آیٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ مشیعے نے ان کو لاسٹی لينے کی اجازت دی تھی'

حضرت بھی نے حصرت علیای و استجیل متی سے باب اس مہاکیا ہے کہ ا۔ مب عینی بین کے پاس اصطباع سے لئے آئے كن يجانا؟ اختلاف ٨٤١ ويجي من ان كويركه كرمن كياكه من فوات ستيمه

لين كامتاج بول اورآب ميرے إس آتے بين ؟ محملين في أن سے اصلباغ ليا، اود

له لوقام: ۵۳ د مرض ه : ۳۹ ،

سك رُاسته كي التي من جولي ليناه من دودوكرت ومنجوتيان ومنال عن المامية (١٠١٠)

سله واسترسي لمن لا تشي كي سوا كي مذاو الرموس ١٩٨١)

Baptism عیسائیوں کی ایک رسم ہوکہ وقت کا بزرگترین منس نوگوں کو پانی میں ک اصلیاغ إِكْسِ رَكْبِ بِينِهِ لِلآنابِي عِيسانيون كاعتبده يه كراس طرح كناه وُصلتے بِي بِكُولَى شخص نيانيا ميساتي جوتوا موست يبلے اصطباع كيا م الى اردو باتبل بي اس كو بيتيم اسى ام اوليا كيا ہے ، اس رسم كى چ دی تفصیل را تم الحودت نے مقدمری بیان کروی ہے ۱۳ تق انیں جلے، پھرآپ پر کوئر کی تمالی مداکی رکدے اللہ ولی ہو اللہ ولی ہو اللہ میں اللہ م

یوحنانے یا گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طوح آسان سے اُ ترتے دیجاہے ا اوروہ اُس پر میٹر کیا، اور میں تو اُسے بہج انتا نہ متھا، گرجس نے مجھے پانی سے بہتے ہوئے کو مبیجا اسی نے بھے سے کہا کرجس پر توروح کو اُ ترتے میٹھرتے دیکھے دہی دائ القدس سے بہتے ہددینے والا ہے ہو

ادر النجيل متى سے باب اليس يوب ہے:۔

م اور وحنانے قیدخانہ بین سیم سے کا موں کا حال سنکرا پنے مٹ گر دوں کی معرفت مجھے وابھیجا کہ آنے والا تن ہے ، یا ہم وومرسے کی داء دیجیس ،

پہلی عبارت سے معلوم ہو آہے کہ حصرت بھی ان کونز دل روم کے پہلے سے جانتے سے اس سے مارت سے اس سے جانتے سے اس سے برکس دومری عبارت پر کہتی ہے کہ نز دل روح سے پہلے باکل وا قعن ن

ہے، بعد میں بہانا، تیسری عبادت سے معلوم ہوتا ہے کہ نز دلی رُ وح کے بعد مبی اُن کو نسد رسین ا

مصنعت میزان الحق نے اپنی کمتاب حل الاشکال کےصفحہ ۱۳۳ پرہیلی دونوں عبارتوں کی الیمی توجیم کی تر دیراسستبشآر سے مصنعت نے کامل طور برکر دی ہے۔

ك آيت ٢٧ و٣٧،

کے یعی صفرت بیٹی علیہ است الم ۱۱ مل کیونکہ آپ نے بہتسمہ دینے سے اسی بنار پراٹکار کیا ۱۲ کے اسی لئے ششاگر دول کوجیجا ۱۱ ادریة تردید مجه تک بینی، اسی طرح می نے مجی اس کی تردید این کتاب زان سے یک یں کی ہے ، چو کر توجیب مرکور کر در تھی، اور اس سے متی کی دو نول عبارات کا اختلاف ور نہیں ہوا تھا، سے میں ہے تطویل سے اندلیشے اسے میہاں ترک کردیا.

اخت لاد، و را اتنجیل پوختا باب و تبیت اسیمن کا قول سطرح مذکور دا-مین خوداین گوای دون قرمیری کولای یمی نهیس "

ادراسی آبیل باب م آیت ۱۴ میں پول ہے کہ ۱۰

معظرجين اين كواس كب دينا بون قريمي بيري واي يك ب

النجيل متى باب داس معلوم بوتاب كراين بنى كى شفا رك ك فریا دکرنے والی عوریت کنعان کی رہنے مرالی تھی،

اس سے برعکس انجیل مرقس سے باب سے معلوم ہوتا ہے کہ رہ تد سیت سے محاظ سے والی ادرخا دانی اعتبارے سورفینیقی تنی،

حصرت علی نے کیتوں کو اسمین علیال الم نے مرب ایک تخص کو اعجامیا شخص کو اعجامیا مقاردی ؟ احتلاف ۱۸ مقابر الرحوعات ا

اس کے برخلاف متی نے باہشہ ہ اس ایک کوپڑی جاعت کے ساتھ تعبر کیا ہی اور کہتا ہے کہ ہ۔

المەص مەم جەزىل اس موقع پرمصنت نے بڑی قیمتی بجت فرماتی ہو، شائقین صردرمطا لعہریں ، شه آورد کیموایک کنعانی عورت ان سسرهدول سے تکلی ایخ "(۱۵: ۲۲) سیک آبیت ۲۶ ء کل آیات ۳۵ " ۳۵ ، من آیت . ۳، مالاکمدواقعدایک بی ب س "ایک بڑی بھیڑ انگر دن ، اندھوں جھو جھو کا اور میہت سے اور بیاروں کو ایک بڑی بھیڑ انگر دن اور بیاروں کو این میں ڈالدیا ، ادر اس نے بادن میں ڈالدیا ، ادر اس نے اضیں اچھا کردیا ہے۔
انھیں اچھا کردیا ہے

ابنی انجیل کے فرمول سالغہ آوائی اید مبالغہ ایسائی ہے جس قسم کا مبالغہ چوکتی انجیل والے نے ابنی انجیل کے آخریں کیا ہے کہ ا-

"اور بمی بہت سے کام بی جمعی نے کئے اگروہ بداجدا سکے جاتے تو میں سبحتا ہوں مرجمتا ہوں مرجمتا ہوں مرجمتا ہوں مرجمتا ہوں مرجمتا ہوں مرجوکتا بیں سیجی جانیں اُن کے لئے دنیا میں مخالف نہوتی ہو

ملاحظہ کیج ان صاحب کی خیال آوائی اور لمبند ہر وازی کو، ہاراخیال تواس سے بریکس یہ ہوکہ یہ ساری کتا بیں ایک جیونی کو شھری سے ایک گوشہ بیں ساسکتی ہیں، گرج کہ یہ گئے ہوئے کہ یہ سائیوں سے نز دیک صاحب البام ہیں ،اوران کی ہر بات المامی ہوتی ہے ،اس سے اس سے سائیوں کے کا کیا بول سکتاہے ؟

اختلاف منبر۱۸ میخ نے واریوں سے خطاب کے ا اختلاف منبر۱۸ مین کی سے کرمین نے واریوں سے خطاب کے ق

شم میں ایک بھے پڑولت گا، وہ ہمت دل گربوت، اور برایک ایک می کہا تھا اے تعدا وند کیا میں ہوں؟ اس نے جاب میں کہا جس نے میرے ساتھ طہان میں ہاتھ والد کیا میں ہوں؟ اس نے جواب میں کہا جس نے میرے ساتھ طہان میں ہاتھ والد و دی مجھے پر والت گا .... میودام نے جواب میں کہائے دبی اکولیا اس نے اس سے کہا تو نے در کہ دیا ہے

اس كريكس الجيل وحنا إب ااين يه واقعه اسطرح بيان كياكيا بكر،

له وحا ١١:٥١ ،

" ین تم ہے ہے ہے ہا ہوں کہ تم بی سے ایک شخص مجے پکر واسے گا، شاگر در شبہ

کرکے کہ دہ کس کی نبست ہستا ہے ایک دو سرے کو دیکھنے گا، اس سے شاگروں

یں سے ایک شخص جس سے بسوح مجست رکھتا تھا ایسوط کے بینے کی طرف بجھکا ہوا

کھا نا کھانے بیٹھا تھا، ہی شمون بطری نیس اسٹارہ کرکے کہا کہ بتا قو دہ

کون کی نبست ہتا ہے ؟ اس نے اس طرح نیسوط کی چاتی کا سہاول ہے کر کہا کہ

اے خدا و ندا و دکون ہے ؟ یسوط نے چاب و یا کہ بیتے یں نوالہ ڈوکر دیدول و کہا

ہوتے یا و الم دول ا اورے کرشمون اسکریون کے بیٹے بیروا آ کو دیدیا یہ

ختا ا ف نم نبر ۱۱ م

میرودام نے بیود یوں کو یہ علامت بتاتی متی کرجس کوجی بوسہ دوں ،اس کوتم گرفتا کرلینا، میران کے ہمراہ آیا، ادر عینی علیہ انسلام کے آھے اس کرکہا کہ اے میرے آقا، اور ان کو بوسے دیا، بھر بیود یوں نے میسے کو گرفتار کرلیا ہے اس کے خلاف انجیل یوجنا باب ۸ ایس اس طرح سے کہ ،۔

"پس بہوداہ سپا بیوں کی پلٹن اور سردار کا ہنوں اور فرسیوں سے بیا ہے ۔ لے کر مشعلوں اور جیسراغوں اور بھیاد دن کے ساتھ دہاں آیا، یسوع ان سب باتوں کو جوائس کے ساتھ ہونے والی تغییں جان کر باہر تکا اور اُن سے کہنے لگا کہ کے دھونڈ ہو ؟ انھوں نے اُسے جواب دیا ، یسوع ناصری کو ، یسوع نے اُن سے کہا میں ہی ہو اور اس کا کھڑ دانے دالا بہوداہ ہی ہاں کے ساتھ کھڑا تھا، اُس کے یہ کہتے ہی کھیں

سل آیات ۱۳۲۳،

الى برايت ١٧٦٠ د كامفوم ب ١١

بی بوں ، وہ ہے برٹ کرزین بر گریڑے ، بس اس نے اُن سے مجر وچھا کہ تم مے دمونڈ ہے ہو؟ امغوں نے کہایسوع ناصری کو، لیوع نے جواب دیاکھی متم سے کہ تو بیکا ... مرمیں بی بول ، بی اگر مجے دھونڈ ہے ہو تو اسلیں جادد ... تب سامیوں اور ان سے معومیدا را در میرودوں سے بیادوں نے میرع كوكمراكر إندهايات

بطرس کا انکار اجادن اناجیل والے بیاس کے انگار کے سلسلمین آٹھ لحاظ انگار کے سلسلمین آٹھ لحاظ اختال وی کے انگار کے سلسلمین آٹھ لحاظ انتخار اے اختلاف کررہے ہیں وہ اختال وی کردہ ہے۔

اختلاف منبرم ۸ این منی اور مرفس می روایت سے مطابق بطرس کو حضرت مینی آ

كاشاكر وقراروين والى دواليميان تعين اوركيوياس كعرب مريت مروء اوراوقاك اردایت کے مطابق ایک باندی اور دومرد تھے،

اله معترت میسی عدیا تسالام نے ویروایت دنیل جم فتار ہونے سے ایک دوز بہلے بیٹوس سے کہا تھا ارتم مرغ كى ا ذال دينے سے بيلے بين مرتب مجے ميجانے سے انكاد كرد وسكے ،جنا بخرجب بيود اوں نے حصرت ا مین کو گرفتار کرایا تو بطرس ان کے بیچے بیچے گئے ، اور تین میردیوں نے انھیں باری اری اُگ کی رقیما می دیکی کہا کہ بریمی ان کاسامتی ہو، گربط س نے ہر : رحفزت میسی کاساتھی ہونے اور آپ کو سجایت سے ایمکارکیا ، اتنے میں مُرغ بول پڑا توامغیں معنہ بنت تنہی کی ہی ہوئی بات یادا تی ، معسنعت یہاں اسی دائعہ ا کی طرف اسٹ ارہ فرار ہے ہیں ۱۲ تعتی

1 20 57 : 1701

سن مور ، ۱۲۹۱ ، ین خرور برکدایک و نٹری نے دومرتب ہے است کی امیرہ خریس اس محرب پوستے والوں نے بھی ہس کی تعدین کی ۱۲

سکه نوقا ۱۲: ۱۳ تا ۲۰ به ۱

- ﴿ بہلی باندی کے سوال کرتے وقت متی کی روایت کے مطابق بھاس کے مکان کے حصہ میں سنتے ، اور مرتش کے مکان کے حصہ اور مرتش کے میں سنتے ، اور مرتش کے میں سنتے ، اور مرتش کے بیان کے موانق مکان کے بنچ کے حصہ میں اور ہوشا کے قال کے مطابق اندر ،
- ( پرس سے میاسوال کیا گیا ؟ اس میں جاروں ابخیلوں کا اختاات یا یاجا ، ہو.
- مرغ کابولنامتی اور اوقا اور و حنا کے دوایت کے مطابق سرن ایک مرتبہا یعی جبکہ لیپلس بین مرتبہ انکار کرجیکا ، اور مرض کے بیان کے مطابق بین مرتبہ، ایک دفعہ پہلے انکار کے بعد اور دومرتبہ دوبارہ انکار کے بعد،
- ﴿ مَى اور لوقائبة بن كرحصرت بينى عليدات الم في بعطرس بها تما كرة مرغ ك اور مرقس بها تما كرة مرغ ك المحاكمة و مرغ ك المحاكمة المحاكمة المحاكمة المحاكمة المحاكمة المحاكمة المحاكمة المحاكمة المحاكمة والمرتب بالمحاكمة المحاكمة والمرتب المحاكمة المحاكمة والمرتب المحاكمة المحاكمة والمرتب المحاكمة المحاكمة والمرتب المحاكمة المحاكمة
- ﴿ پَوْسَ کَابُوابِ اس باندی کوجس نے پہلے سوال کیا کھا ہمی کی روایت کے مطابق میں ہمیں ہمیں ہمیں مانتا کہ تو کیا ہمی ہے ، اور یو خاکی روایت کے مطابق صرب میں ہیں ہوں تھا، اور مرقس کی روایت کے بوجب میں قومۃ جا تنا اور مرقس کی روایت کے بوجب میں قومۃ جا تنا اور نہ بھت ہوں کہ تو کیا ہمی ہوں تھا، اور مرقس کی روایت کے بوجب میں قومۃ جا تنا اور نہ ہماتا ہوں کہ تو کیا ہمی ہے یو اور او قاکے بیان سے موافق ملے عورت میں اس کونہیں ماتتا ہے

له آیت ۲۹، کمه آیت ۵۵، که آیت ۲۱، که بیخناً ۱۱،۱۹،۱۸،

هده پوسنآ بس بوکم می تو بھی اس شخص کے شاکل ول بی سے ہے؟ ۱۱،۱۱ وقایل ہے کہ ونڈی نے سوال نہیں کیا، ۱۱ وقایل ہے کہ ونڈی نے سوال نہیں کیا، اپنے سائقیول سے مخاطب ہو کر کہا کہ "یہ بھی اس سے سانقہ تنا ہو مرتش اور متی کا بیان ہے کہ خود بیطری سے خطاب کر سے کہا "یو بھی بیسوح گلیلی سے سائقہ تنا میں

له س ۲۲ دوقا ۲۲ و س

یکه مرتسس ۲۰ ،۱۳ ،

کی مِی کردوایت کے مطابق بھڑی نے ددسرے سوال کاہواب قیم کھاکراس طرح ویا "یں اس آوی کونیں جا گتا "ادر فرحناکی روایت کے مطابق اس کا قول یہ مقاکد میں نہیں ہوں " ادر مرقس کی روایت کے مطابق نقط انکار اور لوقا کی روایت کے مطابق معلیات معلیات میں نہیں ہوں ہو

کھڑے ہوئے لوگ مرقس کے بیان کے مطابق سوال کے دقت محمرے باہر تھے ،اور لوقا کے کہنے کے موافق دوصمن کے درمیان میں تھے۔

انجیل بوقاً بالنصم ہے کہ:۔ اختلات تمبر ۸۵ میں

مدادرجب اس كوريعى حفرمت يح كورك في مات سق قواينون

نے شعون نام ایک کرین کوجود میہات سے آتا تھا پھوکر صلیب اس پر مکادی کہ بیسوع کے بھے بچے چلے ہ

ادر ایجیل بوحنایاب وایس اس سے برعکس بول ہے کہ ا-

میں وہ بست کو لے محتے ، اور وہ اپن صلیب آب اشائے ہوت اس محکمہ تکت با بر کمیا جو کو مفری کی محکم کمبلاتی ہے و

ا بہلی مینوں ابخیلوں سے معلوم ہو آ ہے کہ سیح علیہ اسلام اسم ہم ا

اختلات منبروم

له آیت ۲۹ نیزمتی ۲۲ در مرض ۱۰ : ۲۱ میں بیرتسریح مجی پر کرشعون صلیب اتھا ہے کو تھری کی بگر کھر سے باسا میں اس میں ہوں ہے ، کا بھر کی جانب شہر کی جانب شہر ہے ہوں کا درا گھریزی ترجوں میں ذکورہے کہ حقر کی اورا گھریزی ترجوں میں ذکورہے کہ حقر کی اورا گھریزی ترجوں میں ذکورہے کہ حقر مستنبح کو صلیب پرجیز معانے کے بعد چورہ بے سے اند معیرا چھا یا رہا ، اورار دو ترجوں میں ان سب مقامات مجمد ہے ہے اندا فافل فذکور ہیں ۱۲ تعقی

اور انجیل پوحنا کے معلوم ہوتا ہے کہ دہ منیک اس وقت بیلاطلس بطی کے دربار میں تھے ،

مق اورمرقس ان دوجوروں سے باسے میں جن کو حصرت میں جے کے اسے میں جن کو حصرت میں جے کے اسے میں جن کو حصرت میں جے کے اسے میں جن کو حصرت میں جسکے سے اسے بار کی ہماہ سولی دی گئی، کہتے ہیں کہ ، ۔

اختلات تمبريه

وہ وہ اکو مجی ہواس سے سائھ مصلوب ہوئے تھے اس پرلعن ملعن کرتے تھے ہو کیکن ہوقا کا بیان ہے ہے کہ ایک نے مسیح م کو بے شرم کہا اور دوسرے نے ان سے چلا کر کہا آئے یہ وع : جب توابی بادستاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا ہو

بھر میں نے اس کو جواب دیا کہ ،۔

م آج ہی تومیرے ساتھ نسنسردوس میں ہوگا "

اردد تراحب مطبوع مسلوع وسلماع دستهام وسلمهام وسلمهماء وسلمهماء مرجول نے متن اور تراحب مطبوع مسلماء وسلمهام وسلمهام وسلمهام متن اور تراحب مطبوع کرنے کے تشنیہ کو متن اور اختلات دفع کرنے کے کشنیہ کو مفردے برل قیا ، یہ بات اُن کی طبیعت ثانیہ بن کی ہے، جس سے چیوشنے کی امیز ہیں ک

اله پر حنا ۱۹: ۱۲ کے اردو ترجہ بس می چھٹے گھنے " سے الفاظیس ۱۲ سله پیلامکس Pilate بہود اوکا کورز جو حضرت عینی سے آخری دور می حکمران متحاس

سك متى ١٠: ١٧ ، ١٨ مرتس ١٥: ٣٢ ،

سم م ۱۲ مم وسام ،

۵ صرف بهی نبیں اس سے پہلے یہ بھی کر جب پہلے نے آپ کو اس طعن کیا تو دوس سے اُسے جو کسے میں مرف نے اُسے جو کس کر جواب دیا کہ میں تو خواس بھی نہیں ڈوٹا ؟ حالا کہ اس سے زایس کر فٹا دیے النا سے النا سے ۲۳۱ : ۲۳ ) الله محر موجودہ ارد د ترجول بی تثلیب می کا صیعہ ہے ، البيل متى كے إب ٢٠ و ١١ سے معلوم بوتا ہے كم عيسى عليانسلام اريكات روان موكرير وثليم بهوسني، اورامجيل يحقابال وال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ا<del>فراتیم</del> سے چل کر بیت عین بہو پنے جہاں پر داست گذاری ہمچسہ يردشكم آسته

حصرت عدی کا مردول کو ان اناجیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علی ملائی اللہ معلوم ہوتی ہے کہ علی ملائی اللہ علی م دور میں داران از میں میں مردول کو زندہ کیا، زنده كرنا ، اختلاف منبر وم ادل رئيس كى بنى كور ميساكد ببلى يينون الجياد

والے نقل کرتے ہیں ، دوسرے دہ مُردہ جس کو نقط اوقا آپن ابنی سے باب میں نقل کرا ہ میسرا تعززجس کومرف برحماً آبن ابخیل کے باب میں نعل کر اے، المركتاب الاعال بالتي ٢٦ ين كما كيا ي كرر

مستع كودكما منا ناصردرب وادرست يهني دى مردول يس ت زنره بوكرام امست کواودخیرتومول کوبھی ؤدکا اسشتہار ہے گا ہ

اوركرنتميوں كے ام ميلے خط كے باعث ، آيت ٢٠ يس لوں ہے كم ،-معمض مردوں میں سے جی اسٹاہے اور وسوسے میں ان میں ببلا بہل ہوا ا اورآیت ۲۲ یس ہے کہ ا۔

ہمیرے میں سب زندہ کے جائیں سے ، کیکن ہرایک ابی اپی اری سے ، پہلے بہل منیح ، بورس کے انے پراس کے وگ یو

لمد آيات الآماء

له آیت ۸۵ ،

ککه آیت ۲۳ ،

ك آيات الماتامم

اور کملتیوں سے نام پولس کے خطا کے بلب میں حضرت میں کے اوصا دن بیان کرے ہوتے ککھاہے:

مردوں بیں ہے جی اُشف والوں میں بہلے شا ، تاکرسب نرووں بی اس کا اقل درج ہے۔

یہ شام اقبال شیح ہے بہلے کہی مرنے ول ہے اُسٹینے کی نفی کر رہے ہیں، ور خرج سب بہلے اُسٹینے والے ہنیں ہوسکتے ، در مذہبی سب مقدم ہنیں ہوسکتے ، در مذہبی سب بہلے کھڑا ہوگا ، (۲) سونے والوں میں بہلوشاہوگا ، (۳) مشیح بہلوشاہ ہو اور مردوں میں سب بہلاہ ،

ادر دہ قول کیسے صادق ہوگا ہو مشاہدات کے باب آئیت ہیں اس طرح ہ اقتی والوں میں بہلے اُس کے علاوہ دہ قول کیسے صادق ہوگا ہو مشاہدات کے باب آئیت او میں اس طرح داقع ہے ،

اس کے علاوہ دہ قول ہو کہ آب ایوب کے باب آئیت او میں اس طرح داقع ہے ،

ہیں آتا، دہ اپنے گورکو بھر مذور شرکا ، دیلے ہی دہ ہو قبر میں اُٹر آ ہے بھر کمی اوب ہیں آتا، دہ اپ گھرکو بھر مذور شرکا ، داس کی مگر اس کو بہانے گروڑ آیات او اور اور فارسی ترجیم طبوع سے افاظ ہی ہیں :

آبر پراگنده شده نا بودمی شود به بین طورسسیکه بعبرمی د ود برخی آید بخاندا دیگر برنخوا برگر دید دم کانش دیچر دیرانخوا برسشدنا خت «

اوراس تاب سے باس الیت اس میں ہے کہ ا۔

مله كذا في جيع النبغ الميح ١١ مرميساكم مراجعت عملوم بوتاب ١١

و بیے آدمی لیٹ جا آہے اور اعتمانہ میں ، جب کی آسان ٹل نہ جا سے وہ بیدار نہرں سے ، اور نہ این نیندے جگائے جائمی سے ،

مجرآیت ۱۳ یس ہے:

الرادي مرجائ توكياده مجرج كا إ

ادرفارس ترجم مطبوعه مسلم اع بسب،

انسان بخوابر دسخوا بربرخاست تادمیکه آسان محونشود بیدار سخوابرست دواد از خواب برخوا بربرخاست بو

ترجمهد أنسان سوماتا ب ورنهي الميم المع كاتا وتستيكه آسان مزمد جات بيدارم بوكاه

ادر بمیند سے نہیں آسٹے گا ہ

اور جود صوب آیت میں ہے،

آدم برگاه بمیرد آیز نده می شود به جب دی رجای توکیاده زنده بوتای با این اقدال سے معلوم بوتا بوق کے دالا معجزه صافر دی ان اقدال سے معلوم بوتا ہے کہ مسیح سے معلی مردد ان کوزنده کرنے والا معجزه صافر دی این اقدال سے معلوم بوتا ہے کہ مسیح سے سلسلہ میں عیسائی علمہ کا اختلاف آپ کو منبر لاے میں معلوم بی بوج کا ہے ،

نیز آبوب کے اقرال سے یہ معلوم ہوگیا ہے کہ مسیح کا مُرووں کے درمیان آمٹھ کھڑا ہونا محسن باطل ہے ، اور ان کے مرفے اور شولی دیے جانے کا واقعہدان

سله ستاب بزا ،ص ۱۹ ۱۹ طد بزا

سله به بات قدیدے کرورمعلوم ہوتی ہے ، اس کے کدکتاب الوب بیں ایک عموی دستور بان کیا۔ ہو،معرزے کی کوئی خاص صورت اس سے مستشی ہوسکتی ہو، اور اس سے تعارم الازم نہیں آتا ہاتی مصنوعی ایخیلوں میں عیساتیون کی من محفرت کہانی ہے،

میکن بریادرہ کم ہے مستع سے احیار موٹی کے معجزہ سے انکار سے سلسلہ میں جو کھیا

مجی کہا ہے وہ مصن ازامی ملور پر کہا ہے ، جیسا کہ کتاب سے شریع میں آپ کو بتایا جا جیکا گڑ

متی سے بیان سے معلوم ہموتا ہے کہ مریم مگدلینی اوردو میں تھے۔ قد سمہ ماس مہر سفیل تو خد اکا فرشتہ ناز ارموار

مریم جب قرکے پاس بہر نہیں تو خدا کا فرشتہ نازل ہوا، اور سچر قبرے کرا حک سیا،اور دہ اس پر بیٹے گیا، اور کہنی

حصرت عيني كادواره زنده بهونا،اختلا**ت** . ۹

انگا که تم در دمت اور حلدی می جاند.

اورمرقی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں اورسلومی جب قبر کے ہاس پہو نجیں تو دیجیا کہ تجبرگڑ معکا ہوا ہے ، اور جب قبر میں داخل ہو تیں تو ایک سفید پوش جوان کو قبر میں داہنی جانب بیٹھا ہوا دیجیا ،

اور وقاکابیان ہے کہ یہ جب پہرتہیں تو پھرکو کو ایکا ہوا یا ، بھروہ قبریں والی ہوگئیں ، گرمشیع کا جم نہ یا یا توجیران ہو گئیں ، اچا تک اپنے یاس ووشخصوں کو دیجھا کہ سفید کیڑے بہنے ہوتے کھڑے ہیں ،

الت برودنوں انجیلوں کی روایت کے مطابی مصنرت میسی علیہ اسسالام کی بیرو تھیں ، واور بڑھم نصاری آپ کی تبریر زیارت کے لئے آتی تغییں ،

شلہ پولے الفاظ جمم مذور دکیو تکریس جائتا ہوں کرئم بیسوع کو دھونڈ ہتی ہوجو مصلوب ہوا تھا، وہ میہان ہیں ہی کیونکہ اپنے کہنے سے مطابق ہی اٹھا ہی آ دیر جگہ دیجو جہاں خدا و ند پڑا تھا، اور جلد جاکراس سے ضاکروں سے سے سے مصلوب میں ایٹرا میں میں میں میں ایک اسے میں میں ایک استان کا میں میں میں ایک اس کے ضاکروں کے ساتھ ا

ے کو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے "(۲۸: ۵،۱۵)

الله ١١: ١١ وه ، پيراس نے دہی إت كبى جومتى ٢٨ ده سے م نے نقل كى ١١ هد توقا ٢١٠ : ٢٦ ١١ ،

اختلاف بمنیر ا**و** متی سے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ فرسٹ نتہ نے جب درنوں عوال ا کوخبردی کرستی زنده بوگیا ہے تو وہ و نوں دائیں ہوتی ، ادر

راسترس أن سيميت كى الما قات بوئى بمتنت نے أن كوسلام كيا، اوركها كه متم جاد اورمير بمائيون كوكمدوكه وومكليل علے جائيں، وہان محدكو ويحصكيں سے،

اور <del>بوق</del>ا كمتاتب كمان عورتول نے جب ورشفسوں سے مشا تو دالیں ہوئیں اور سیارہ اشخاص اورتما مسٹ کردوں کواس واقعہ کی اطلاع دی ، مگرا منسوں سنے ان عورتوں سے بیان کوستیا ہیں مانا۔

ادر پوخنا سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسن کی طاقات مرمے سے قبر کے پاس ہوتی ، ایک شخص وست رکاگناه این کے خان سے کے راس ذکر آہ کے خان کے اس کے کارس ذکر آہ کے خان کے اس کا اس دکر آہ کے خان کے الطائعكا واختلام

ا جومت ربان کا و اورمعت دس سے بیج بی بلاک ہوا

میں متے سے کہتا ہوں کہ اسی زمانہ کے وگوں سے بازیرس کی جاسے گی ہ اوركتاب حزقیال کے باب ۱۸ سے معلوم ہوتا ہے كم كوتی شخص كسى دوسرے كے كا ٥ کے عوض اخوز نہ ہو گا،

اسی طرح تودات سے ہمٹر مقامات میں لکھا ہے کہ اولاد تین یا چارلیشتوں کے إب دادا كے كنابوں كے عوم ماخوز موكى .

، کله ۱۹۱۳ و ، سوه مین کمرلین ، کله پرخنا و ۱ ۱۳ ۱۳ ۱ ۱ ۱ ه ، که جوجان مناو کرت ب وہی مرے کی ، بیٹا یا ۔ کے کنا و کا بوج سرا اضافیکا ادرند باب بینے کے گناہ کا بوجہ رحیتی ایل ۱۰۰،۰۰۸ سیتھیں کے نام پینے خط کے بات آیت ۳ وسم میں ہے کہ ،۔ اختلاف تمبر ۱۹ منی خدا کے نز دیک عدہ اورب ندیدہ ہے، دہ چاہ

ے کرسب آومی سجامت پائیں ، ا درسچان کی سپجان تک بنجیس ا

ا ور مقتسلنیکیوں کے ! م دوسرے خط کے بات آیت ۱۱ و ۱۲ میں ہے کہ و۔

ماس سبت مدان کے ہاں مراہ کرنے والی ناشر بعیج کا کا کہ وہ جوس کو سے جاب

ادرجتے وکے جن کا یقین نہیں کرتے بلاناراسی کولیسند کرتے ہیں، دوسین ایمیں

ملاحظ كيج ببلى عبارت سے معلوم ہوتا ہے كندا تعالى كامقصد يرہے كرتام

انسان خات پائیں اور حق کی بیجان کک رسائی حامل کریں، آور دوسری عبارت بتاتی

ے کہ خدا اُن پر مگر اس کی تا ٹیر بھیجتا ہے، بھر دہ حجوث کو سیج انے کلتے ہیں، بھردہ اس کو

اُن كوسسزاف كرا، حالا كريرونسنن كي علمار بعينديس عرب ووسر فرابسبي

الكالية بي الب ال معرضين كواس كرسواكياكها جائد كرسيا خداكا لوكول كويهل

محراه کرنا، میران کوسزاد نیامتها این نزد یک نجات اورمعرفت می هیسل کرنے کی

پولس کے عیسائی ہونیکا واقعہ استاب الاعال کے باب دباب ۲۲ د باب ۲۶ میں پوس کے ایمان لانے کا حال لکھائے ، اور تینوں ابواب میں کتی لحاظ سے اختلات ہے۔ہم اسس

اخت لات تمبره و تا ۹ و

لمەلىن انسانوں كوسخىدگى اور دىندارى سے سائترزندگى گذار اوآبىت،

سكه يهان مستعدة خاص طوري علمار وتستنث كواس التراام ف يهياس كروه خداكو فايق شرنهي النقااد ر دمن کینند کک فرقد پر، نیزمسلمانوں پر بدا عرّ اص کرتے ہیں کہ متعامے خرہب پر بدلازم آتا ہو کہ ضوا جا یت دیخ ے بجائے گراہ کمیاکرتا ہی ، سکلہ اس اختلات کو بخربی سیجنے کے لئے بہ جاننا صروری بوکہ بائبل سے مطابق <del>پونس آ</del>

م جسب بہدی تھا تو عیسا تیوں کو تکلیعت بینچانے کے لئے دعفق جاد یا متنا، داستہیں آیک ٹوداس پرجیکا، اوداکست صخرت سی کا

کاب بی صرف بین وجوه نقل کرتے ہیں ، البتہ اپنی کتاب ازالة الشکوک بیں ہمنے ونئل وجود کھی ہیں :۔

ا۔ بات میں ہے کہ:۔

مبوآدی اس سے ہمراہ ستے وہ خاموش کھڑے رہ مجے ،کیونکہ آواز توسنتے ہے مگر مہی کودیجے مذہبے ہے

اور ہائے ۲۲ یں یوں ہے کہ ،۔

آورمیرے سائمیوں نے فرر تو دیجها، لیکن جو مجد سے بولٹا مثنا اس کی آواز دشتی " د سیجے بہلی عبارت میں "آواز توسنے سمے" اور دومسری میں آواز رسن"، وونوں کس تارم ختلفت میں ؟

۲- دومرے باب ۹ میں اس طرح کہا گیاہے کہ اس سے خدانے کہا کہ ،۔ "امٹرادر شہر میں جا اور جریتھے کرنا جاہے دہ بچھ سے کہا جاسے گا ؟

ادر باب ۲۲ بیں مجی ہے کہ:۔

تعوادندنے مجہ سے کہا اُکھٹکرڈشش میں جا ، جو کھے تیرے کرنے سے لئے معت ٹرہواہو دیاں بخہ سے مسب کہا جا سے گا ہ

کیکن باب ۲1 یں اس طرح ہے کہ در

می آخر، اپنے پا وں پر کھڑ اپو، کیونکہ میں اس سے بچہ پرظا برہوا ہوں کہ بیتے ان جیزد کا بھی خادم اور گواہ معستر ہ کروں بن کی گواہی کے لئے میں بیٹے اس اُمست اور غیر قوموں سے بچا تا دہوں گا مین سے پاس بیٹے اس سے ابی ابول کہ تواکن کی آ دیمسیں

سه آيت و ،

له آیت ۱ ،

محول نے کاکہ اندھیرے سے روشن کی طرف اوشیطائی اختیائے ضراکی اوٹ رجوع لائیں، اور تجدیرایان لاے سے باعدت مناہوں کی معانی اور معتدسون میں شرکید ہوکرمیراٹ ایس ہ

د سیمتے ! بہلے دونوں بابول سے معلوم ہوتا ہے کہ پولس کے ذمہ جو کام متعااس کی تغصيل وتوضيح كوشهرم بهويني برموقرف دكها كمامقاء اوريميسرى عبارت سعمسلم ہوتا ہے کہ آدازسنے سے مقام برہی اس کوبیان کرد ایگیا،

مو۔ بہلی عبارت سے معلوم ہوتا اس کے مجولوگ اس سے ساتھ ستھے وہ فاموش کھرے واکتن ادر تیسری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین پر کر بڑھے ، اور دومری عبارت کھوے رسن ادر کرنے سے معاملین خاموش ہے،

تیکیس میزار ماچومیس میزار؛ ایمنسیون کے نام پہلے خطاسے باب آبت میں اس طرح کماگریاہے کہ :-"ا درہم حرام کا دی مذکریں جس طرح ان میں سے

بعض نے کی اور ایک ہی دن می مینیس بزار مان سے ت ادرکتاب منتی سے اب ۲۵ آیت ۹ پس اس طرح سے کہ:۔ شجتے اس داسے مرے اُن کا شارح بسیس بزار مقا ہے

مله ينب بم سب حرير التوين في عبران زبان من يدا واذ شنى الغ سراعال ٢٦:١١١) سله بائبل مح مفسرین متفقه طور برکتے بین که اس سے اس دا تعر کی طرف اشاره برو بوگفتی ۲۵: ۹ بس مذکود بواورص می کها کیاہے کہ بن امراتیل طبع میں ہے ودران مواتی عورتوں سے زاکرنے لکے ،جس ان میں سے چسیس ہزارا فراد کو الک کر دیا گیا ۱۰ تقی

دونوں میں ایک ، زار کا تفاوت ہے ،اس سے ان میں سے ایک لفینی طور مرغلط ہے ،

اكتاب الاعمال سے بائ آیت سمایس ہے كرا-سمچر بوسعت نے لیے باب تیقوب ورساسے

حضرت یوسفٹ کے خا كى تعداد ، اختلاف منبر ٩٠ منبه كوج يميز بالبرسين بلامبيا و

یر عبارت اس بات پر ولالت کررہی ہے کہ پوسٹ آوران کے بیٹے جواس بُلا ہمینے ساسے قبل مصرین موجود شعے دہ اس تعدا دمیں شرکیب نہیں ہیں، بلکہ یہ تعدا دعلاوہ <del>پوسٹ</del> اور ان کی اولا دیے باتی خاندان تعقوب کی ہے،

مرکتاب بیدائش کے باب ۲سمی آیت ۲۷ میں ہے کہ ب

سوبیقیب سے محرانے سے جوادگ مقرین آے ، وسب مل کرمنٹر ہوتے ،

ا در <del>پوسف</del> اوراً ن سے بیٹے <del>ڈسی آئی</del> اور رحیرڈ منسٹ کی تف پیرسمے مطابق اس سنڑ کے عد<sup>ر</sup> میں داخل ہیں، لیّیا کی اولاد ۳۳ اشخاص اور زلفاک ۱۱، اور راحیل کی ۱۱، بلماکی ، اولاد يهكل ١٦ افراد يتحيء كيرجب أن كي سائقه ليقويت اوريوسف اوران سي دونون بيول كوشامل كرليا جاست توسنر بوجاتے ہيں ،اس سے ملوم بواكہ ایجیل كى عبارت غلط ہو۔

امن سلامتی ایجنگ بیکارا استیلیمتی کے باب دایت و بس بوں ہے کہ ا معمبارک میں وہ جوصلے کر استے ہیں بھیونکہ رہ حندا

اخت لاف بنبروه المحبية بملائن كه.

اس سے برعکس الجیل متی ہے باب ۱۰ میں حصرت سیسے کا ارشا داس طرح مذکورسے کہ ۱۰

الله عربي ترجه مي معطوبي ابم " كے الفاظ بين، حس كے معنى مُبارك بير " مے علاوہ يہ سجى جو يحت بين كم الخس جنت کے اس مر نسبه وكري زين بيلي كران آياد في صلح كراف بيس الموارج لاف آيامون ا

ملاحظ کیجے، دداؤل کلاموں میں تس مت درتشاد موجود ہے ؟ اس سے بیمبی لازم آتا ہے کہ مسلحظ کیجے، دداؤل کلاموں میں تسامل نہ ہوں جن سے حق میں جنست کی بشارست دمی می ہواؤالٹ اور شان کو ابن اللہ کہا جا ہے ،

می نے بہودااسکر ہے تی کی موت کا واقعہ اپنی انجیل کے بہودااسکر ہے تی کی موت کا واقعہ اپنی انجیل کے باب ہے ، اور نوفا نے اس واقعہ کے اس واقعہ کے اس موت کے اس میں بعل سے حوالہ سے نقل کیا ۔ اس میں بعل سے حوالہ سے نقل کیا ۔

یهودااسکریونی کی موت احست لاون تمسبسر..،

دونون بیانوں میں دولحاظ سے سخت اختلات ہے،

اول توریکہ بہلے میں تھ ریح کی گئی ہے کہ اس نے جاکرا ہے آپ کو پھانسی دی " دوسرے میں یہ بات صاحت طور برہی گئی ہے کہ وہ سرے بل گراا دراس کا بیٹ بھٹ گیا اور اس کی سب انترا یا نیکل بڑی "

دوسرے اس لئے کہ پہلے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بہودا منے کا بہوں اور معلوم ہوتا ہے کہ بہودا منے کا بہوں اور معلوم معرداروں کوجو ہمیں درہم دالیں سئے نتے اس سے عوض کا بہوں نے کھیست خریدا تھا ،

اله حفرت عیسی علیہ سلام سے بارہ حوادیوں بی سے ایک ہیں ہے دبیق انجیل آجیل آجند پین غداری کرے ہیں در ہے کے لا بچ ہیں حضرت علیتی کو پکڑ وایا متھا، اور بعد میں اپنے اس نعل پر نادم ہوکر دقیسس دو ہے سرواروں کو واپس کرویتے ستھے ، د تغصیل کے لئے و بیجئے میں 11 مم و 20 م جلد ہزا، سان متی ، - ، د سے اعمال اور 10 م

سے حمروادکا ہوں نے رزیبہ لیکرکہ ان کوہیکل کے نزانہ میں ڈالناردا ہیں جمدیہ خون کی قیمت ہی ا پس این وں نے مشورہ کریے ان روبہوں سے کہا دکا کھیت پردلیپول کے دفن کرنیکے لتح نریوا موتی ۲۰: ۹ و می اور دور برے بیان ہے معلوم ہو اسے کہ بہوداہ نے تو دایتے لئے اُن دراہم سے عوض کھیت نور داتھ اِ مگر بطرس سے کلام میں بہ بھی موجو وسے کہ:

' اوریہ پر وسیم سے سب رہنے والوں کومعلوم ہوا "

بظاہرایامعلوم ہوتاہ کم متی کا بیان غلط اور لوقا کادرست عقب، اور اس کے غلط ہوتے کے یا سنج قرائن اور مجی موجودیں ؛۔

اس میں تصریح کی گئی ہے کہ نیبردا موت سے بہلے اس بات پر نادم ہواکہ اس فی کیوں مفرت سے بہلے اس بات پر نادم ہواکہ اس کیوں مفرت سے مہلے اس بات پر نادم ہواکہ اس کیوں مفرت سے مسلے کی مفرت کے میر مفرت کے میر ان کوسے اور وہ ہوا کی مفرق کی مفری اور وہ ہوا کی مفرون ہوا ہے۔
مار ہور ہار میں سنتے۔

اس میں تصریح کی گئی ہے کہ میہو واقسنے تمیں واپیم کا مہنول کے سروار ول اور بوڑھوں کو واپس کر دیتے تھے ، حالا نکہ یہ بھی غلط ہے ، اس سے کہ کا بمن اور بوڈ سے اس دقت سب سے سب بہلا کمٹس کے پاس تھے ، یہ توگ پہلا کمٹس سے عبادت خانہ

له آس نے برکاری کی کی ہے ایک کمیست ماسل کیا ۔ دا مال ۱۹۱۱

سله عدمایتوں کے متازعالم لے ۔ لیوکس ولیزر میں الفاقات کا تذکر وکیا ہے ، جہاں تک اُن میں روبیوں کے بارہ میں متی اورا تحال کے سلسلہ س ان دونوں اختاا فات کا تذکر وکیا ہے ، جہاں تک اُن میں روبیوں کے بارہ میں متی اورا تحال کے بیان کورا بع قرار دیا ۔ و سرے اختاان کے اورا تحال کے بیان کورا بع قرار دیا ۔ و سرے اختاان کے بارہ میں اس نے صاحت لکھا ہے کہ متی ہو : و اورا غمال مو ماک بیا نات میں اختلات ہا ہا ہے کہ ایک میں بہت انسان کیا گیا ہے ، اور د د سرے میں سرکے بل گرکر ، ان دونوں بیا تا میں ہم آ بہتی بیدار نا مشکل ہی نہیں بہت مشکل ہے ؟

وانساتيكلوميشيا برا يكاصفهم والبادر مقاله Judas Iscartot

میں مینی سے سلسلمیں شکامیس سیا کرتے ہے ، مگروہ عباوت خانہ میں موجود نہ ہتھے،

@ عبارست كاسياق اس بات پرولالت كرر باس كريد ودسرى اوركياديوس آیت کے درمیان باکل بے جوڑ اور بے تعلق ہیں،

 کیموداه کی موست اس داست کی صبح کو در قع بر نی جس میں عیسی کی تھید کیا گیا، اور یہ بات بنایت بعید معلوم ہوئی ہے کہ وہ اتنی قلیل مدت میں اینے فعل برنادم بھی ہو جا اورا پناگلا کسونٹ ہے، کیو کمہ اس کو گرفتار کرانے سے پہلے معلوم تھا کہ بیودی مسیح م کو فل كروس تفحير ـ

@ اس من آیت و کے الدر عربے غلطی موجودے، جیساکہ آپ کو تعضیا سے ا بن معلوم مردكا،

الوحتاسم ميلي عام خط باب آيت ا داس معسلي كفاره كون؛ اختلان

میسوع سے داست بازادروہی بطارے گنا ہوں کا کفارہ ہے ،اور نہ صرف ہما ہے محنابون كابكرتام دنباك منابون كابجى

اس کے برعکس سفرامثال باب ۲۱ آیت ۱۸سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اوک نمیکوں سے گنا ہول کا کفارہ ہوتے ہیں،

ا خیال در منبر ۱۰ اعبرانیوں کے نام خط کے باب یہ آیت ۱۰ سے اور ہا ہے آیت اختیلا من ممبر ۱۰ ا معمعلوم بولی کشریعت موسوی بنایت کرور عیدار

سله دیکھے کاب بزارس ۲۱ و، مقسد ۲ دشاہد تمبر ۲۸ و سك شرئيمادن كافيد موكا اوردغا بازراستسبازون كم مدليس دباجات كالمرود ١٩٠١)

اور ٹیر مفید ہے ، اور زبور منبرم ای آیت ، سے معدم، یا ہے کہ دو ہے سیب اور سی ہی، انجیل مرقس سے باب ۱۹ سے معادم جواسے کم سی عورس جب سورج علای مختا تبریرا تین ادر بیدخاکی انجیل سے باب سے

معوم ہواکہ اُس وقت تاریک موجود تنھی اور آنے والی مورت صرف ایک تھی۔

منیب پرلٹ کا سے ہوت اعلان ادپر رکھا تھا، چاروں انجیلوں میں مختلف ہو کی عباریت، اختاا ون منبر مما، پہلی انجیل میں اس سے اعفاظ نقل کے گئ

یں ، پیبودیوں کا با دست اہ یسوع ہے و دستری استجیل میں صرف تیہودیوں کا بادشاہ میمتری میں یہ میر داوں کا یادشاہ ہے" اور تیج تمنی میں ہے کہ" بیوع نا صری میرد یو کا بارشاقا برست بی تجب کی بات ہے کہ اتنی چوٹی اورمعولی بات مجمی ان انجبیل والوں کو محفوظ اور یاد نه ره سکی مجرایسی سکل میں لمبی اور طویل خبروں کی نسبست ان کی یا دواشت

له خلک عبارت به وکر وض بها عم مز در ورسفا تره بونیک مبسب خسوخ ،وگیام سته سبنسول می دیساہی ہے ، حمرہیں بیعبارت زورمبوا میں لمی ہو، زبّہ رکی رتیب میں ج کمکا فی حوام واقع ہوتی ہے،اس کے شایدمصنعت کے نسخیں یہ زبور تمبرہ ا بوگا والعداعلم،اا سلے تعدا وندی شریعت کا س بردہ جان کو بحال کرتی ہے ،خدا وندی شمادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشی ہو منعلاوتد کے قوانین داست ہیں ؛ دون مرد مرد مرد عبارت جمانیوں مرد واسے اس لیے بھی مخالعت ہے کہ اس میں ہے " شرابعت نے کی حیس روکا س نہیں کیا " ا کله مین مرم محدلین دغیره ، به وی داقعه به حسن کا ذکراختلات منبر . و پس گذرا ۱۰ شده ۱۱: ۲) الله مريم كمدلين ايرترك كرامى ارحرابى مخا قرردان "د٠٠،١)

عه ١٠٠٠ عنه مرض ١٠٠١ ، وه وقام، ١٨ ، شله يوحاً ١١، ١١ ،

پرسیال این ان سیام سکتاہے: اگر کسی مرسد کا ایک طالب علم میں ایک باراس کو دیجہ لیتا تورہ میں نہیں مصول سکتا تھا۔

ابنیل مرقس باب سے معلوم ہوتا ہے کہ ہیرو ہیں اسے کے ہیرو ہیں اسے کے علیہ السلام کی نبکی کا معتقد اوران سے اسے کے میں مقار ان کا دعظ محص سنتا تھا،اس فے میں سنتا تھا،اس

حصرت بیخ می گرمتاری کا سبنب اختلات منبرده ۱۰

ان پرجو کچھ مبی کلم کیا وہ محض ہیرو دیاس کی ٹوشنودی کا ل کرنے سے لئے۔

نیکن اس کے برعکس تو قاکی این باب ۱ سے معلیم ہوتا ہے کہ اس نے صرف بیرودیاس کی رصابتوئی کی خاطر بیجی پرظلم نہیں کیا، بلکہ اپنی نوشنووی بھی اس میں ال متعی کیونکہ وہ بیجی سے اپن بھکا، یول کی بنا میرنالاں اور نا داعن تھا،

بارہ حوار بوں سے نام احست لامن منبر ۱۰۱

شعون منانی، بہودا سکریوتی ، لیکن بارہویں حواری سے نام میں سب کا اختلاف ہے ،

کے تیرود تیں بیرون کو داست باز اور مقدس آدمی جان کراس سے بیرنا، اوراسے بھانے رکھتا تھا، اوراس کی اِتین کربہت بیران ہوجا یا مقا ، گرسنتا خوش سے مقا "راد، ۷۰)

سله ببرودتی کی بوی جو پہلے اس کی بھابی تقی اور اس سے شادی کرنے پر حفزت بھی ملیدا سلام نے میرودتی کو کو مناور اس کا میرودتیں کو کو مناور اور اس کا کو کو مناور اور کھیے مرفس ۱۱،۱۱

سله آئنے بعالی فلیس کی بیوی ہمرود کا سے میدب سے اوران سب جرایکوں کے باعث جہیرو دلیس فے کی تعییں ایخ " ( ۱۳ م ۱۹ ) میں کا بیان ہے کہ اس کا نام مبادس ہے، ادر نقب تدادس مقا، مرقس، تداوس برآن کر ناہے، وقا کہتاہے کہ دہ میہودآہے، تیفوب کا بھائی،

بہلے مینوں البخیل والوں نے استخص کا حال ذکر کیا ہے جومصول کی چوکی برجیعا ہوا تھا، اور حصرت علیاتی نے اس سے کہا،۔

اختلاف تنبره وا

مُرے سجے ہولے، وہ الممكراس سے سجے ہوليا "

ایکن اس شخص کے نام سے بائے ہیں ناقلین کا منت اختلات ہے، چنانچر بہلی انجسیل بائٹ و میں کہتی ہے کہ اس کا نا ام متی ہے۔ دومری انجیل بائٹ و میں کہتی ہے کہ اس کا نا اوری بن حلق ہے، تیسری انجیل بائٹ ہ میں صرف لادی بغیر ولدیت سے مذکور ہے، اوران سے لگھے ابواب میں جال انفول نے بارہ حوار ایول کے نام ذکر کتے ہیں وہاں بھوٹ متی کا نام جنوب ذکر کیا ہے، اور ابن حلقی کا نام جنوب ذکر کیا ہے،

ر استیطان: استی نفل کی ایش ایس کا میں نعل کیا ہے کہ مسر مارٹ طان: استی نے بطرس کو اعظم الوار بین قرار دیا. اس طرح منسر ۱۰۸

عظم الحواريين باشيطان! اخت لات تنبر ١٠٨

در میں بھی تھے سے کہتا ہوں کہ تو پیطرس ہے اور میں اس بھور برا پنا کلیسا بنا ذر کا اور علی اور میں تھے در واز ہے اس پر فالب سنآ تیں سے ، میں آسان کی بادشا ہی کی تجیاں سے در واز ہے اس پر فالب سنآ تیں سے ، میں آسان کی بادشا ہی کی تجیاں بھے دول گا سے کچھے تو زمین پر باند سے گا دہ آسان بربتد سے گا اور جو بھے تو زمین پر کھوسے گا وہ آسان بر کھلے گا ہ

مچھ آسے اسی باب میں بطرس ہی سے حق میں صفرت میں کا قول اس طرح نقل کمباہے بد ان سنیطان دمیر سائٹ سه دور جورتو برسائے مطوکر کا باعث سے ، کیونکہ نو

نعداک کامیس بلک آدمیوں کی اقوں کاخیال رکھتاہے ا

على مردستانت نے اپنے رسانوں میں قدیم عید نیوں کے جواقوال بطرس کی فرمت میں نقل ہے ہیں بنجلہ ان کے بوخانے اپنی تفسیر متی میں تصریح کی ہے کہ بطرس بین تکبر کی بیاری تھی، اوراس کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہ لے کہ وہ بہت کم عقل انسان تھا، آگسٹائن ہمتا ہے کہ دہ بہت کم عقل انسان تھا،

"یشخص ابت قدم ادر سنجة نہیں تھا، بمبی تعدین کرتا تھا اد بہی شک کرنے لگتا ہے۔ غور کیجة جوشخص ان صفات کے ساتھ موصد ن ہوکیا دہ آسا نوں کی بنیوں کا مالک ہوسکتا ہو ادر کیا کوئی شیطان ایسا بھی مکن بہ بر برجہ نے مروازے قابوز پاسکس ؟

اخت لاف منبر ۱۰۹ یوقانے جانب بین البی ایک بات ۹ میں نعل میا ہے کہ بیتقوب اور اخت لاف منبر ۱۰۹ یوفانے حصابت علین علیہ السلام سے پوچھا کہ ،

ملے خداد ندا توکیا توجا ساہے کہ ہم حکم میں اسان سے آگ نادل ہوکر اسمنی میں کردگا

اس پرعفنرت علیی نے جواب دیاکہ :

له آیت ۲۲ . که آیت ۲۲ م ۲۱ م شه ین سامره کے ایر شندول کو ۲

ستم نہیں جانے کے سم کیسی رفح کے ہو؟ کیونکہ ابن آدم او کول کی جان بر باد کر منے نہیں بکر بچانے آبائد

ليكن بحرباب ١٠٠٠ بي آب كاارشاد يون نعل كراي،

مسيس زمن برائل لكاف إيون اوراكراكك مكى بوتى ويسكيابى وش بوا .

متی دمرنس اور وقانے اس آسانی آزاز کونقل کیا ہے ہوعین میں ہر سے الفترس سے نازل ہونے سے دقت شن حمی سمی انگراس سے الفاظ

اختلا**ت تمبرا**ا

بان كرف مي يمول كالخلاف ب

میلاکتاب که در در میرا با دابیتا بست بر بوش بون » دوسراکتائی که در دومیرا با دابیاب جس می میر بون بون به تیسراکتائی که در مترمیرا بیا دابیتات می میر بوش بون ه تیسراکتائی که در مترمیرا بیا دابیتات ، مجدے بر بوش بون ه

امتی ہے باب ۲۰ میں نقل کیا ہے کہ زبرتی کے بیٹوں کا آٹ نے دروات اختلاف تمبرااا | مسیکے کہ ا

تیرے ان دونوں بیٹول میں سے ایک کو اپن داہن جانب اور دومرے کو بائیں جانب بن بادشاہست میں مگردیں م

للأبیت ومو ، که اس واقعه کی تفصیل کے لئے دیکھتے صنعه ، مهم، جلد بزا، اختلان 119 کله متی مند ، مهم، جلد بزا، اختلان 119 کله متی مند ، مهم مند مرتب ا، اا ،

ھے یہ جن ترحمر پر الفائ ہیں موجودہ اردو ترجم کی عباست فرقا کی عبارت کے الکل ر می ہے ماہ سلتہ بوقا ۱۲:۲۰

که زَبری کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹول کے ساچہ اس می ۲۰ دی

اورمرقس نے ابلیس نقل کیا ہو کہ یہ روٹ است حدد نہ بیری کئے ! ' ن نے کی تھی امتی نے اب سرحرت عینی کے حین لکھاہے کہ .. مواور راہ سے کنا ہے ابنجے کا ایک درخت دیکھیکر اس سے پائس اخت العن منبر ۱۱۲ ، الرسورية ل محدوالس بن مجهد إكراس علماكة نده

بجَهُ مِن مَبِي مِن مَدِ كُلِّے ، دورا بحير كا د ، خت ، سي د م مُنوك كليا ، شأكم . • ل نے مہ ديك كتوب ، سيا ، وركهايه البخيركاد رخت كيونكه أنب دم مي سُوكه كيا "

برحصر میں ہے اس کے برعلاف استی مرتب اس کے برعلاف استی مرتب اللہ میں یہ واقداس ملے مذکور ہون "ا دروه دُوریت ابنیرکا کیب درخت ص، سیتے تھے دیکھکر گیا، کمشایداس بیں کھے یائ م كمرجب أس كے باس بيني توبتوں كے مواكي مذيا با كيونكد النجر كاموسم مذمحة ، اس نے اس ے مہا آخندہ کوئی بخفے ہے مہی مھیل مذکھا سے اور س سے شاگر دوں نے مشاہ

اس سے بعد مرکورے کہ آپ پروشلیم تشریعین سے گئے ، درجب تنام ہوئی توشہرے باہرتشریفین ہے گئے، پھرسبے کے وقت جب آپ کا گذرونہ بارہ اس درخت پرسے ہوا تو .. مهمس البخيري ورخست كوجرط تك سو كلها بوا ويجها، بيطرس كو وه باست يا د آتي ، اوراس سنة كن لكاك رتى ؛ ديه و النيركاد رخت بسير توني است كى تمى سُوكه كياب ا

اس برص مي الماري المرام الموروا يرد والمارون المناشر براخ الان يريم القلات كعسلاده ایک چیزا در بھی ہے وہ یہ کہ شرعی حیثیت سے عیسی میرین کب حامل تھا کہ اس درخت کا پھل بغیراس سے مالک کی اجازت سے تھاسکیں ؟ اور ورخت کو بدوعا رویٹا ہجس ہے سمام

> له زبری کے دوبیٹوں بیقوب اور بیستانے اس کے پاس آکرکہا گائز د مرتس ۱۰: ۵۴) ته بات ۱۲۰۲، شه آیات ۱۱ و ۱۹۱۰ می که آیات ۲۰ س

الكركونغضان ويزامته ربح القسيسة عقل ك خلاب سه اوريه استهم بعيدازعقل اي کے غیرم مم میں ورخت سے اس سے معیل کی توقع کی جلت، اورمذ ہونے برا س غربیب پڑھت اسياجات، بككه شان اعجاز كالمقتصني تواس موقع يريه مقاكد درحت سيحت مي اليس دعار کی جاتی که ره فوران پیل دار بوجاتا، اور میر مانک کی اجازیت سے آب سمی اس کو کھا کر منتفع سرتے اور مالک کا مجی فائدہ ہوتا

اسے یہ ہات میں ابت ہوتی ہے کمسیخ ضوا خستے ، اس سے کہ اگر خواہوتے توان کومعلوم ہوتا کہ ، خست پر بھیل نہیں ہے ، اور مذیبداس مھیل کا موسم ہے ، اور مذات اس پرغصنبناک ہوتے،

ا الجبل تى باسام باسام بى الكورلگانے دارے كى مثال بيان كرنے كے الكوروائے كى مثال بيان كرنے كے الكوروائے كى مثال بيان كرنے كے ابعديون مها كيلب كد: -

المهيس جب اكستان كاماكك آمات كالآوان باغباؤں سے سم

کیا کہے گا؟ ایمنوں نے اس سے کما ان برکاروں کو بری طرح بلاک کرے گا اور الكستان كاشيكه دوست باغبانون كود مي كاجوموسم براس كوسيل دين " اس سے برعکس اینجیل ہوتی اسے باشد . ہ ہیں مثال بیان کرنے سے بعداس طرح کہا گیاہے کہ :

له يدمثال صربت مين من اين واري كودى متى اس كاخلاصه يه كدايك من ايك الكوركا باغ واكستان، لكايا اوداك باخبانون كوشبكدير عكرمبالكيا بميل كاموسم كف يرأس نے دوم تب لينے ثوكميل کینے کے لیے اخبانوں سے پاس سمیعے ، گھر اِ غبانوں نے ہرم تبیدامغیں ارمبیٹ کرمینگادیا، تیسری اِداس نے الني بين كوميما، إغبانول نے كسي قل كرديا دمي ١٦١ ٣٩٢٣٧) تله آيت بهروام ، که روس ۱۲۰) "آب آکستان کا الک آن سے ساتھ کما کرے گا ؟ وہ آکران ! غرا نور کو المک کرے گا اور اکستان اور ول کو دید سے محا، احمول نے بیات سنکرکب، صالب کے ا

ان ونول عبارتول میں واضح طور براختلات نظراً دباہے ،اس سے کہ مبیلی عبارت ما بناتی ہے کہ انتصول نے کہا کہ الک ان کو برترین طریقہ پر بلاک کرے گا، اور دوسری عبار من صافت مياب كرا محول في الكاركيا،

حسنرت برح کے سر رعط احت شف نے میں اس عورت کا دا تعد میں نے مقیع پر خوشبر کی شیشی اُلٹ دی تھی ایٹھیل متی سے باب ۲۶ میں 

باب ١١ ميں پڑھا ہوگا اس کوجھ مسمے اختلا فات نظراً تیں سے ،۔

() مرس نے تصریح کی ہے کہ یہ دا تعہ عید نوع ہے.

ك على ترحمه كالفاظيين الأقالواما شاء

سله واتعدا خبل من ودس مخفراً بي ركر ميدس دور ورقبل حفرت ميلي بيت عنياه بي كما ناكمايي تع کرایک عورت نے ایک نہایت تمین عطرلا کرآپ سمے سربر ڈال دیا جس برحوارس خفا ہونے کرخواہ مخواہ ایک قبی علمغالع كياكيا، ورمذ فزيول كے كام آسكتا مقار چھنرے نے مصنكرا معیں تنبیہ كے كوؤ ر تو ہيشہ مقارح اس بی میں بیشہ مقالے یاس ندر بول کا "دمتی ۲۴: ۲ تا ۱۳)

مین می دائیت ۲)

ببود بول كاليك غربي تهواري ،جرماه نيسال دايريل ،كى جداهاي کله عیدنی تایخ کومنا یاجا آائتھا، اور درحقیقت پر بن اسرائیل سے مصروں سے نجات یانے کی یادگار تھی، کیونکہ اس تا پیخ میں حزمة بوسن معرب بملا يتى "دُن كوكة بن اورج كداس دن بن أيك وُنب ذرى كا جا ما تعااس اُسے تعید فیج سہتے ہیں ، اس عید کومنانے سے تفعیلی احکام حروج ۲۳: ۱۵ ، احسار ۲۳: ۵،۸ اورگنتی ۲۵، ۰ ، ۲۵، ین دیجهے جاسیحتے ہیں ۱۲ تعتی

دوروز قبل کالئے ، یوخنا کا بیان ہے کہ جھے روز قبل کا ہے ، متی عید سے قبل کی مدست بیان کرنے میے خاموش ہے ،

واتعه کا محل د قرع شعون ارمی دونوں اس واتعه کا محل د قرع شعون ارم کا گھر سبتان اللہ میں اور یوحناس کی مجگہ مرتبے کا مکان ذکر کر آہے ،

عنی اور مرفس خوشبو کا مسیح سے سربر ڈوالنا ذکر کرتے ہیں ، اور بوحنا پاؤں کا ذکر کرتے ہیں ، اور بوحنا پاؤں کا ذکر کرتا ہے ،

﴿ مَرْتَسَ كَابِیان ہے كہ معتر منین ما دنرین میں سے کچھ لُوگ ستھے ، اور مَتَی مُہمّا إِدَّ کہ اعتراص كرنے والے خود مسیح ہے شاكر دستے ، اور آبر حنا کے نز دیک معترض بیہو آتھا ،

﴿ لِهِ حَنَّا خُرْسُبُو کی قیمت . ۳ وینار بتا گاہے ، اور مرنس نے مبالغہ کرتے ہوئے ہیں و سے دیار میں اور مرنس نے مبالغہ کرتے ہوئے ہیں ہے۔ سے زیادہ مقدار سبان کی ہے ، متی قیمت کو گول مول کرتاہے اور کہتاہے بیش قیمت تھا ،

﴿ تَمِنُول رَا وَى عَدِينَ كَا قُولَ مِنْ لَعَتْ لَعَنْ نَقَلَ كَرِيتِهِ إِنْ مَا وَى عَدِيلَ مَا وَى عَدِيلَ م

طه مرتس ۱۱۱۳ ،

ك تهربيرح من سي موروز مبليب عنياس آيا ويوسنا ١١٠١٠

شاہ لیکن برایسے پاس سسب ترمجوں ہیں اس نے دودن پہلے کی حدث بیان کی ہے (۲۰،۲۱) شایر مصنعت کے سے فائد دورن پہلے کی حدث بیان کی ہے (۲۰،۲۱) شایر مصنعت کے نسخ میں برعبارت مذہو ۱۲

کان باقبل میں اگری نعود کا مکان ندکورہ، مگری کا ہوائی تھا، اس کے کھرکو مرتبے کا مگریمی کمہ سکتے ہیں م

ع متى ٢٩: ٨ ، مرتس ١١٠: ٧٩ ،

الد تيسوع كے إوں پر ڈالا دوحنا ١١: ٣)

ي معبعن اپنے دل ميں خفا ہو کر کہنے گئے" (۱۹۱۰ م)

شه مین رسسکرلونی ۱۳۰۰ س

متعدد قصول براس كومحول كرنا بهابت بعيدے كيونك بريات برت بى عجيب مك ہرم تبہ وشبولگانے والی عورت ہی ہو، اور ہردا قعہ ہیں کھانے کے دقت ہی ہورت بیش آت، ادر مرقصمیں دعوت طعام ہی کی شکل ہو، ادر مرموقع پرمعنرضین نے بالخصوص شاکردوں نے دوبارہ اعتراض کیا ہو، حالا نکہ یہ لوگ میلی مرتب کھوڑے دن تبل علینی ے اس عورت کے فعل کی درستی اوراچھالی سن بچھے شھے، اور یہ کہ ہروا قعہ میں اس خوشبو کی نیست مین سو دیناریا اسب محدزیاده بی بهود

اس کے علاوہ عینی کا وو مرتبہ عورت کے فعل اسراف کی تصویب کرا محولا جوسو دینار سے زیادہ کی فصنول خرجی کو صیح کمنا، خود اسرات ہے میچی بات یہ ہے کہ دا تعب ایک ہی ہے، اور یہ اختلات انجیل کے اقلوں بی عادت سے مطابق ہے،

عشائے رہانی کاواقعہ اجتفی ہوتا کی اینجیل سے باب ۲۲ کا مقابلہ متی کی اینجیل سے باب ۲۶ سے اور <del>مرقس کی انجیل سے باب</del> سم ۱ سے عشار ربانی سے حال ہے بیان میں کریے گا تواس کوڈ دنہا

اخت لات تمير ۱۱۵ |

الله بعن اس اختلات کو د درکرنے کے لئے بینہ س کہا جاسکتا کہ بی**صلر ڈالنے کا دا تع** کتی مرتبہ بیش آیاہے ، ا، رسر المحيل مي مختلف وا تعد مذكورسي ١٢

الله عشاء دانی و Lord'e supper ایاد ، عيسايون كي مثهور رسم بر Eucharist جس کی جسل بعول آناجیلی میہ برکھ گرفتاری ہے ایک دات میلے حصرت میسی اینے حواریوں سے ساتھ، اے فا کهانا کمایسے متعے، کہ آپنے میالہ لیکر مرکت کی دعار کی، اِسٹکرا داکیا اور فرما یا کہ اسے لیکہ آیس میں بانٹ یو ، بعرد ونی لیکراس پرمی برکست کی د مار فرانی ا و در که کرا مغیرت می که به میرایدن سی جومتعایی واسطے دیا حا ب میری اوگاری کے بہی کیاکر وہ اس سے بعد عیسا تیوں ہی بہ رہم میل بڑی کروہ آیک بیالہ میں انگور کا رس میکریدے بیں اور سٹ کر کرتے ہیں، اور ووٹی توڈ کرسٹ کر کرتے ہیں، د باتی برصفی آئندہ )

نظرآنیں سے د۔

ا نوقا در پیاہے ذکر کرتا ہے ۔ ایک کھانے کے وقت اود سراا سے بعد اور متی و مرتس صرف ایک کا بحرکر تے ہیں ا

غالباً متی اور مرتس کابیان درست اور و فی کاف الدید، در میکیتولک والول پرصور می ماند برا اشکال برسی کا اس انتظال برساست کا افزارید که دولی اور بشراب بورست

نزب یہ کا ب معقائن بائبل در مات روم معنی اود اسے لی گئی ہے اگے اس کنب سے صفح اود اسے لی گئی ہے اس کن ب سے صفح ا سے صفح ۱۹۸۸ ہے تک آپ اس عقیدہ کا باطل ہونا تغییب سے پڑھیں گے ۱۱ سان کھانے سے بعد بیالہ یہ کہ کر دیا کہ یہ بیالہ میرسے اس خون ہیں نیا عہد ہے ای و۲۰۱۲)

مینے کی ذات میں منتقل ہوجاتی ہیں، اب آگر لوقا کا بہان درست مان لیا جائے توالازم آتا ہو کے کہ دات میں منتقل ہوجاتی ہوجاتا ہے تو تشکیت سے عدد کے مطابق رونی اور سربیدلد کا مل سیح س جانب منتقل ہوجاتا لازم آئے گا، ابندا مہلے میچ سے ساتھ مل کر سربی جا ہوجاتیں گے، ابندا مہلے میچ سے ساتھ مل کم سکی جارسی جوجاتیں گے،

اس کے علاوہ عیسائیوں سے خلاف بہجرم عابد ہوتا ہے کہ انھوں ہے اس کرسٹم کو سمیوں ترک کرویا؟ اورا یک ہی پر کیوں اکتفار کردیا؟

و آن ال عبارت بناتی ہے کہ عیسی کاجم شاگر دوں کی جانب سے قربان ہوگیا اور مرتس کی روایت واضح کرتی ہے کہ عیسی کاجم شاگر دوں کی جانب سے بہایا گیا ، اور متی کی روایت کا قانفیٰ یہ ہے کہ عبسی کا جون بہت سول کی جانب سے بہایا گیا ، اور متی کی روایت کا قانفیٰ یہ ہے کہ عبسی کا جسد نہ کسی کی طرف سے وہ جس جدید اور مذان کا خون کسی کی طرف سے بہایا جا تا ہے ، بلکہ جو چیز بہائی جات ہے وہ جس جدید ہو، حالا کہ عبد مذہبانے کی چیز ہے مذہبانے جانے کی ۔

اور بڑا تعجب اس بات پرے کہ بوحنا جو خوشبولگانے اور کر معے پرسوار ہونے اور دوسرے معمولی وا قعات ذکر کر تلب میکن جو چیز دین کی کے اہم او کان بس سے اور دوسرے معمولی وا قعات ذکر کر تلب میں تا ہو ہے۔ کہ کے اہم او کان بس سے کے کہے قطعی ذکر نہیں کرتا ،

ا الجین متی باب به آیت سما میں اس طرح که آگیاہے کہ است منبر ۱۱۳ میں اس طرح که آگیاہے کہ است منبر ۱۱۳ میں اس طرح کہ آگیاہے کہ است منبر ۱۱۳ میں است کا دوہ داستہ سکر امواہ دجوزندگی کو مینجا آ کہے ہو

اله مین سرف ایک بیالرے عداسے ربان میں مناتے ہیں، دوسے میون نہیں مناتے ؟

. كن يدميرا من ب جر محقائ واسط د إجامك " ( لوقا ٢٢ : ١٩)

سلق تیمیراده عمد کاخون برج بہتیروں کے لئے بہایا جا آہے " رمزتس ۱۱، ۱۳) معرب کے بیادہ میں اور میں میں میں میں میں انداز میں میں

سكه ليكن بهاري سب ترحمون مي عمد كانون ب كے الفاظيں امسىنف كے نسخد لميں عديث تحسد الله

سى النيل سے بال ميں يوں سے كم

معيراة البينا وبرائخا لوا ادر مجديه سيمعو بهوكم ميرا الانمريء ادرميز لوج أبكأ

ان دونوں اقوال سے ملانے سے میہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تنسیکی میروی کر الیسی را د نہیں ہے جوزندگی کے بہنانے والی موہ

النجيل منى باب من مكمها ب كدا لمبين حصارت مسل عداليسلا اختلاف ممير عدا المين معتدين المرين ال

كم المين الميل المريخ بها زيرلايا ، اورحصرت علين على المكليل تشريف في كو اور ناصرد كوم يولركر كفرنا حوم مين رہنے گئے، جو جبيل سے إس كتا،

اوراس کے برخلاف توقا کے باہی میں بیان کیا تھا ہے کہ پہلے شیطان آہے کو بہاڑیر ہے تیا، تھریر وشیم لان رہیل کے تنگرے پر کھڑ اکیا، اور صرت علی م معلیل ادث آسے واور وہاں کی مجلسوں میں تعلیم یا گھے میر اسرو گئے جا اس آنے پر درش یا تی سختی م

ا آیت ۲۹ و س، پر صرت مسلی کا قوال س ۱۲

كه كيونكه بدراه تومبهت تنكب ك اورحضرت عليل حليات لام اين بوجه كوآسان فرايس بي المكن يهات اعتراص سے خالی نہیں ، اس سے کرد و فول ا وال میں تطبیق سے اورم کی واسکتا ہے کہ پہلے تول برس درداز موسل بام میلهاس مراددنوی تنگی ب، اور صرت تنبی اخردی طور اسانی سورنسر مارہے ہیں ۱۰ نقی

ه آیت ۱۱۰ که آیت ۱۱ که آیت ۹ ع آیت ۱۱ ، ۵۵ آیت ۱۵ تا ۱۵ صُوبة اركے غلام كوشفار دينے المبل متى كے باب سے يہ بات معلوم ہوتى ہے كہ صوبرد ربزات خودمسيع کے یاس آیا اور سرکہکر ا اپنے غلام کی شفار سے لئے درخواست کی ا۔

سے خلادند؛ میں اس لاتق نہیں ہوں کہ تومیری جست سے نیچ اسے ، بلک صرف زبان سے مبدے تومیراخادم شفار پاجات گا

مچرعینی علیہ اسلام نے اس کی تعربین کی اور اس سے کہا کہ ا۔

ميساً وفي اعتقاد كيا ترب لت ديهابي بوا، اوراس كمرس خادم في شفا ان اور لوقا کی ایجیل باب سے معلوم ہو تلہے کہ وہ نود کبی نہیں آیا ، بلکراس نے میرد بولے بزرگوں کوا ہے ہاس معیا، مجرسوم ان کے ساتھ تشریعی کے ، اورجب گھر سے نز دیک پہنچے تو ا۔

مضوب دادنے معمن دوستوں کی معرفت یہ کہلا ہیں کہ اے نعدا وند اسکلیعت مذکرہ میونکہ میں اس لاتی ہمیں کہ تومیری جست سے بنے آسے ، اسی معدب سے میں نے ا ہے آپ کو بھی تیرے پاس آنے سے لائق شمیعا، بلکرزان سے کہدیے تومیرا خادم شفار إجائه كألا

پھرلیوع نے اس کی تعربعیت کی ، اورجن لوگوں کومبیجا گیا مقا وہ گھرداہی ہوست تو المغول نے بیارغلام کوتندرست فیا،

تعلی کا دا قِعه، اختلاف ۱۱۹ سے ایک نقیه کی درخواست نقل کی ہے کہ

نه آیت د ، سه آیت ۱۱ ، سه آیث سکه تبت ۱۶،۰

میں آپ کے ہمراہ جا ناچاہت ہوگ ، بھرایک ددسرے شخص کا یہ بہناکہ میں بہلے اپنے اپ کو دنن کرآ وں مجرکب کے ساتھ جاول گئ

ادربہت سے مالات اور وا تعات ذکر کرنے کے بعد بھی کا وا تعد اپنی آنج سیل کے بائٹ میں بیان کیا ہے، اور آوقا نے درخوا سبت اور اور زے ملبی اپنی آنجی کے بائٹ میں جبل کے واقعہ کے بعد ذکر کی ہے، اس لئے یقسی ٹاایک بیان غلط ہے، بائل کو بھی کا واقعہ اس کے یقسی ٹاایک بیان غلط ہے، پاکس کو بھی کا واقعہ ذکر کیا ہے ۔ بھر بائل کو بھی کا واقعہ اس کے بائل کو بھی کا اپنے حواریوں کو مشیاطین کے بھالئے اور بیادوں افت کا بیار مول بنانا، بھی افت کا بیار مول بنانا، بھی کا دران کو اپنار مول بنانا، بھی میں میں میں کے قدرت عطاکرنا، اور ان کو اپنار مول بنانا، بھی

دوسرے ابواب میں متعدد واقعات ذکر کرنے کے بعد بجلی کا واقعہ بائل میں بران کی ہے ، اور تو آ تعمہ بائل میں حواریوں کو قدرت دینے کا واقعہ جم بجل کا قصد ، بھر اس باب میں اور بالب کے شروع میں دوسرے واقعات کو ذکر کرنے کے بعد پاکل کو تعمہ بیان کرتاہے ،

له برا تعداس دقت کام جب صفرت کے گدر نیوں کے مکس پی تشریعت بجاہے ہے ۱۱

کا جمل کا واقعہ از دوئے انجیل فتقراء ہو کہ صفرت عبی بھلاس، یعقب، اور یو مناکو ساتھ لے کرا یک او پخ بہار پر شریعت نیگئے وہاں حواروں کے سلسے آپ کی صورت بدل گئ، اور جہوج کے لگا، حفرت موسی و ایاس آب سے باہی کرتے ہوئے نظرا ہے، بھرا چانک ایک فردانی باول نے اُن پر سایر کیا، اوراس پی سے آواز سُنائی دی آ ہو براہیارا بیٹا ہے، اور بی اس سے خوش ہوں چا کی جیسے حقوق وہ الدین تبریح نے یک سے آبت ، حالہ، کے 1، ۲۸، علی آبت ۲۲، کے کہ صفرت سے نے اُسے اچھا کر دیا، کی آبت ، ا، شہ آبت ۲۸، کے 10، ۲۸، کے 10، سے اور بی اور بی ا اختاا ف منبرام المستح كوتين مجدول دى تقى اور لوحنااس كرمكس

ابنی البخیل کے باب آیت سوایس ساف کہا ہے کہ اس

معترت مسيح اسبح كمس ببلاطس سي باس من ،

متی نے بائٹ بیں لکھا ہے:۔ " تیہرے بہر سے افریب یعوع نے بڑی

مصلوب ہوتے وقت حضرت عینی کی پیکار ، اخت لاون نمبر ۱۳۱۲

" الوہی الوہی لماشینفتن ، حس کا ترجیدے اے میرے خدا الے میرنت من اللہ اللہ میرنت من اللہ اللہ میرنت من اللہ الل تو نے شیجے کیوں جھوٹ دیا ؟

> اس سے برضلاف النجیل ہوقا با سبّا بیں بیرانفاظ ہیں:۔ ٹ آے بہب یں اپنی رُدح تبریے ہمتوں میں سونیتا ہوں "

له وبی اورانگریزی ترجی میں ایسا ہی ہے، ارد دمیں تبہردن چڑ مدا تھا کا لفظ ہے س کے اس اختلاف کی مزید مصیل ماسین اوراس کے حاشیر برگذر کچی ہے " ملہ آیت وہ ، نگہ آیت سور، ہے جمہ جیت وہ ،

ده یا اختلات اعتراص سے خالی بنیں ، اس سے کہ ستی ادیم قس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشیح سے دورہ ا زورہ کا دار لگانی میعرمتی اورم قس نے صرب میلی آواز کا ذکر کمیاہ ، اور دوسری آواز کو محل میمری کرد سے میں میں می میں برکواس میں بعد موم دیدیا ہو اور و قانے بہل آواز کا ذکر مہیں کیا، حرب و دسری آواز راقی ترمیز آبندہ اختلاف تمبروتی کے اور مرقس کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جن توگوں نے میٹے کا فراق اڑا یا تھا، اور ان کوچ غد بہنا یا تھا، وہ بیلاطس کے سیای سے نا ند کہ تعبروتی کے ،اور لوقا کے کلام ہے اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے ، اور لوقا کے کلام ہے اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے ، اختلاف تمبرہ ہوتا ہے کہ انفوں نے عیشی کوالیسی اختلاف تمبرہ ہوتا ہے کہ انفوں نے عیشی کوالیسی شراب دیدی جس میں بہت ملا ہوا تھا، مگر آپ نے آسے نہیں چکھا، اس کے برخلات تمینوں انجیلوں کا بیان یہ ہے کہ انفوں نے عیشی کو مرکہ دیا تھا ، اور متی و بوخلکتے ہیں کہ عیشی نے وہ مرکہ نوش فرانی ،

ربقیہ حاشیہ صفی گذشتہ کے الفاظ بیان کرسے کہاہے کہ اس سے بعد دم دیدی اس لئے انعما دن کی بات یہ ہوکہ اس معاطرین کوئی تصادبہیں ہے، خالبا مصنعت کی نظر متی ادر مرتس میں درمری آواز کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی کوئی کے بیان کے بیا

سلّه گرہائے پاس سب ترجوں ہی مطلق سسپاہیوں کا نفظ ہے ، ہیرد دنیں یا پیلامکس کا ذکرہیں وہ قاآ آ مثلہ ۲۲:۱۵ ، اردد ترجہ بین مرمل بوئی نٹراب کا لفظ ہے ،

سيه متى دي رسم ، بوقاس، به س ، يوخا وا: ١٠٠ ،

شہ برعوبی ترجم کی رُوسے ، اب متی ،۲ ، ۱۳ سے اردو ترجمہ میں سرکہ کی بھاسے میٹ می ہوتی شراب کا ذکر ہے ، البتہ یو حنا میں اس واقعہ کا ذکر ہی نہیں کمیا گیا ، اس میں جو مرکہ بلا نے کا ذکر ہے وہ ووسرا واقعہ بحجس ہی ازاجیلِ اردجہ متفق ہیں ۱۱ تقی

تيسرفحصل

رو*سری قی*سم

غلطيال

وَلِيَعِيَ فَنِهُمُ إِنْ لَكِنَ الْفَوْلِ ا

اس تیم میں ہم صروت اُن غلطیوں کا ذکر کریں سمے جو آختلافات سے حیمن میں آتی ہوئی غلطیوں کے ملاوہ ہیں ۔

سی غلط اکتاب خرج اب ۱۳ آیت ۲۰ می کهاگیا ب که مقری بنی امراشیل بی خطی غلط بی کی مقری بنی امراشیل بی خطی غلط بی کیونکه جمع خدت ۲۱۵ سال ہے ، جو تعلمی غلط بی کیونکہ جمع خدت ۲۱۵ سال ہے ، جینا نجے عیسا بیوں سے مفسرین اور مورخین نے بھی اس کا غلط بو ناتسلیم کیا کہ جیسا کی خفریب آپ کو ابی کے مقصر سری شاہد منبرای معلم برگا ، میسا کہ عنقریب آپ کو ابی کے مقصر سری شاہد منبرای معلم برگا ،

کتاب منتی کے باب میں ہما کھیاہے کہ بنی امراتیل کے بیں سالہ عمر اُکھیں سالہ عمر کری خلطی اُکھیں سالہ عمر کری خلطی اُکھیں اور بنی الادی سے ملاوہ 7 الکھینی، اور بنی الادی سے ملاوہ 7 الکھینی، اور بنی الادی

ئه تجاد سویمیں برسوں کے گذرجانے پرشمیک اسی روزخدا وندکا مشکر کمکب مصریے بیل حمیا آسان ۳۰۱۳ کے و بیجھے صفحہ ۱۹۹ و ۱۹۰۰

سے جلم دوعورت اسی طرح ووسرے تنام باقی قبائل کی عورتیں اور مروجن کی عربی- سا سے کم تھیں، وہ اس تعداد میں شامل نہیں ہیں ، جوقطعی غلطے، جیساکہ آپ کو فصل م میں توریت کے حالات کے دوران منبر ۱۰ میں معلوم ہو چکا سے ، تیسری علطی استشنا کے باب ۲۳ کی آبت ۲ غلط ہے، تماب پیرائش کے باب اس کی آیت ہوا میں تفظ mm انفاظ بالکل ك اغلط ب رصح سراشخاص عيم، اکتاب سموتیل آقل باب آیت ۱۹ یس مفظ پیچاس ہزارمر د داقع اس موتیل آقی باب کے مقصد میں آپ کومعلی مواسع ج فلط ہے ، عنقریب باب کے مقصد میں آپ کومعلی سمّاب شوسّل نمانی باب ۱۵ آیت بدیس بعظ بهالیس واقع موا می اورآیت ۸ میں لفظ ارام ۳ یا ہے،جود ونوں غلطیں صبح بجاتے بہم سے سم اور بجاتے لفظ آرام سے آد وم ہے ، جیساکہ إب کے مفیس کل میں معلوم ہوگا، عربی مترجین نے اس کوبدل کر جا دبنا یاہے، الاد نگور کے ساتھ سے اسام کی لمبالی محسری بینے ك ، حران كرمطابق بس اعتدادراد سنجان ايكس ويجم له دیکے صفح ۱۳۵ تام ۱۹ ۱۳ میل کاس کی تعمیل میسود یک پرگذری ب ۱۲ الله اس كى تفصيل مبى ما الديم ير الاحظرى جاسى ب ه و منجعة صفه ۱۳۴ رجلد دوم اشا بد نمبر ۱۳ و۱۳ ،

که اس سے مراد دہ میکانی کی تعمیر صنوت سلیان ملیہ اسسالاً م نے شروع کی تھی اا

بی بنیامین کی سرحدین نوس غلطی اکتاب یوشع کے باب آیت ۱۲ ای بنیامین کی سرحد ببان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ا

"ادر دریا کے سامنے سے مجمکتی ادر مُڑجاتی ہے میر

اس میں دریا سے سامنے کا لعنظ غلط ہے ،کیونکہ ان کی صدیبی پرریا کا کمنا رہ نہیں تھا ،اور مذاس سے اُس باس ہی تھا ، مغسر ڈسی آئی لی اور رج ڈمینٹ نے اس سے غلط ہونے کا اعترافت کیاہے ، اور دونول نے کہاہے کہ ،۔

و مرانی لفظ جس کا ترجه در پاکیا گیاب، اس سے معنی در اس سے بین یو کی بیس یو کی نور کی بیس یو کی نور کی بیس یو کی نور کی معنی ہم نے کہی ترجم میں نہیں دیکھے، غالباً اصلاح کی غومن سے رید و نوں صاحو<sup>ل</sup> کی ایجاد ہے ،

یبرداه کی مدردسوس غلطی کتاب یوشع سے باب آیت ۲۳ میں بنونفتانی کی

اله أدرانجاني تمين إ قد شي " (٢١٦)

سّه یه بی سے ترج برج برو بروده انگریزی ترج کا مغوم بھی یہی ہے ، گرشا پدار و مترج کو مفسر ڈنی آگی اور رح د مینسٹ کی آ دیل کی خربروگئی بوگی، چنا بخیر موجوده او دو ترج بیس وریا سے بچاسے ہمغرب کا لفظ شرکو د بَر اسمغرب کی ط ۱ ۔ ۔ ، آوک جنوب کو جبک اور انگریزی ترجہ میں اب یمی ہے ۔ جس کا لفظ او ڈو بڑا جوشاید آئندہ ایڈ لیشنوں میں West سے بدل جاسے ۱۱ تنق

مد کے بہال میں ول آیاہے کہ: .

مسترق بن ببوداه كحصد كيردن كك

یمی غلط ہے، اس کے کرمیر و می صرحبوب کی جانب بہت میں آدم کلاد کئے اس کا غلد ہونا تسیم کیا ہے، جیسا کہ بائ میں آپ کومعلوم ہوگا ،

ا مناب القصاة كے اللہ البت میں ہے كہ ، -بار شروع عظی الدر بیت تم مرداہ بر بہر ہ كے تموان كا كر جوان كتا ، جو

لودی تھا ، یہ دیس اشکا ہوا مھا ہ

اس میں خط مجولا وی مخا الم الکل غلطہ ہے جمیونکہ جوشخص سیبرداہ کے خاندان سے ہے ، ودع وی کیسے ہوسکتا ہے ؟ چنا ہنے مفہر ورسلتے نے اس سے غلط ہونے کا اعرا ون کیا ہے ، ددع وی کینے نے اس سے غلط ہونے کا اعرا ون کیا ہے ، دد ہونی کیننٹ نے تواس کومتن سے خاج کر دیا ہے ،

تر موس غلطی است توایخ ٹاتی باب ۱۳ آبت ۳ میں یوں ہے کہ :۔ تیر موس غلطی است اور آبیا ہ جبگی سور ماؤں کا اٹ کر مین میاد لا کھ کئے : و ت مرد سے کر

لوان میں میا ، اور برتبام نے اس سے مقابلہ میں آٹ لاکھ مجنے ہوت مرد سے کر ہو زبر دست سور استع صعت آرائ کی ہے

بحراثيت عايس عدد

"اورابیاه اوراس سے لوگوں نے اُن کوبڑی خوں دیزی کے سابھ متل کیا ، سو

سله اس کے علط ہونے کی دجہ ہیں معلوم نہیں ہوسکی ۱۱

اسرائیل سے بانخ لاکھ کیے ہوتے مرد کھیت آ سے ہو

ان دونوں آیتوں ہیں جواعدادوشاردئے گئے ہیں وہ غلط ہیں، عسائی مفتری نے اس کوتسلیم کیا ہے، اور لاطین مسترجین نے اصلاح کرتے ہوتے سم لاکھ کو ۲۰ مبزار سے اور لاطین مسترجین نے اصلاح کرتے ہوتے سم لاکھ کو ۲۰ مبزار سے اور ۵ لاکھ کو ۵۰ مبزار سے بدل ڈالا، جیسا کہ عنقریب اسلیمیں قاریمین کومعلوم ہوگا،

ا کتاب توایخ این سے باب ۲۸ آیت ۱۹ میں ربیت ایوں ہما گیا ہے کہ :۔

چود شور غلطی اور کھی تحریف

خدا وندنے سشاہ اسرائیل آخز کے سبب سے بہود آہ کوبست کیا ہے

س میں لفظ اسسدائیل لیتین طور پر غلط ہے ،کیونکہ وہ بیہوداکا بادشاہ تھا نہ کہ اسرائیل کا اس سے یونائی اور اللہ کا اسرائیل کا اس سے یونائی اور لاطین مترجوں نے لفظ امرائیل میں مخربیت کرے بیہود آبنا دیا ،
عور فرمایتے یہ اصلاح ہے یا مخربیت ؟

سر رئیوس غلطی اکتاب آوایخ نانی باب ۲۳ آیت ۱۰ بس ہے کہ ،۔ پیرر ترکوس غلطی از اس کے بھائی صدقیاہ کو بہوداہ ادر پر دشتم کا باد شاہ بنادیا ؟ اس بیں اس کے مجمعالی "غلطہ ہے، البتہ "جچا" میچے ہے ، اس لئے یو نانی اور عربی مترجموں نے

لفظ جمعانی محرج اسے بدل اوال محرب مخربین واصلاح بے، وارو کیتولک اپنی سیاب بس کہذ ہے کہ:

چونکہ یہ غلط مقااس سے بنان ترجمہ اور وسے ترجموں میں اس کو بچھا سے مفطسے بدل دیا گیا ہو

آیلی ، حالا کممیح لفظ تقدد عزر و دال کے ساتھے،

سترصور علطی استرصور علطی این این انتظامی این انتظامی این کے ساتھ ہاہر استرصور علطی انتظامی ان

ا معارصوس علمی استواع اوّل کے بات آیت ہیں اس طرح کما گیاہے کہ، استحارصوس بلمی اس کی بی بت سوع حالا تکہ سے لفظ میں کہ بیٹی بت سے ،

غلطی استعال بواید. بی رقی استعال بواید. بی رقی استعال بواید. بی رقی استعال بواید.

انتيبوئر غلطى

ال یہ ایک شخص کا نام ہے، جیسا کہ ص ، میں ہرگذرا،
سل وقبیلة یہوداه کا ایک شخص ، جنا بخرا۔ قرایخ ۱: یہی معکر ای خرکورہ،
سل وقبیلة یہوداه کا ایک شخص ، جنا بخرا۔ قرایخ ۲: یہی معکر ای خرکورہ،
سل اثبت سی اور بھراور آگئی ہوی جس کے اسے بی قوریت کی تیمت یہ کا معنرت واقد و نے اُن سے ومعاذ الغد، زنا
سی اور بھراور آگئی واکر اس سے شادی کرئی، اور معترت سیان او اُن سے پیدا ہوسے ۱۱
سی میں کہ ہے۔ سموتیل ۱۱: ۳ سے معلوم ہوتا ہے ،
سی کہ دوشتم کے ایک اوشاہ کا نام ہے ،
سی میں کہ اور آلی آئی اور ۱۱: ۲ ا ، ۲ سلاطین ۱۱: ۳ اور ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ سے معلوم ہوتا ہے ۱۲ آئی

اور پی بات توبہ ہے کہ ان کتابوں میں اکثر نام غلط دیج سے سے سے ہیں، اور صحیح ناموں کی تعدید قدر سے قلیل ہی ہے ۔

سناب توایخ قاتی سے باب ۳۱ میں کہا گیاہے کہ بخت نصر شا ابن میہ بیتیم کوزیخیروں میں قیدکرے ابن سے عمیا، جو اکل فلاہے، میمج واقعہ یہ ہے کہ بخت نصر نے اس کو میر شلم

ببردهیم قید مرا یا مقتول اکیسوین غلطی

می من کر ڈالا، اور محم دیا کہ اس کی لاش شہر سناہ سے اہر مجینیکدی جاتے ، و فن سے جانے کی قبلتی مانعت کردی گئی۔

یوسیفس مورخ نے اپنی تا پریخ کی کمان باب میں تکھاہے کہ ،۔
" بادست ا آبی زبر دست سے کرایا ، اور بغیر جنگ سے ہوتے شہر پر قابین ہوگیا ، اور بغیر جنگ سے ہوتے شہر پر قابین ہوگیا ، اور شہر بی آب نے بعد تمام جوافیل کوقش کر ڈوالا ، ان بی بیونیتم میں تھا ، اور

له جیاکہ خوداس کتاب ۲۲: ۱۰، سلاملین ۸، ۲۰ دخروے معلوم ہو آبی در میشنس بیتورآه کا بارشاه مقا) ۱۲ که جیاکہ خوداس کتاب ۱۳ کے سیاکہ خوداس کی جاد دمنی اس کے سیاکہ یہ داختی رہی کہ یہ داختی رہی کہ بیدا کی جاد دمنی اس کے بیلے کا ہے ، بنی اسسراتیل کی جاد دمنی اس کے بیلے کا ہے ، بنی اسسراتیل کی جاد دمنی اس کے بیلے کا ہے ، بنی اسسسراتیل کی جاد دمنی اس کے بیلے کا ہے ، بنی اسسسراتیل کی جاد دمنی اس کے بیلے کا ہے ، بنی اسسسراتیل کی جاد دمنی اس کی در در اسال کی جاد دمنی اس کی در اس کی در

ادراس کی نعش فہر بناد سے اہر میں بکا اور میں سرکا بیٹ ۔ آکین بخت کسٹین ہوا تو مین بزاد مَردوں کو تمید کمیا بنین حز تیال بغیر بھی سمے ،

ا فراتیم تیرشاه اسور کاحمله ' باتیشوس غلطی

ترجه فارسى معلوعه مسلماء عن ب كه ١٠

مور سال بعدا منسرائيم مشكسة بوجلت كا و

مرا کم یہ باکل غلطہ ہے کیونکہ افرائیم پرشاہ آسور کا تسلط حزقیاہ کی تخت نشینی کے چیے سال میں ہولہ ہے جس کی تصریح کتاب سلاطین ٹائی کے باب ، او ۱۸ میں موج دی ، اس طرح آرام اس سے بعد ۱۷ سال کی مدت میں میں میں اسلامی ا دی رہے ایسائیوں کا ایک مستند عالم کہتاہے کہ ب

لله مین سور آی Syria ، ہمانے ہیں کسی ترجم میں ادام کالفظ ہنیں ابکہ افرائی ہے، آورمیسی میں میں میں اور میں کے اندرا فرائیم ایساکٹ جائے گاکہ قدم نہ ہیں گا۔ اس سے مقصد وشاہ آسور و ملنہ کا حلہ ہے ، جیساکٹ اب کی آیت ، اسے معلوم ہو آ ہے ،

که حزقه کے چے سال جو برسیع کا فرال برس مقا، سامریہ بیلیا کیا، اورشاہ اس امراتیل کوامیرکرکے اسورے کیا ۱۸۱۰، ۱۰۱۱)

عله اس نے کہ پرپیٹکرنی حضرت آشدیا ہی زبان آخود کے زمان میں ہوئی تھی دلیسمیا ہ مرد ای اور آخو کی خست نشین سے شاہ اسرآئیل ہو تہتے کی تخت نشینی کمک بارہ سال کا فاصلہ ہر دم رسلا کی تنت نشین سے شاہ اسرآئیل ہو تہتے کی تخت نشینی کمک بارہ سال کا فاصلہ ہر دم رسلا کی تخت نشین رکے فوج سال بر تبسلط میں ہوا دجیسا کہ عدد - اکی خرکورہ عباریت بالاسے معلوم ہو تلہ ، اہسندا ہوں کہ کیس سال ہے ، مود تھی

یہ بھی غلط ہے۔ اس لے کہ آدم علیہ التلام نے اس ورخت کو کھا یا ، حالا کہ وہ کھانے کے دن نہیں ہے ، بنکہ اس کے بعد ، به سال سے زیادہ وصر کک رندہ رہے ، کے دن نہیں ہے۔ بار اس کے بعد ، بہ سال سے زیادہ وصر کک رندہ رہے ، بیات ہیں اس طرح ہے ۔ بہ چوبیٹ وس کے بیات ہیں اس طرح ہے ۔ بہ چوبیٹ وس کے بیادہ نہیں اس کے ساتر ہمیشہ دوات کے کہا کہ میری دوح الماں سے ساتر ہمیشہ دوات

اس بن برق به گی بیونکه دو بهی دبسترای اوراس کی عرایک سوبی برس کی برس و اس بن برکناکداس کی عرب ۱۱ سال به تطعی غلط ب کیونکه گذشت زمانه کے وگوں کی عمرین بڑی طویل بوتی مقیس ، توج علیه استلام کی عمر ۵۰ سال ، ان سے بیٹے سام کی عمر ۲۰۰۰ سال ، اور رفیق کی عرب ۳ سال بوتی به مالانکه اس زمانه میں ۲۰۰۰ میک بہنچنا مجی شاذ و ناور ب

له بغول قرریت به نعوا کا آدم کو نطاب بر، او درخت سے مراد مشہور تجرمنوعه بے ، جیساکه ۱۳ سے معلی موآآه، سے معلی موآه، سے موام موآه، سے معلی موآه، سے موام موآه، سے معلی موآه، سے موآه، سے معلی موآه، سے معلی موآه، سے معلی موآه، سے معلی موآه، سے موآه، سے معلی موآه، سے موآه، سے معلی موآه، سے معلی موآه، سے موآه، سے معلی موآه، سے موآه، سے موآه، سے معلی مو

المناس علم التاب پيدائش إب اا آيت مين يون ہے كه ١٠ ا دومی بجد کو اور تیرے بعد تیری نسل کو منعان کا تمام مکہ جس می

تربرديس ب، ايسادول كاكروه وائمى مكيت بوجات اوديس أن مسان إيول كا " ير مجى صريح غلط ہے ، اس لئے كه شام مرزمين منعان ابراہيم كو كمبى مبى نہيں كى اور ندان کی نسل کو با دشاہست اور دوامی حکومت نصیب ہوتی ، بلکه اس معرز مین میس جس قدریے شارا نقالا بات ہوتے سے وہ شایدہی کیس مکسیس میں آتے ہوں سے، ادر مرتب میگذیری کرا سرائیلی حکومت اس مرزمین سے قطعی ختم ہو حکی ہے۔

ميرود يول كى جلا وطنى ده كلام جوشاه ميرواه ميونيم بن يوسياه عجت غلطى نمبر ۲۹،۲۷،۲۹ برس مي وشاه إبل بنوكد نق كايبلا برس مقاه يروداه

سے سب نوگوں کی ابت برمیا ہ برنا زل ہوا ہے ميرآييت االميں ہے كرا.

میسندی زمین دیراند اور جرانی کاباحث جوجائے کی واوریہ قومی متربرس کک سشاہ آبن کی علامی کریں گی معدا دندفرا کا ہے جب سنٹر برس پوسے ہوں کے تومی سٹاہ آبل کواوراس کی قوم کوا در کسداوں سے کمک کوان کی برکرداری سے سبب سے مزادوں گا،اورمی آسے ایسا اجازدوں کا کہ بیشہ دیران رہے " رآیات اور دا) اوراس کتاب سے باب وہ یں ہے کہ ا

"اب بداس خط کی باتیں ہیں جو برمیا ہ نبی نے بروشلم سے یاتی بزرگوں کوجواسیر ہوسے سے ادر کا منوں اور نبیوں اوران سب نوگوں کوجن کو مؤکدنمنز پروسشلم سے

اله يد خدا كاحترت أيرابهم كوصاب ب،

اسركرك إلى ك الما الما الما كا بعدكم يكونياً إدشاه ادراس كى دالده ادرواجرا المركرك إلى دالده ادرواجرا المركرة المركرة المركم ال

تمرا وند بول فرا تا ہے کہ جب آبل میں سنٹر برس گذر یجیں سے قومی تم کو باد فراؤگا ادر تم کواس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو بورا کروں گا میں یہ آبیت ۱۰ فارسی ترحم مطبوع سمت میں اس طرح ہے کہ:

بعدانقصنات مفنادسال در بابل من برشارجرع خواہم کردید ترجمہ اللہ بی سٹرسال گذرجانے نے بعد میں متعاری طرف رجرع کردگاہ اور فارس ترجبہ مطبوعہ سیسی میں اس طرح سے کہ ا۔

آبل میں منٹرسال ہوئے ہوجانے سے بعد یں دوبارہ تمعادی طرفت ڈخ کروں گا،

مبعدانهم مبث دن مفتا وسال در بابل شارا باز ویرخوام ممود د

ادراس کاب سے باب ۱۰ میں مرکورسے کہ ۱۔

ته وه توگ پی جنیں بنوکدر امیر کرکے لے گیا، ساتوی برس بی تین بزارتیکیس
میردی بنوکدرہ کے اعمارہوی برس بی وه برد تقم کے است ندول بی آخم سو
بنیس آدمی امیر کرکے ہے گیا، بزکر رون رکت تیکیسویں برس بی جلوداروں کا مرداد
نبوزرادان سات سو بینتالیس آدمی یہودیوں بی سے پر کرے گیا، یہ سب آدی
چار ہزار جی سوشے و رایات ۲۰۲۸)

له يريج نياه بن بيونيتي وج بخت نصر سم على حد حد امكا حكم إن كما و ريجية يرمياه ١٠١١)

ان مختلف عبارتوں سے مین باتیں ظاہر ہوتی ہیں ،۔

بخت نصر بہر ایتیم کی تخت نشین سے چستے سال میں شخت شاہی پر بیٹھا،اور یہی سے بھی ہے ہیں ہے کہ اب اس کی مشہورتوں نے بھی ابنی تا پینے کی کتا ب میں اس کی تصریح میں ہوئے کی کتا ب میں اس کی تصریح میں ہوئے کی کتا ہے کہ ا

تبخت تصربيه بالميم مع بيشن مع جميع سع سال مي إلى كا بادمثاه بواي

اکرکوئی شخص ہا ہے بیان کے خلاف دعویٰ کرے تو دہ بقیبنا غلط اور ارمیار علیا ہسلام کے کلام کے خلاف ہوری ہوگا کہ بخت نصر کے جلوس کا پہلاسال بیج آئیم کے کلام کے خلاف ہوگا، بلکہ صروری ہوگا کہ بخت نصر کے جلوس کا پہلاسال بیج آئیم کے جلوس کے جو ستھے سال کے مطابق ہو۔

ارمیا رعلیالسلام نے یہود بول کے پاس بیونیا بادشاہ اور وسار سیوداہ اور دوسرے اور وسار سیوداہ اور دوسرے کا ریمروں سے جلے جانے سے بعد کتاب سیمی تھی ،

ج تینوں مرتبہ کی حب الله والمنی میں قید اول کی گل تعداد چار ہزار چھے سوتھی نہیسنر تیمسری جلا والمبنی تمیسوس سال سبیش آتی ، اب ہم کہتے ہیں کہ اس مقام برتین زبر دست غلطیاں موجود ہیں :۔

ا۔ تیونیآر بادشاہ اور روسار میہوداہ اور کارگیروں کی جلاد من موزمین کی قیمے

کے مطابات ولا دت میں جے پانچ سوننانو ہے سال پہلے کا داقعہ ہے،

اس طرح صاحب میزان الحق نے نے مطبوعہ مسلما کا محکمہ پرتصری کی ہوکہ
یہ جلادطن میں میں پیدائش سے چھ سوسال قبل بیش آئی، اور ارمیار علیہ اس الم کا اُن کے
پاس کتا ہے بینا اُن کے جلے جانے کے بعد کا داقعہ ہے، اور آئیل کی زوے میہودیال

کا بابل میں قیام ، اسال ہونا جاہتے جوقطعی غلط ہے ، میونکہ میرو دیوں کوشا و ایر آن

خورس کے بھم سے ولادت میں جے سے ۲۹ مال قبل آزاد کیا تھا، اس حماب اُن کی مزت میام اِل میں ۱۳ مال ہوتی ہے کہ ، عسال ،

بم نے یہ ارکین کاب مرشدالطالین الی کتاب المقدی اصلی مطوعہ مشدہ المرزت کے مطابق اس نسخے سے بیزوت کے مطابق اس نسخے سے بیٹر مقامات پر مختلف ہے جومن کی جم میں ہم جومن کی جام مادت کے مطابق اس نسخے کے طالب ہوں ان کے لئے ضروری ہوگا کہ نقل کا مقابلہ نسخہ مطبوعہ مثلث کہ کی عبارت سے کریں، نیخہ آسستان کی جا رہے کریں، نیخہ آسستان کی جا رہے کریں، نیخہ آسستان کی جا رہے کو کتب نماز میں موج دہے، کتاب مقدس کی تاریخ جدول کے جزوا نعمل کا بی اس نی مطبوعہ مشدہ کی ارمی جدول کے جزوا نعمل کا بی اس نی مطبوعہ مشدہ کی اس طرح خرورہے :۔

| دنياكاسبال | را تعات                                                      | سذقبل ميلأدشيخ |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| mm.0       | ارميا عليانسلام كى تقرران يوديون سے نام برا بل مي قيد شے     | 299            |
| m gr 4 A   | دادریس کی دفات جوقوش کاما مون متما ، اور قوش کااس کی مبکه    | ۲۲۵            |
|            | مادى اور فارس د إلى كا باوشاه بو الدراس كا يبوديون كوآذاوكرك |                |
|            | سيوداه دابس على مان كا جازت دينا،                            |                |

اشراف اورببادر لوک توصرف ایک بن جلاطی میں شائل سے ، ادرصناع کار گیراک سے

س تميسرى غنطى يد بي كراس سے معاوم بوتا اس كر تميسرى جلا وطنى سنجت تصر ى تخت نفين سے بيئيسوس سال بيش آئي تھي، حالا بكر سلاطين سے باب ٢٥ سے ظاہر وال كدس مے جادس سے أنيسوي سال داقع بولى .

بخت نصرے ہاتھوں صورکی تباہی اندر میں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اس کے اندر کے پیان ن کے اندر کے پیان ن کے اندر کے پیان ن کے کا میں میں ہوں کے اندر کے پیان ن کے مناب کی غلط پیٹے کی اندر کے بیان ن کے مناب کی غلط پیٹے کی کا اندر کے بیان ن کا کا کا م جو پر ازل ہوا "

مندادند فدایول فرا آب که دیمه ایس شاه بابل بنوکد سرکوج شهنشاه یکهورون. اورر یخوں ادرسواروں اور فوج ل اوربہت سے لوگوں کے انبوہ سے ساتھ شال سے صور برج معالاو ن کا ، دو تیری بینیون کومیدان می تنوارس تسل کرے کا ، اور تیرے اردگر دمودید بندی کهیے گا ، اورتیرے مقابل ومدمہ با ندسے گا . اورتیری مخالفت پی د سال استار ده این منین کوتیری شهرسیاه برجلات گا، ادرایت تبرول سے برو

له آوروه ساس بروشلم موا درسب ستردار ول كواورسب سورما ق كوجودس بزار آوى ستے ،اور ب وستكاردن اورتبارول كواميركرك ي محميا " (٢ يسلاطين ١١٠ : ١١١)

سله لین بنوزرادان والی ۱۲

سله ادرشاه ابل بزكرنصرى مدك أيسوي برس كم إنجي مبية كم ساقي دن الو ده، د) ازمنهٔ قدیم کا ایک ساحل شهر عسر آی صدود می داقع عقا، اورسمندر کے كنادے مونے كرسبب فاعى احتبارے انبتائى منبيط تھا، آجكل يه علاقه نسب نان كے مرد ديس واقع ب واتع

بربون کوڈھا ہے گا، (اس کے محدود وں کا کرنت کے سبت اتن کر داڑ ہے گا ہے جے بچھا ہے گا، داس کے محدود وں کا کرنت کے سبت اتن کر کے شہر رہ بھی بھی اسے گا، جب وہ تیرے بھا کوں میں گئس آت گا جس طرح رخنہ کر کے شہر سری گئس جائے ہیں، تو سواروں اور گاڑیوں اور رخوں کی گرام گڑا ہسٹ کی آوازے تیری شہر بناہ بل جائے گا، دہ اپنے محمود وں کے سول سے ، تیری سب سرکوں کورونہ والیگا، اور تیرے توانان کے ستون زمین برگر جائیں کے اور تیرے توانان کے ستون زمین برگر جائیں کے اور دہ تیری دولت قولیں سے ، اور تیرے مال کو خارے کا، اور تیرے بال کو خارے کی اور تیرے بھراور کوئی اور تیرے بھراور کوئی اور تیرے بھراور کوئی اور تیرے ، اور تیرے بھراور کوئی اور تیرے بھراور کوئی اور تیری شہر بناہ تیری مٹی مست در میں ڈال دیں سے یا

مالانکہ بقطبی غلط ہے، اس لئے کہ بخت نصر نے متود کا تیرہ سال کک سخت محاصرہ جاری کھا ادراس کے فتح کرنے کے لئے ایرلی جوٹی کا زور لگایا گردہ کا میاب نہ ہوسکا ،اور ناکا دابہ ہوا ،اور چونکہ بیدوا قعہ غلط تھا ،اس لئے نعوذ باللہ حصریت حزقیل کوعذر کی صرورت بین آئی ا اور ابنی کتاب کے باب ۲۹ میں یون فر مایا کہ :

سستانیسوی برس سے پہلے ہینہ کی پہلی آیج کو خداد ندکا کلام مجری نازل بوا، کہ اے

آدم زاد اشاہ آبل بوکدر صربے اپن فوج سے صور کی مخالفت بی بڑی خدمت

سرداتی ہے، ہرایک سربے ال ہوگیا، ادر ہرایک کا کندها چیل گیا، پرنداس نے

ادر دائس سے شکر نے صور سے اس خدمت سے واسط جواس نے اس کی مخالفت ی

له قوسین سے درمیان کی عبارت اصل کتاب میں چھوڑ دی گئی تھی ۱۱ سلہ جیٹی صدی قبل میسے میں دیجھتے ، بر آنیکا ، می ۱۵۳ ج ۲۲ مقالہ ( Tyre ) ، سلہ آیات 2171 ،

كى منى كيراً جرست باتى ، اس سنة خدا ونيه خدا يول فرما نكب كه وكير: بن ملكب مضرّ سرّ شاہ ال بوكدر شركے الحامل كرون لكا وواس كے توكوں كوكير كر لے جائے الله اور اس کولوٹ نے گا، اوراس کی غیرت کولے لیگا، اور بدائس سے لشکر کی اُجرت ہوگی، یں نے مکب مصراس محنت سے صلمی ہوائس نے کی کسے دیا "

اس ہیں اس بات کی تصریح موجودے کہ ج کم تبخت نصراد راس سے نشکر کو صور کے محا بسرد كاكرتى عوض نبيس بل سكاء اس لئے خدانے اس سيق مصركا وعدہ فرايا بم كومعارم بهیں کہ یہ دعرہ بھی سابقہ وعدوں کی طرح مقایا شرمندہ ایفار ہوا؟ یہ بات بہست ہی افسوسناک ہے، کیا خدائی وعدے لیسے ہی ہواکرتے ہیں ؟ اور خداہمی لینے وعساد کے پوراکرنے سے عاجز وقاصر ہواکرتا ہے ؟

ایکاوی غلط بیت گونی استاب دانی ایل سے باب ۸ آیت ۱۱ سے فارسی ترجمه مطبوعه مومدع من ہے کہ:۔

"بس شنیدم که معتدیت تکلم منود، ومقد سے ازاں مقدس

پرسسیدکه این رقها در باب قربانی دائمی دیکهنگاری بسکک به پاتال کردن معتدس و فوج تاسم باست، مراحمنت تاد وبزار وسسه صدر وزبعده مقدس یاک خوابدشد او ترجہ یہ سیسی ہے ایک قدس کو کلام کرتے مسئا اور دوسرے قدس نے اس قدس سے

مله فالب بي بوكرش مندة ايفار بهيل بوابيوكه بنوار يزرك حالات زندگي ين هنانسه ن م سے حلم معركا ذكر تو حا ہے ، مرصور کے محاصرہ سے بعد تارینیں اس سے حلہ یر وشکم کا ذکر کرسے خاموش ہوجا تی ہیں ، مصری مسى حساله كاذكرنهيس كرتيس اا

کے یہ اردوترجہمطبوءیشے ہے۔ کا میں کے مطابق ہونے کی دجہسے ہم نے اسے آی نقل اردیا ہے ، العبد عربی عبارت کاجوتر جم آر باہے وہ ہمارا اپنا کمیا ہوا ہے ، تقی

جوکظام کر اسما پرجیاکہ دائمی مسسر بانی اور دیران کرنے والی خطاکاری کی ردیاجی بی معتدس اور اجرام با مال ہوتے ہیں کب کم ایسے گی ؟ اور اس نے مجھ سے کہا کہ دکھ معتدس اور اجرام با مال ہوتے ہیں کب کم ایسے گی ؟ اور اس نے مجھ سے کہا کہ دکھ مزار تین سوسنے وشام کک، اس کے بعد مقدس پاک کیا جا شے گا ہو اور بی ترجم مطبوع میں میرا لفاظیوں ،۔

قسمعت قال بسام القال بسين متكالم وقال قال بي واحل الانخر المتعلم المتعلم لحدا عرف حق متى الرؤما والن بيعة الدائمة وخطيشة الخواب الذى قل صدار وبين اس القل وس والقوة فقال له يق المساء والعدام اى الفين و ثلثماً تديوم وليظه والقدس فالساء والعدام اى الفين و ثلثماً تديوم وليظه والقدس فترجم مرجم المداء والمعدام الما الفين و ثلثماً تديوم والكد وسرے قديس بي ترجم الله على والما تقابى والما المناه المن المناه من المناه على ا

علاء بہود دنصاری سبسے سب اس پیٹیگونی کے مصدات کے باہے بی تخت
حیران بیں ، دونوں سنری کی بائبل کے تمام مغسری نے اس نیال کو ترجیح دی ہے کہ اس کا
مصداق اندیوکس شاہ روم کا دا تعدہ ، جویر دشنم پرسائل مدق م بی مسلط ہوگیا تھا ،
ادرایام سے مواد یہی متعادف ایام ہیں ،مغسر پرسیننس نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے
ادرایام سے مواد یہی متعادف ایام ہیں ،مغسر پرسیننس نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے
گراس پرایک بڑا اعتراض واقع ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ حادث جس میں قدی اور فیج
پال زیدگی وہ ساڑھے تین سال رہا ،جس کی تصریح پرسیننس نے اپنی تاریخ کی کتاب ہ
پال زیدگی وہ ساڈھے تین سال رہا ،جس کی تصریح پرسیننس نے اپنی تاریخ کی کتاب ہ
باف بیں کی ہے ، حالا بھرشمسی حساب سے موافق ۲۳۰۰ ایام کے تغینا اسال ۱۹۵ وادن

ہوتے ہیں ، اسی بنا برایخی نیوٹن نے اس کا مصدا ف حادثہ آنیٹوکس کو ماننے سے ابحار کیا ہے' تقامس نیوش نے ایک تفییر بائبل کی بیٹینگوئیوں سے ارویں کیمی ہے، اس سے نىخەملىدى مەلىنىڭ ئىلىرى ئىلىلىدادى بىرىكى ئىلىلى ئىلىلىلىلىي ئىلىلىلىلىلىكى ئىلىلىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىكى نیوٹن کی طرح اس کی تر دید کرتے ہوئے کہلیے کہ اس حادثہ کا مصداِق انتیوکس کا حا د ش یسی طرح نہیں ہوسکتا ، بھراس نے دعویٰ کیاہے کہ اس کامصداق رومی سلاطین اور یا ایل سنل جانسی نے مبی ایک تفیر پیش آنے والے واقعات کی پیشینگوتیول پر مکسی ہے، اورسائمین وعوملی کیا ہے کہ میں نے اس میں بیاسی تفالیر کا نچوڑ اور خلاعہ سیٹیں کیا ہے ، یہ تغییر ساماع می جی ہے، اس بیٹینگوئی کی شرح کرتے ہوئے وہ تکتا ہے،۔ آس بیشینگونی کے ابتدائی زمانہ کی تعین قدیمے زمان سے علمارے نزدیک بڑے اشکال کاسسب بن ہوتی ہے ، اکثر علمار نے اس خیال کو ترجیح دی ہے کہ اس کے زا كا آغازان جارزانوں میں ت بقسیسٹاكوئي ايك زان سے جس میں شا إن ايران كے جارفراین صادر برست:

- ا۔ کسیدہ مبل سے کا ز انہ جس میں خورش کا دستران صادر ہوا تھا ،
  - ۲- مشکشدق م کازبان ، بیس داداکا مشسران جاری بها،

که سن جانسی کی آنے والی عبارت کا حاسل جال کم یں بحد سکا ہوں یہ برکداس کے نزدیک کا الله کی خکورہ بلا بیٹی گئی کی میں بحد سکا ہوں یہ برکداس کے نزول آن کا وقت بتا یا گیا ہو، اوراس نے اس کی تشریح اس طرح کی بحد میں برٹیلم کے دو ہزار بین سوایا م سے مواد دو ہزار بین سوسال ہیں، اوران کا شاکسی لیے ذاہ نہ سے کیا جا تا چاہتے جن میں پرٹیلم ایک کتاب کے جمعنہ سے نکل مجابوج میں کے لئے اس نے پانچ احمال بیان کتے ہیں، اور اُن سے حساسی حضرت میں بہت کے میں بور اُن سے حساسی حضرت میں بہت کے میں برتشراحی اللے کے میں نکالے ہیں اور آن سے حساسی حضرت میں بہت کی میں بور تشراحی اللے کے میں نکالے ہیں اور آن سے حساسی حضرت میں بور تشراحی اللے کے میں نکالے ہیں اور آن سے حساسی حضرت میں بور تشراحی کا ایک کے میں بور تشراحین اللے کے میں نکالے ہیں اور آن سے حساسی حساسی میں ہور تھی کے دو بارہ و میں پرتشراحین اللے نے کے میں نکالے ہیں اور تھی

۳۰ مشهر قدم کاعمد حس من اردشیر نے اپنی تخت نشینی سے ساتوی سال عزراً م نے الم ایک فران جاری کیا ،

س مسلم می می اردشیر بادشاه نے ابنی تخت نشین کے بیوی سال میں میں اردشیر بادشاه نے ابنی تخت نشین کے بیوی سال می میا ا

نیزایام سے مرادسال ہیں اس طرح اس پیشینگوئی کامنہتی مندرجہ ذیل تنصیل سے مطابق ہوتا ہے ،۔

نبرا کے افاظ سے اسال سلامائی ، نبرا کے افاظ سے اسال سلامائی،
منبرا کے افاظ سے اسال سلامائی ، نبرا کے افاظ سے اسال سلامائی منبرا کے افاظ سے اسال سلامائی اور دوسری منت جم ہو بھی ہے ، تیسری چوتھی باتی ہے جری ی تیسری منت زیادہ قری معلوم ہوتی ہے ، ادر میر سے نزدیک تو یقین ہے ، البتہ بعض المائی شدت زیادہ قری معلوم ہوتی ہے ، ادر میر سے نزدیک تو یقین ہے ، البتہ بعض المائی سال مناز میں اس کا آغاز سکند رروی کے الیشیا پر علم آور ہونے سے شار ہم آ ہے ، اس کا مناز کی سال الله فی محلال ہو ا

یہ قول چندوجہ سے باطل ہے :۔

ا بہناکہ اس بیشینگونی ہے آفازی تھیین دشوار اورشکل ہو اکل غلاہ، اشکال اور دشواری اس کے سوا کھ فہیں کہ یہ بھینی طور پر غلاہ، اس لئے کہ اس کی ابتداء بھینی طور پر خواب دیکھے جانے کے وقت سے ہونا چاہتے ، انکہ بعد کے اوقات سے ۔ بھینی طور پر خواب دیکھے جانے کے وقت سے ہونا چاہتے ، انکہ بعد کے اوقات سے ۔ کا بیش کے حت یعتی کے بیر کہنا کہ ایام سے مرادسال ہیں ، محض بہث وهری ہے ، کیونکہ پوم ہے کے حت یعتی معنی دہی ہوسکتے ہیں جومتعادون اور مشہور ہیں ، عمد عقیق وجد پر میں جہاں کہیں بھی فظ ہوم ہمتعال ہوا ہے دہ ہمیت معنی حقیق ہی ہیں ہستعال ہوا ہے ، اور جس مقام پر ہی کسی چیز ہمتعال ہوا ہے ، اور جس مقام پر ہی کسی چیز ہمتعال ہوا ہے ، اور جس مقام پر ہی کسی چیز

کی قدت بیان کرنے کے لئے استعال کی گیا ہے وہاں اس کوسال کے معنی یں کہیں ہتھال انہیں کی گھیا، اور آگران مقا مات کے علاوہ کسی جگہ نا درط نیقہ پرسال کے معنی میں ہست ہمال کمیا جانا تسلیم بھی کرنیا جائے ہے تو بھی نیشیسنی طور پریہ: ستعمال مجازی ہوگا جس کے لئے کوئی مت رینہ صفر در ہونا چاہتے، اس جگہ مذت کا بیان ہی مقصود ہے، اور مجازی معنی کا کوئی قرین مجمی موجود نہیں ہے، اس لئے مجازی معنی پر کیسے معول کیا جانسفلے، اس لئے جہور نے اس کو حقیق معنی پر محمول کیا جانسفلے، اس لئے جہور نے اس کو حقیق معنی پر محمول کیا ہا سند قرجیم ہی ہے جس کی متر دیر کرنے کی صوورت اسمی تیون میں اور اس کو حقیق متا ہوئی کو اجن ہی میں معلم میں میں مقدم کی متر دیر کرنے کی صوورت اسمی تیون میں اور اکثر متاخرین کو اجن ہیں یہ مفسمی میں شافل ہے، ہیں آئی ۔

ارم دونوں مذکورہ اعتراصات نے قطع نظری کرلیں تب بنی کہا جاسکتا ہو کہ کہ بہل اورد دہری ابتدار کا غلا اور جوٹا ہونا خوداس کے جدیں ظاہر ہو چکا تھا، جیسا کہ خوداس کا استراری ہے ، اور تیسری ابتدار کا غلط اور خلاف واقع ہونا اب ظاہر ہو چکا ہو اس کو داس کا استراری ہے ، اور تیسری ابتدار کا غلط اور خلاف واقع ہونا اب ظاہر ہو چکا کر جب پراس کو کا مل د ٹوق اور لقین متھا، اس طرح ہو تھی توجیہ کا حال بھی معلوم ہو چکا کو افسال میں معلوم ہو چکا کو اس خلا اور با طلب ل ہونے میں جہود متقدمین کی قوجیہ سے بڑھ کرہ اب صرف پانچواں خلط اور باطلب اس میں جہود متقدمین کی قوجیہ سے بڑھ کرہ باب صرف پانچواں احتمال باقی رہ جا گائے ، لیکن چوبکہ دہ اکر علمار کے نزدیک خود ضعیف قول ہے، اور اس پر مجمی سیلے دونوں اعتراصات واقع ہوتے ہیں ، اس سے دہ جس ساقط الاعتبام ہوجو ایک اور خلا ہونا کا کھا گیگے ،

له مین الم الم الفاق سے اظہارا تی کار ارد و ترجیم لا الله الم است کے مراص کے کررہا ہے ، ادر ایمی کی سندی کی اللہ اللہ کا اور و ترجیم لا اور اس کے یہ پانچوی توجیم مصنعت کی بیٹیکو کی اور ایمی کی مصنعت کی بیٹیکو کی سندی کی بیٹیکو کی مصنعت کی بیٹیکو کی مطابق بھی اور میں ہودہ تابت ہو بی ہے ما تقی

دى آئى ادر رحب دمينت كى تغييرى كعاب .-

اس بیشینگون کی آغاز واخستام کی تعیین اس کی پیمیل سے پہلے بہست ہی دشواد ادرشکل ہی، پوری ہوجانے پر واقعاست اس کوظا ہر کردی سے "

یہ توجیہ بہت ہی کمزورا ورصحکہ خیزہ ، ورندیہ ما نما پڑے گاکہ ہر برکارلودفات کوبمی بیت ہوسح کلیے کہ وہ اس قسم کی بے شار بہت بینکوتیاں کرسے ، جن بی ان کے آغاز واخت تمام کی کوئی تعیین مذہور اور یہ کہرسک کہ جب یہ پوری ہوگی تو واقعات نو و اس کی تصدیق کریں گے،

انسا من كى بات تويرب كريه وكر بياك تعلى معذوري اس التكر بات

جرس بى غلط ب جس كى نسبت كين والابهت بى خوب كبر كيا ب كرجس تيزكو ذمان خراب كرديكا بوغ بب عطاراس كى درستى كيو كركرسى بد، علطی نرام علطی نمرس اورجس وقت سے وائمی مستربانی موقوت کی جاتے گی اور دہ اُجاڑتے والی محردہ چیزنصب کی جاسے گی، ایک ہزار دوسونوے دن ہوں سے، مبادک ده جوابک بزار بمین سومنیتیل و رزیک انتظار کرتا ہے یو يمي كذست ميثينگولى كى طرح غلط اور باطل ہے، اس مبعاد پر مة تو عيساتيوں كايج

كتاب انيال كايك وراس وانيال بالبيس يون مهاميا هاكد، ا ا در تیرے معتدیں شہرسے ہے سنڑ بہنے معست د 

منو دارموا اورمذميبو ويول كا-

بركردارى كأكفاره وياجات ابرى راست بازى قائم جوارة يا ونبوتت بربهريد ادر پاک ترین مقام منوح سیا جاتے ہے ادر ترجه فارس طبوع موسد الماء بن اس طرح سے كه ١٠

"بغتاد بغته برقوم تودر شهرمعت دس تومغردشد، برات اتنام نطاء وبراسط نعمناء منابان دبرات بمغير شرادست دبرات رسانيدن داسست بازى ابدان وبراست اخستنام رويا ونبوتت وبراشه مسح قدس المقدس

> اله مغرب سے نزدیک به آید مسیح " کی وش جری ب ۱۱ سله اس سے بھی مفسرین سے نزدیم نالمرسے کی طرمت اشارہ ہے ،

ترجم ؛ تیری قوم اورمقدس شهر کے لئے ستر ہفتے معسر اوست بی انسانی سے ختم

ہونے اور گنا ہوں کے درگذر کے لئے اور شرادت کے کفارہ کے واسلے نیسزا بی

سچاتی بہنچانے اور خواب و نبوت کے اخستام سے لئے اور مقدس کے مع کے لئے "

یہ بی غلط ہے ، اس لئے کہ اس بدت ہمت رہ میں بھی و و نون بچوں میں سے ایک بھی مزوا رنہیں ہوا ، بکنہ میرور یوں کا میچ تو آج بک ظاہر نہ ہوسکا ، حالا نکہ اس برت بی برد و ہزارسال سے زیادہ زبانہ گذر جیکا ہے ، اس جگہ علما ر نصاری کی طوف سے جو برد و ہزارسال سے زیادہ زبانہ گذر جیکا ہے ، اس جگہ علما ر نصاری کی طوف سے جو بحلانات اخت یا رہے گئے ہیں ، وہ چند و جوہ سے نا قابل التفات ہیں ، ۔

ن نفظ یوم کو مت کی تعدا دبیان کرستے ہوت مجازی معنی پرمحول کر الا بنیر کری مست مجازی معنی پرمحول کر الا بنیر کری مسترین کے اقابل تسلیم ہے ،

الم اگرہم یہ ان بھی لیں تب بھی دونوں میں سے کہیں ایک بر یہ بیشینگوئی معاد ق نہیں آتی، کیونکہ فورش کی تخت نشینی کے پہلے سال رحبس میں یہودی آزاد کئے سے جیے جیسا کہ کتاب عزرایا ب میں تصریح ہے) در بیسی علالسلا کی تشریع ن آدری کے در میان مدت جال کر یوسینس کی تاریخ ہے معلوم ہو تا کہ تخریب اسال ہے، اور سنل جانسی کی تحقیق کی مطابق ۲۳ ہ سال ہے، جیسا کہ غلطی نمبر ۲۶ کے جنوب میں معلوم ہو چکا ہے، اور اسی طرح مرشد العالبین نے معلوم ہو چکا ہے، اور اسی طرح مرشد العالبین نو معلوع ہو چکا ہی معلوم ہو چکا ہی معلوم ہو چکا ہے موافق بھی رجیسا کہ ناطی نمبر ۲۹ میں معلوم ہو چکا ہی معلوم ہو چکا ہی معلوم ہو چکا ہی کا میں تصریح کی ہے کہ مرشد العالبین کے معنون نے جزوانی کی نصل ۲۰ میں تصریح کی ہے کہ میں دیوں کا قید سے رہا ہو کر نوشنا اور میکل میں مستر بانیوں کی تجدید بھی اسی آزادی کے کے سال این سات ہو دیوں کا قید سے رہا ہو کر نوشنا اور میکل میں مستر بانیوں کی تجدید بھی اسی آزادی کے کے سال این سات ہو دیوں کی معتد ارصوف

چارسو نوتے سے سال ہوتی ہے، اس طرح یبودیوں سے مسیح پراس کا صاوق ندا ایا کل ظاہر ہے،

آ تمیسری دجید ہے کہ اگر اس کوشیح مان ایا جائے تو میسے پر نبوت کا اخستا کا افستا کا افرات آ تاہے ، لہذا حواری کسی صورت بیں بنی اور سپیم برنہیں ہو سے سے ، حالا کہ یہ بات عیسائی ذہرب کے قطعی مخالفت ہے ، کیونکہ ان کے نزدیک حواری موسی کا علیہ است الله اور دومرے تنام امرائیل سنج بروں سے انصل ہیں ، اور اکی نصیلت کی شہاوت کے لئے میروز اسکرون کے حال کا دیجہ این کا فی میروز اسکرون کے الغدی سے ایک تھا )

جومتی ابت بیکه اگریه درست بروجائے توخواب کے سلسلہ کوختم مانسا پڑسگا مالا کمہ رقیات صالحہ ادر اچھی قسم کے خواب آج تک عارمی ہیں۔

والس فے اپن کماب کی جلد اس اور اکثر کرسیب کا خط نقل کیا ہے اور اس میں تصریح کی ہے کہ:

یہودیوں نے اس پیٹینگوئی میں ایس کو بیٹ کرڈالی ہے جس سے بعد اسبین کا آپسالگا پرکسی طرح سادت نہیں آ سکتی ہ

خور فرائے جادو وہ جوسر حراسے جیسا تیوں کے مشہور عالم کے اقراد سے
یہ بات واضح ہوگئی کریہ پیٹینگوئی اصل کتلب دانیال کے مطابی رجو آج بک پردیوں
کے باس موجود ہے، ادر جس کی نسبست بہودیوں کے خلاف کبس سخرافین کا دعوی نہیں
کیا گیا ہے ، عینی علیہ السلام بھادی نہیں آتی، علمار برد ششنٹ کا بہودیوں کے خلا

مله میردداسکروی دیمنس برجس نے واری ہونے کے اوجود دلبول ایمیل اصرت میسی ملیات الم کر کراداد یا مقاء دمتی ۱۱۱ میرد وعوى تخري تخريف باطل ب، جب السلى تماب كى يوزيش برقراري تومسيى علمار سے سے بورگر اللہ من اللہ كا اللہ علما ہے ،

جے ہے مرادان ہی دویوں میں ہے کئی ایک ہونا صروری ہیں ہے ہی کوئی ایک ہونا صروری ہیں ہے ہی کوئی ایک ہونا صروری ہیں ہے ہی کوئی اس الفظ کا ہتعمال میرودیوں کے ہربادشاہ سے لئے ہونار ہاہ، نواہ وہ صالح ہونا برادہ اللہ مطلم کھنے زور تمبر کا استعمال میں یوں ہے کہ ،-

دواین بادشاه مربری خات عنایت کرتاب ، اورای مسوح داودادراس کی اسل برمبیت شفقت کرتاب یو

اس طرح زبر اس المنطقة من كالطلاق داؤد عليه التلام بركياب ، جو
ايك بني اورئيك بادشاه تعيم ، نيز كتاب موسيل اوّل باب موسي وادّد عليه السلام كا
و الساوّل كي حق بين جو ميهو ديون كابرترين بادشاه گذراب ، اس طرح فوكورب ،
اورج دوگ اس كي بمراه فيح ان سه اس نے كماكه بحد كو فداكى بناه كه بى ايسانعل
ابن آ واك ساتھ كروں جو فداكا سے ہے ، يا اس حقل كرنے كے لئے دست دوازى
کردن ، كيونكه ده بردرد گا دكارج ب ، بن ابنے اتحا ابنے آقا برنبين المطاق كا يم يك

علادہ ازیں اس کتاب سے باب ۲۱ اور شوئیل نانی سے باب میں مجی اس تسم کا اطلاق کیا کیا ہے۔ ان سے ساتھ ہی مخصوص نہیں ، بلکہ اطلاق کیا گیا ہے ، مجریہ لغظ بہودیوں سے با دشاہوں سے ساتھ ہی مخصوص نہیں ، بلکہ

ا اس بادشاه کا ام قرآن کریم من طافرت خرکد برد اس بات برقدات اردفرآن کریم کا اتفاق ہے کہ اسے
بن امرابیل کا بادشاه نودان دیمال نے امریکیا تھا، بھر امروکی سے بعد کے مالاتے قرآن کریم خابوش ہوالورو آن نے اس کی افرانیاں ذکر کے بھر اردیہ جو یا ہے کراف د تعالیا ہے بادشاہ بنا کردمعاذال کی بھیتا یا وا بموتیل ہا و ماہ دوسرون سے حق میں مجی استعال زو تارہاہے، جنامجہ کتاب سیاہ اب دس آیت ۱ یں کہا گیاہے:۔

تعداد ندا لینے مسوح خورس کے حق میں بوں فرما کا ہے کہ میں نے اس کا داہست بالتح يكرواج

اس عبارت بن مسيح مكا لغظ شاه ايران سم لية وستعال كيا كيا كيا برس فيهودكو قیدے آزادی بخش تھی، اورسکی بنانے کی اجازت دیدی تھی،

بنواسراتيل كومحفة ظريكف المحاب سموتيل ان إب اتيت ١٠ مي حصرت اتن عليالسلام كى زباتى حسب ذيل نعدائى دعسده

کاوعدہ بغلطی منبر سرس ایان کیا گیاہے ،۔ ایان کیا گیاہے ،۔

آدرس اپنی قوم اسسرائیل سمے لئے ایک مجلمعتسر اکروں گا ، اور دہاں ان کو ما قل کا ایک ده این بی مجلوبسی اور که سطات من جاسی وا در شرادت کے فرزند أن كويود كونبيس دين إيس محم، جي بيلي بوا مقا، ادرجيساس دن سيروا آیا ہے جب سے میں نے علم دیا مقاکر میری قوم اسرائیل پر قاصی ہوں البت ۱۱۰۱۰ ترجمہ فارس مطبوعہ شہر الماط الدیہ ہیں ۔۔

ومكاف نيزبرات ومخودا مراتيل معتسر دفاهم كردايشال داخواهم نشانيد انودجات دار باشند ومن بعد حرامت حكنند وابل شرادت من بعدايشال دا نيازارد يوس درايام سابق ،

ا در ترجمه فارس مطبوعه صفح الماط مين مد

يجست قوم اسرائيل مكان والميين خوابم نوددايشان داغرس نوابم نود آآ بكه دم

مقام خویش ساکن سنده بار دیم متوک نشوند، و منسر زندان شرارت بیشه ایشان رامث*ل ايم سابق نرعجا نند*؛

غرض خدانے دعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل امن واطبینان سے ساتھ اس مجکہ رہیں تھے ادرسشرریوں سے المتوں ان کوکوئی اذبیت مذہبر سنے کی، یہ جگہ مروشلم متی جہا آ بن اسرائیل آباد بوت محرب وعده أن كے لئے بوران برا، چنا بخراس جگر برآن كو ہے انتہاستا فیکیا،شاہ بابل نے بین مرتبہ اُن کوشدیدا ذمیت دمی، قتل کیا، قید کیاادد جلادطن بھی کیا،اس طرح د دسرے بادشاہوں نے بھی اُن کواذبیت بہو سخائی ، میعلوس شافاد دم نے توان کوازیت دئینے میں انہتا کر دی ، بہال تک کماس کے عاد ش من دس لا کھ بہودی اسے محمة ، اورایک لاکھ قتل سے محمة ، اور مجانس دیتے محمة ، ننا نوے سرار قیر کتے سے، ادران کی اوالد اور نسلیں آج تک اطراب عالم می دلیل م اخوار کیررہی ہیں،

اکی زبان حفزیت داؤد علیه است لام

منزست دا و معیدالسلام کی نسلی انگرده کتاب سے اسی باب کی آیت میں میں میں میں منظم کی نسلی انترائیں مصنرت نامن علیہ السلام

کے کے مندرجہ ذیل دعرہ کیا گیاہے،۔

\* اورجب تیرید دن پوست بوجاتی سے اورتوایت باب دا واک ساتوسومیا ویں تیرے بعدتیری نسل کو و تیرے مسلت ہوگی کو اکرسے اس کی سلطنت کو

شاہ روم (منسمة تاملشمة) اس فے ستبرمنگ م میں آید طویل محام سے بعدر روشلم منتج کیا تھا، اور تباہی مجادی تنی ۱۲ قائم کردنگا، وہی میرے ام کا ایک گربنات گا، اوری اس کی سلطنت کا تخت
ہیشہ قائم کردنگا، اور می اس کا باب ہون گا، اور وہ میرابیٹا ہوگا، آگردہ خطائر و
تویں اے آدمیوں کی لاخی اور بن آدم کے تا زیانوں سے تنبیہ کردن گا، پیمر میری
رحمت اس سے جدانہ ہوگی، جیسے یں نے اُسے ساق آل سے تبدا کیا، ہے یں نے
تیرے آئے سے دفع کیا، اور تیرا گھراور تیری سلطنت سدا بن ہے گی، تیرا تخت
ہیشہ کے لئے قائم کیا جائے گا "رآیات ۱۳۱۲)

اس کے علادہ کتاب توایخ اول باب ۲۲ آیت وی ہے کہ ..

"دیکه سخدے ایک بنا پیدا ہوگا، دہ مرد صبلے ہوگا، اور میں اُسے جار، سطوت سبب دیمنوں سے امن بخشوں گا، کیونکمسلیان اس کا نام ہوگا، اور میں اس کے ایک میں اس کے ایک میں اس کے ایک میں اس کے ایک میر بناتے گا، دہ میں امرائیل کو امن دامان بخشوں گا، دہی میرے ام سے لئے ایک مجمر بناتے گا، دہ میرابیٹا ہوگا، اور میں اس کا باب ہوگا، اور میں اسب رائیل ہواس کی سلطنت کا بخت

ابرتک قائم رکمون کام دا آیات ۹ د۱۰) گواپوننداکا دعد، به مختاکه داؤدک محوارنے سے بادشاہست اورسلطنست قیا<sup>ست</sup>

سكسنهي يطلعي، مرافسوس كريد دعره بدرانه بوسكا، اورا دلا د داوزى إنشابهست

عوصة وراود اكرمث يجى ہے،

عیمایوں کے مقدس پرس نے فرشتوں پرصنریت علیا اسلام غلطی تمبرہ س کی فضیلت کے بائے میں عرانیوں سے نام باب آیت ہیں خواکا

ول يول نقل كياہے كرا۔

له ليخاطالوبت ۱۲

"مين اس كاباب مول كا اورده ميرا بشاموكان

میحی علمار تصریح کرتے ہیں کہ یہ اشارہ کتاب سموشل ٹاتی سے باب یہ آبت سما کی جانب ہو، رجوسالقہ غلطی ہیں نقل کی جانجی ہے ، لیکن ان کایہ دعومی چند دجوہ سے غلط ہے :

() کتاب توایخ کی خدکورہ عبارت نیں اس امرکی تصریح موجود ہے کہ اس کا جمان میں میں اس کا جمان میں کا جمان میں کہ اس کا جمان میں کا جمان کا جمان میں کا جمان کا جمان کا جمان کا جمان کا جمان کا جمان کے میں کہ اس کا جمان کی میں کو جمان کے میں کہ اس کا جمان کی تصریح موجود ہے کہ اس کا جمان کی میں کا جمان کی خدکورہ عبارت نے میں کا جمان کی تصریح موجود ہے کہ اس کا جمان کی تصریح موجود ہے کہ اس کی حمل کو کے حداث کی دورہ عبارت کی دورہ عبارت کی میں کی کھی کے دورہ کے کہ اس کا جمان کی کی دورہ عبارت کی دورہ عبارت کے دورہ عبارت کی دورہ کے دورہ عبارت کے دورہ عبارت کی دورہ عبارت کے دورہ عبا

د نین کتابوں بیت تعزیز بانی جانب کہ وہ میرے نام کا ایک گھر بنات کا اہل کے عزوری ہے کہ وہ بیٹا ایسا ہوجاس گھرکا بانی ہورہ وصف سوا سے سلیا آن کے اور کسی میں موجود نہیں ہے ، اس کے برعکس عینی علیہ استلام اس گھر کی تعمیر کے ایک بزار مین سال بعد بیدا ہوت ، جواس کے ویران ہونے کی خبر دیتے ہے ، جس کی تعریر کا اس کے برخا انجیل متی کے باب ۱۲ میں کی گئی ہے ، اور عنقریب غلمی منبر ہی میں معلوم ہوجا تیگا، اس کے برخا اس کی تقریب غلمی منبر ہی میں معلوم ہوجا تیگا، عبی نی خویب ہے ، برخوا کے موجود ہے کہ وہ بادشاہ ہوگا، اس کے برخا ہے کہ دوں کے کھونسلے ، گرابن آدم کے سے مرد سرنے کی بھی مجرابن آدم کے اس سے حق میں صاحت کہا گیا ہے کہ :

له بوس کی بوری عبارت بہ ب حضرت عینی کونسرشتوں سے افضل قرار دینے کی دمیل میں بہتا ہم "کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کس سے کہا کہ تومیرا بیٹا ہے، اور آج تومجد سے پیدا ہوا، اور مجر یہ کہ بیں اس کا باب بونکا اور دہ میرا بیٹا ہوگا ہا اس کے برعکس میں میں میں میں ایسا غرمعصوم ہوکہ جس سے تعلاکا صد در مکن ہو،
ادر سلیان علیہ السلام عیسانی نظریہ کے مطابق اسی قسم کے انسان ہیں، کیو کہ امغوں نے
اخیر عمر بھی مرتد ہوکہ بہت بہتی ہی، اور ثبت نا سے تعمیر کتے، اور منصب نبوت
سے اخرون مقام سے گر کر شرک کی ذکت بھی مسبستلا ہوت، جس کی تصریح اُن کی
مقدس کتا ہوں ہیں موجود ہے، نظام ہے کہ شرک سے بڑھ کراور کو نسانظم ہوسے اُب اِس کے برعکس میں تھے، عیسانی نظریہ کے مطابق اُن سے منا ہ کا صدولا میں اُن سے منا ہ کا صدولا ہے ۔

@ كتاب توايخ ادّل مي يرتصريح إن جات بكرا-

تیرد منے ہوگا درمی آسے ہدوں طون کے سب دشمنوں سے امی جنوں گا اور میں میں کا کو بھی سکون میں کا بھی کر حتی ہوئی کر میں ہوئی کے میابی کہی سکون اور تعبین نصیب نہ ہوسکا، بلکہ شب وروز میر دیوں کی ہول آن پر سوار ہے تھی، عمو کا اُن کے خوات کی وجہ سے او حسے اُد صر مجرتے رہتے ہے ، بہاں تک کر الفول نے می موقال کی میں اور شولی پر پڑھا یا ، اس کے برعکس سلیان علیم السلیم میں یہ وصوب ہوری طرح موج دے۔

الماب مذكورين تصريح المحكم المابية المابي

میں اس سے ایام میں اسسراتیل کو من وامان بخشول کا م

غور کیے ، بیودی عبی طبیہ اسلام سے جدیں ردمیوں کے غلام اور ان سے اعتوں کتنے عاجز رہے ،

له ملاحظه فرلميت و ١- سلاطين بال وتخياه ١١٠ ١٠ ،

سلیمان علیہ است الآم نے خودیہ دعویٰ کیا ہے کہ بیپیشیکوی میرے ق میں ہو اس کی تصریح کتاب آوایخ تاتی بات میں موجودہ،

أكرح عيسان صزات يه مانتي مى كەينجر بىظا برسلىمان مليدانسلام كے ق مى ہوا لیکن کہتے میں کرحقیقت میں وہ علینی علیدالسلام محمتعلی ہے، کیونکہ وہ بھی سلیاتی کی اولا دمیں سے ہیں ، ہم کہتے ہیں کہ یہ مجی غلط ہے ، کیو کمرش شخص سے حق میں وعدہ کیا گیا سے اس کے لئے اُن صفات کے ساتھ موصوف ہونا صروری ہے جن کی تصریح کی تی ے،اس معیار پر علین علیہ الت لام بوائے ہیں اُس تے، اور اگران صفات سے قطع نظر مجى كرلى جائت تب بجى متأخرين جهوريسانى صزات سے زعم سے مطابق ورست ہیں ہے،اس لئے کہ انھوں نے مشیح سے نسب میں اس اختلاف کور قع کرنے کے مے جومنی ادر بوقا کے کلام میں یا یاجا گاہے ، یہ کہہ دیاہے کہ متی، یوسف سجار کا نسب بیان کرتاہے، او و توقا مرتم علیہ الت الم کا نسب ذکر کرتاہے، مصنعت میزان الحق نے مجی اسی رائے کو قبول اور لیسند کیا ہے ، حالا نکہ ظاہرے کہ علیہ اسلام بوسف انجار کے بیٹے نہیں ہوسے ، ادراک کی نسبت اُن کی جانب محص بیورہ اور سے اصل خیال ہے، بلکہ آپ مرتیم علیہ السلام کے بیٹے ہی، اوراس کھاظ سے می طسرے بھی آپ سلیان علیہ اسلام کی اولا دنہیں ہوسے ، بلکہ این بن واقد کی نسل سے ہیں اس لو

ک خداوند نے برے باپ داؤد ہے کہاچ کہ میرے نام سے لئے آیک گھرہنانے کا خیال تیرہے دل جی کھا سوتو نے اچاکیا کہ اپنے دل میں ایسا شھانا ، توجی اس گھرکونہ بنانا ، بکھ تیرا پیٹا جو تیری صفت نکے گا دی میرے نام سے لئے گھرہنا ہے گا ، اور خداوند نے اپنی وہ باست جواس نے کہی تھی پودی کی میونکہ میں اپنے باپ واو دکی جگہ اٹھا ہوں '' وہ ۔ توایخ ' ، و و ۱۰) سال اس کی تفصیل میں ہے تھ ذریجی ہے ج جومپیشینگوئی سلیمان علیہ اسلام سے حق میں واقع ہوئی ہے، دہ محض بنی ہونے کی وجہ سے ان کی جانب خسوب نہیں ہوسکتی،

کاب سلاطین اوّل اِب می صغرت الیاس علیه السلام لوّے یا عرب اِ علطی ۲۶ می اس طرح کہا گیاہے :-

آور خرا و ترکا میکلام اس پر نازل بواکه بیان سے چل دے ، اور مشرق کی طوف اپنا سے کر ، اور کرمیت کے نالہ کے پاس جو پر دن سے سامنے ہے جا چھپ ، اور تواسی نا یس سے پینا ، اور میں نے کو وں کو حکم کیاہے کہ وہ ٹیری پرورش کریں ، سواس نے جا محمد فعرا و نعر کے کلام کے مطابق کھیا، کیو نکہ وہ کھیا ، اور کرمیت کے نالہ سے پاس ج پردن سے سامنے ہے ، یہ ہے نگا ، اور کو تے اس کے لئے شیخ کور وفی اور گوشت اور شام کو سامنے ہے روانے اور وہ اس نالہ ہیں سے بیا کر تا تھا یا

سوات جیردم کے تام مفسرین نے نفظ اور یم "کی تغییر کور اس کے ساتھ کی ہے ، البتہ جیردم نے توب سے ساتھ تغییر کی ہے ، گرچ نکہ اس کی دائے اِس معالمہ میں کرور شار کی گئی ہے اس لئے اس کے معتقدین نے اپنی عادت کے مطابق لاطینی مطبوعہ تر اہم میں بخرافیت کی ، اور لفظ شوب کو کو وال سے بدل ڈالا، یہ ترکت ملب عیسوی رکے منکرین کے لئے نداق اڑا نے کا ذریعہ بن گئی ، وہ کوگ اس پر ہنتے ہیں ، فرقہ پر در سشنٹ کا محتق ہور آن جدان ہے ، اور ندامت و در کرنے کے لئے جیردم کی دائے کی جانب آل ہے ، اور نوان ہے ، اور ندامت و در کرنے کے لئے جیردم کی دائے کی جانب آل ہے ، اور نوان ہے ، اور ندامت و در کرنے کے لئے جیردم کی دائے کی جانب آل ہے ، اور نوان ہے ، اور ندامت کے اور یم سے مرا د توب ہے مذکہ کو تے " اور تیں اس ہے ، اور نوان ہے مذکہ کو تے " اور تیں اس ہے ، اور نوان ہے اپنی آئی تند ہے کہ اس ہے کی بنار پر اس نے مفسرین اور مترجین کو احت و تسدار دیا، چنا پنی اپنی تند ہے کی اسباب کی بنار پر اس نے مفسرین اور مترجین کو احق مت سرار دیا، چنا پنی اپنی تند ہے کی اسباب کی بنار پر اس نے مفسرین اور مترجین کو احق مت سرار دیا، چنا پنی اپنی تند ہے کی اسباب کی بنار پر اس نے مفسرین اور مترجین کو احق مت سرار دیا، چنا پنی اپنی تند ہے کہ کو ت

له اصل عبران تمن من كودل كى بجلت اوريم كالعظ ب ١١٠

جدادل سے صفحہ ۹۲۹ پر بھناہے:۔

البعض منكرين في ملعن اور الامت كى بى كريد بات كس طرح درست بوسكتى ب كم الكك برند ي سينير كى مفالت كريد ؛ اوراس سم يق كما الا ياكرس إنسكن اگرده اس لفظ كود يجيت تو الركزمالامت الكرت ،كيونكه اصل لفظ اوريم ب، جس سے معن موب میں ، اور یہ لفظ اس معن میں کتاب توایخ ٹاتی بال من ادر کتاب تخیا و کے باب سم آیت ، می استعال مواہے، نیز ریشت را سے رجوعلماء بيبودكى كتاب بيداتش برتفيري معلوم بوتاب كه اس سخيبركوا يكبتى یں جو بہشان سے علاقہ میں تھی مخنی رہنے اور چینے کا حکم برا تھا، جرد م بتاہے کہ اورمیم اسبتی سے باشندے ہی جومدود توب میں واقع سمی، دہ لوگ اس بغیر کو کانا دیاکرتے تھے ، بیروم کی برشہادت بڑی نمین شہادت ہے، اگرجید الطین مطبوعه تراجم می لفظ مرکزے مسلکھاہے ، لیکن کتاب توایخ اورکتاب تخیا ا در جبروم نے اور می کا ترجہ حوب سے کیاہے ، عوبی ترجہ سے مجی میں معلوم ہو ے کہ اس نفظ سے مرادا نسان ہیں، مذکہ کوے میہودی مفسمشہورجا رجی نے میں ترجمہ کیاہے ، اور یہ کیسے مکن ہے کہ نا پاک برندوں کے ذریعہ سے خلاب شرح ایک ایسے کا سرول کو کوشت ادر دو فی بہونیا یا جانے جوا تباع شریعیت می برا اسخت ا در شرایعت کا مامی بر ادر اس کوی کیسے معلوم بوسکت که یه الك يرندے اس وشت كولانے سے قبل كسى مرداد جا فور يرنبيں أترب اس سے علامہ اس تبرم کی رو لٹ اور حوشست انہاس علیدا نسب لام کوشعی ایکت سال کلب بهرمنیان جان رسی مهراس تسم کی خدمت کوکو دن کی طرف کیسے نسو

سمیا جاسکتاہے ؛ غالب یہی ہے کہ ادرب یا "اربوسے باشندوں نے اس خدمت کوانجام دیاہے ہ

اب بارى بات عاماء برفشتن كوافتها ربي خوادلية اسمحتى إن كوتسليم كري بشا مفترن ادر مرجين كواحمق قزروي ادرجابين دومرول كوبوقوت بنابيولم اسمعت كوبيوتوت مانين ولعترا مري كية باقتلى لطا درعقلا كم بنس كاسدين ، اورام حق كي بيان كرده وجوه كي بنارير نامكن بيء

حصرت سلیمان فرمیکل کی استاب سلالمین اقال باب ۶ آبت ایس بود، که م ادری اسسرائیل کے معربے کل کرنے کے بر سال اسراتیل برسلمان ک بعد جارسواسی دین سال اسراتیل برسلمان ک

سللنت کے ج ستے برس زیر کے ہمینہ میں جودومرا ہمینہ ہے ایسا ہوا کہ اس سے خدا دندکا گھربنا نامٹردع کیا ہ

یہ بات موّرخین کے نزدیک غلط ہے رچنا بھے آ <del>دم کلادک</del> اپنی تغییر کی مبلدم م<del>رام ا</del> یں آئیت مذکورہ کی شرح کرتے ہوتے کتلے کہ،

شورخین نے اس دَورکی نسبست حسب ذیل تغصیل سے مطابق اختلاف کیا کم متن عرانی میں - مه ، نسختر یونانی میں - مهم ، علیکاس سے نزدیک ۳۳۰ ، ملکیورکانوس کے نزد کی . وہ ، وسیعن سے نزدیک ۹۹۳ ، سلی سپوس سویروس کے نزدیک ۸۸۵ م کلینس اسکندریاؤس سے نزدیک ۵۸۸ م سیر ترسیس سے نزد کی ۱۷۲ ، کودو بانوس کے نزد کیب ۵۹۸ ، اداس یوس و وكاياوس ك نزديك ٥٨٠ ، مراديس ك نزديك ١٨٠ ، نيكولاس ايرابيم کے نزدیک ع۲۵ ، منٹلینوس سے نزدیک ۲۹۵، پتیادلیس دوانسی روس سے نزدیک 🚉

س کل تیرونشتین ره جانی بین ۱۷ تنی

بھرآگر عرائی کی بیان کردہ مدت درست اور الہامی ہوتی تو یونانی مترجم اور موضین اہل کتاب اس کی مخالفت کیے کرسے تھے ؟ ادھر بوسیفس اور کلینس اسکندریانو دونوں یونانی کی بھی مخالفت کرر ہے ہیں، حالاتکہ یہ دونوں بڑے غرببی متعصب ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتا ہیں اُن کے نز دیک دوسری تاریخی کتا ہوں سے کچھ زیادہ وقیع نہیں تھے ، ورنہ وہ مخالفت وقیع نہیں ماسی طرح دہ اُن کے الہامی ہونے کے معتقد نہ سے ، ورنہ وہ مخالفت کیسے کرسے تھے ؟

صفرت سے کانسٹ با مغلطی تبرم سا انجیل متی سے باب آیت منبر ایس ترحمبہ صفرت سے کانسٹ با مغلطی تبرم سا عربی مطبوعہ مناشدہ کی دوسے مدکورہے ،۔

ئیں سب بیں ارام سے داؤد کی چودہ شیس ہوئیں ، اور داؤد نے کے کر گرفتار ہوکر بابل جانے کم چودہ بشتیں اور گرفتار ہوکر بابل جانے سے لے کر سیجے کمت جودہ بشتیں ہوئیں یا

اس معلوم بواکه میخ کے نسب کا بیان بین قبروں پُرشتل ہے، اور برقسم ہما السلوں پُرشتل ہے، اور برقسم ہما السلوں پُرشتل ہے، جو صریح طور پر غلط ہے، اس لئے کہ بہلی قسم کی تکمیل داؤ و مہری قسم ہے۔ اور دوسری جب داؤو اس قسم میں داخل ہیں، قو دوسری قسم سے الامحالہ خاچ بھوسے ، اور دوسری قسم کی ابتدار سلیمان سے ہوگی، جو کینیا و پڑھم ہوجا ہے گی، اور جب کینیا واس قسم مین اللہ موات تھی مری ابتدا سائی ایل سے ہوگی اور تیمسری قسم کی ابتدا سائی ایل سے ہوگی اور تیمسری قسم کی ابتدا سائی ایل سے ہوگی اور تیمسری قسم سے میسیسٹ خاج ہوجا ہے گا، اور تیمسری قسم کی ابتدا سائی ایل سے ہوگی اور تیمسری قسم ہی جائے ہوجا ہے گا، اس کا تیجہ یہ ہوگا کہ اس قسم میں بجائے ہما ہے ہوا ہے ہوگی گی ۔ اور کینیا و کوشار در تھا م ہوجا ہے گی ، اس کا تیجہ یہ بری اللی ایل ، زرابی ، ان ہود ، ایا تیم ، عاز در ، صدری قسم الی ہوں تو دوسری قسم الیہ بری تو دوسری قسم میں شارکریں تو دوسری قسم الیہ بری تا م

اس جزر المحلول مجيلول نے سب ہی نے اعراض کیا ہے، بورفری نے تمسری سدی عیسوی می اعتراص کیا تھا، عیسانی علمار ہماہت بودے اور کمزورجوابات اس سلسلمیں مِین کرتے میں جو قطعی ا قابل التفات میں ،

مطبوعه ١٨ م من يون يه ١٠ هـ

حضر میت کے نسب بی جار غلطیا آل الجیل می سے باب آیت الترجم عسر بی مصر میں مصر میں الترجم عسر بی اور کھلی خشرین علطی ۹ ساتا ۱۲ سا۔ ادر اِبل کی جلاد ملن میں یوسیاہ ہے

کونیاه ا در اس سے بھائی پیداہوت ہ

اس سےمعلوم ہواکہ مینیا ہ اوراس سے بھایوں کی بیدائش پوسسیاہ سے بال کا امیری کے ز ماند میں ہوتی جس کا تقاضا یہ ہے کہ پوسسیاہ اس جلاد طبی میں زندہ ہو حالا کہ بچار وجوہ سے

س يوسياه اس ملادطن عدا سال قبل و فات إحيكا عما ، كيونكم اس كي وفات سے بعد میروآ خز شخت سلطنت بریمن ادبیما، مجراس کادومرابیا بیروتیم حمیاروسال تخت نتین را، مچر بیون<u>تیم</u> کابیا <del>یویناً</del> و ثمین ماه باد شاه را بهس کو <del>بخت نصر ن</del>ے قید کیا، اور دوسرے بنی اسرائیل سے ہمراہ اس کو بابل میں جلاوملن سیا،

(۲) یکنیا و ، اوسیاه کا یو ماسی، مذکر بیاجیسا کدایمی معلوم بروچکای، ٣ کينياه کي تمر طلاد ملن سے وقت ٨ اسال متى ، مير إبل کي جلاد ملن سے زيانہ ي

سك ويحقة على التريّب ۲- توایخ ۲۳: ۳۵ و ۳۱: او۲ ده و ۹ ، و۲ سسسلاملين ۳۰: ۳۰ وا۳ و ۳۱

سے تیہ یاکین جب سللندے کرنے لگا قدم ابرس کا مقاس م م سالا ، مہم : م) واضح رہو کہ میہ یاکین بی کادیر ام کویا ہے زیرمیاہ ۱۲ ، ۲۴ م

اس سے بیدا ہونے کا کیا مطلب ؟

اوردوسرے ہمائی ہمی کوئی مذیعے، بال اس سے باب سے بین ہمائی ضرور تھے،

مكامقة كما الم المواس طرح برصابات كروسيا وسي ببريعيم اوراس

معانی پیدا ہوت، اور سپولیس کوینا و آل کی جلادطی سے وقت پیدا ہوا س

و سجية كس طرح سخرايين كالحكم وإجار بالمع، ادران اعرّامات سے بي سے لئے يہونتيم

لل جنانی بعدی اس عم کی جزوی طورے تعییل کرنی تلی ہے ، کا متی صاحب نے بھورے دیے تھے ایک یہ کہ درمیان میں بیروی کی اصاف نہ کیا جائے ، دومرے یہ کہ جلا دطنی میں کے بجلت سجا وطنی کے دقت ہی کردیا جا اس میں بیروی کی کا اصافہ کی جائے ، دومرے یہ کہ جلا دطنی میں کے بجلت سجا وطنی کے دقت ہی کردیا جا الن میں سے بیسلامنورہ تو ذرا شیکل تھا ، لیکن دومرا بہت آسان ، کیو کھ اس کی تبدیل بڑی فیرموس ہے ، لبذا اس وقت جنے تراجم ہالے یہ اس بیس سب میں الفاقا ہے ہیں ،" اورگرفتا دہوکریا بی جانے سے زمانہ میں اور احمد الن میں مترجم نے توایک لفظ کا اصافہ کر کے بات اس مو تک میں الفاقل ہے کہ دامنات کے بیل الن میں سے بیمرااحتراص میں مزیر سے ، ملاحظ ہوں آئن کے الفاقل ہے۔

"and Josiah begat Jeconiah and his brothren, about the time they were earried away to Babyton."

طریقی استمسکل کومل کیا گیا ہے ، اس کے الفاظ بیشی ہے۔
"and Josiah was the father of Jeconiah and his brethren at the time of the deportation to Babylon."
(باتی برسمیر آگیدہ)

کے اضافہ کامشورہ دیاجا کہ ہے، حالا کہ اس تو بعیث کے اوجود اعتراض منبر ماجواس عثلی میں مرکورہ کے دورنہیں ہوتا،

ہاراا پناخیال یہ ہے کہ بعض دیا تدار ہے در ہوں نے لفظ میہونیقیم کو قصداً سا قطکردیا ہے تاکہ یہ اعتراض نہ بیدا ہوجات کرجب سیخ میہونیقیم کی اولاد سے ہیں تو وہ داؤدگی کریں پر بیٹینے کے لائن نہیں ہو سے ، بھرایسی سکل میں دہ سے بھی نہیں ہوسکیں سے ، محران کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس لفظ کو ساقط کر دینے سے اور بہت سی فلطیوں کا شکار بنا پڑے گا، شایدا معوں نے خیال کیا ہوکہ مٹی سے اوبرا فلاط کا واقع ہونا اس حیت کے مقابلہ میں مہل ہے ،

ا میجود آو سے سلموں کک کا زمانہ مین سوسال سے قریب ہے ، اور سلمون کلطی نمیر سام سام سے میں سات سام سے داؤ و تک چارسوسال ہیں ، مین متی نے بہلے زمانہ میں سات

ربتیر حاشی صخر ۱۹ ماین ادر وسیاه بابلی مطاوطن سے وقت یکونیاه کا باب تھا، لیم یہ یہ جگرا ہی ختم ہوا کہ وہ کب پردا ہوا تھا، بس و سیا اس کا باپ تھا، طاحظہ فرایا آئیے کہ یہ ہے وہ کلام س کے باہے ہیں ہم ہے یہ کہا جا تا ہے کہ اُسے الباس سیلم کر د، اور اس کی ایک ایک بات کو درست افور یہ کہا گئی۔ خریب ماسی کوی کو دجو ہونانی اور جران نہایں سمھنے پر قاور نہیں ، اس بات کا کیاس ہے کہ دوان مقدس باہدن کی کسی بات پرا عزامن کرے واسے تو یہ کہنا جائے کہ ع

مل کیونکہ برکتب ارمیاہ ہاب ۲۹ میں تصریح ہے کہ " شاہ بہوداہ بہولیم کی بابت خواہ ندیوں فرا کا ہی کہ اس کی نسل می ہے کہ تن نہ دہے گا بھر واق دے تخت پر جٹے ، ۱۵ کے اس کی نسل میں سے کوئی ندرہے گا بھر واق دے تخت پر جٹے ، ۱۵ کے میں حضرت یعقوب ملیدالت کا مرح جیٹے بہوداہ ۱۱ کا میں حضرت یعقوب ملیدالت کا مردی ملیرالس کی میں واج کے واقع کا ۲۳ میں اور صفرت ہا ردی ملیرالس کی میں وہ کے میں وہ تھے وفری ۲۳ وہ ۲۳ )

بشیں اور دوسرے میں بائخ تھی بین، جو بداہتہ غلط ہے، کیو کہ پہلے زمانہ کے لوگوں کی عمری زیادہ لمبی ادر دوسرے زمانہ کے لوگوں سے طویل تھیں،

ے داضع ہوتا ہے ، اسی بناء بر تیوس بڑی حسرت کے ساتھ کہتا ہے کہ اب بک تو مذہبِ عیدی میں ایک کہ اور مہد عیدی میں ایک اور مہدا اور مہدا میں میں ایک اور مہدا اور مہدا میں ایک اور مہدا ہے گا کہ مدا اور مہدا میں ایک بین اس کے کہ کتب مقدسہ میں فللی کا احتال نہیں ہوسکتا۔

انجیل متی باب آیت ۸ می اس طرح مها تمیاب که ...

\* بورام سے عوز آپیدا ہوا ؟ یہ بات دو وجہ سے غلطہ ،۔

غلطی تنبره ۱۳ و ۲ س

اس معلوم ہوتا ہے کہ عوزیا ، بروآم کا بٹیا ہے، حالا کمہ ایسا نہیں ہے ، کیونکہ عزیا بن اخزیا بن یوآس بن اصلیاه بن یورآم ہے ، جس میں میں بشتمیں ساقط کر دیگئی،

ئه ميوداه، فارم ، حصرون ، وام ، عيدنداب ، مخدون ، سلون ،

كمسلون بوع ،عوبيد ،يس ، وارد منيرالسلام ،

کله اس کی زُوسے تعذرت داز آدے کی نیاہ کک کانسب حسب فیل ہے، داؤد، سلیان، رجعام ، اسپاہ، آساہ، بیوسفط ، یورام ، اخزیاہ ، یوآس ، امعیاہ ، یورام ، آخز ، حز قیاہ ، ملتی ، امون ، یوسیاہ ، یہریقیم ، یکویناہ ، حالانکہ تی نے صرف ۳ اپشتیں بیان کی ہیں ، اس نے اخزیاہ ، یوآس ، امعیا ہ ، یہ یقیم اس کے کارنا ہے مطابح بنیر می وزکر نہیں کیا، می کارنا ہے مطابح بنیر میں جو شہر ارنہیں دیا جا سکتا۔

ہیں، یہ بینوں مشہور اوشاہ ہوئے ہیں، جن کے حالات کتاب سلاطین ثاتی کے باب ۸ ر ۱۷ و ۱۷ میں اور کتاب توایخ ثاتی باب ۲۲ و ۱۹۷ ده میں مذکور ہیں، ان پشتوں کے ساقط کرنے کی کوئی معقول وجر معلوم نہیں ہوتی ، سوائے اس کے کہ انھیں غلط کہا جائے ، اس لئے کہ جب کوئی مؤنے کسی متعین زبانہ کولے کرہے کہتا ہے کہ اس قدت میں اتن کہشتیں گذری ہیں ، اور کھے بعض پیشتوں کو بہوا یا قصداً چھوڈ دے ، تو اس کے سوا اور کیا کہا جائے گاکہ اس نے حاقب اور غلطی کی ا

اس کا نام عز فی مینی که محون سیسا که مماب تواییخ اوّل باب مین ، اور کماب تواییخ اوّل باب مین ، اور مماب سلاطین ثانی باب ۱۹۷۷ ده ۱ مین نرکوری،

غلطی تمبریم البیل متی باب آیت ۱۱ میں یوں تھاہے کہ،۔ علطی تمبریم اسپالتی ایل سے زربالی بیدا ہوا ، یہ بھی غلط ہیء اس لئے کہ میجے یول

ہوکہ وہ فدایا وکا بیٹا اور سیالتی ایل کا بھیجا ہے، جس کی تصریح توایخ اوّل کے باب میں میں موجود ہے،

م البخيل متى باب آيت الايس بي كدو-

غلطى تمبردهم

"زردال سے ای بودبیا بوا " یہ بھی غلط ہے، اس لئے کہ زرابل کے

الخبية من مرك تصريح كتاب توايئ اول باب من موجود به ان من كوئى بى

اله اب اردوترج بي توايه بى كرد وكياب،

مله آیت ، آنا ۱۹ اکیونکراس بی سسیالی آیل اور فعل او کونیونیا و کاریا کہلے، اور بھر فعل آوے بیٹون یا زرایل کوش ارکیا ہے او

مثله آیت ۱۹ و ۲۰ و تربابل کے بیٹے بہیں ، مسلام اور حانیا و اور سلومیت ان کی بہن متی ، اور تھوہ اور اہل اور برکیا و اور جسدیا و اور ہے جسدیہ پانچ ۴۳

سے ام کانص نہیں متا،

یہ ۱۱ اغلاط بیں جومتی سے صرف میں جی ترہیے بیان بیں بیش آئی ہیں ، آپ اس فصل کی قیم اول میں اس کے اور توقا کے اختلافات کو ان اختلافات کو ان اغلاط کے ساتھ شامل کرلیا بائے تو تعداد ، ۱۱ ہوجاتی ہے ، اور صرف ایک بیان میں منزوج نثیت ہے انکالات لازم آتے ہیں ،

فلطی منبروم مشرق میں ایک انجیل سے باب میں یہ واقعہ کلمعاہے کہ مجو آتش برستوں نے فلطی منبروم میں مشرق میں ایک مستارہ و بچھاجو حضرت سیسے کی تشریف آوری کی نتانی تھی، اُسے دیجھکر وہ بروشلم آئے، بچراس ستامے نے اُن کی مینانی کی اور اُن کے آھے۔

اسے جلتا رہا، بہال تک کہ وہ ایک بچے کے سربی تھر کیا۔

> ک منابع، پر الاحظرانس ، که جا محفرت علیالت الم پیدا بوت ۳

اس لے اس احمال کی کوئی مخواتش ہیں ہے،

دومرے یہ بات علم المناظر سے خلاف ہے کہ کسی چلتے ہوتے انسان کوستارے كالركمة اور كمرابونا بيلي نظرآت ادروه خوربعدي خبري مكديه بواب كربيلي وه ع د كمر ابو ميرستاك كا كمرا بونا لغرا الني

ا دربیمسیسیمی اس لنے ہواکہ ج

مصرت اشعیاری پیشیکوئی کامصداق انجیل متی کے اب آول میں اس طرح اور لفظ علم کی کی میں علی مقبر وہ ، اور لفظ علم کی کم میروں میں اور لفظ علم کی کامور اور اور لفظ علم کی کم میروں میں کامور کی کامور کامور کی کامور کامور ک

خدادندنے بن کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوکہ دیجیو ایک منواری حاطہ ہوگی اور بیا جے کی اور اس کا نام عانوایل رکھیں سے یو

اس نبی سے مراد عیسائیوں سے نزد کیب اشعیار علیہ است اللّم میں اکیو کمہ انھوں سنے این کتاب سے باک آیست مہدا میں اس طرح کہاہے کہ:۔

مه نیکن خدا دنداب سم کوایک نشان بختے گا، دیچیوایک کنواری حاطر مرحی ادر بيا موكاء اوروه اسكانام مالوايل ركه كى ي

ہم کتے ہیں کریہ بات چند دجوں سے غلطب ،۔

بركه وه لفظ ص كا ترجه متى في اوركتاب اشعياً سع مترجين في كنوارئ سے کیا ہے وہ علمۃ مونث ہے جس میں ارتا نیسٹ کی ہے، علماء میرود سے نز د کیب

له نیکن یه احرّاض به اری داشت پی بهبت کمزود به ۱۰ س نے کرمعجزہ یا " ادام سے لود براگر لیک نی سے سلتے یہ خلاوت ماوت بات نا ہر ہوجا سے توکوئی بعید نہیں ، والنداعلم ال سكة آيت ١١، واضع يه كرا تنجيل متى كعباست كا مطلب يه كداس بيدي أن سے مراد صرب مشيع برا، و

اس سے معنی نوجوان لڑ کی سے میں خواہ دہ کنواری ہویا بنہ ہو، اور سہتے ہیں کہ بیرلغظ کیا ہے امثال سے باللے ، ۱۷ میں بھی آیا ہے ، اوراس سے معن اس جگہ اس نوجوان عورت سے بیرہ جس کی شادی ہو بھی ہو، اشعیاء علیہ انسلام سے کلام میں جو لفظ علم آیا ہے ، اسس کی تفسیر میزں بونا نی تر عبوں میں بھی الیون ایکوئیلاا ور تھیوڈ ومٹن ا در سمیکس کے ترحموں یں ا نوجوان عورت سے کی گئی ہے ،اور بہتر جے اُن کے نز دیک سب سے قدیم ہیں مہتر بين كدميبلا ترجيه والماء من ادر دوسرا سفياء من اورتمسرا سنطع بن بوايه ، جو قد مم عیسائیوں کے نزد کیا معتبر ہیں ، خاص طور بر تعبیر قور میں کا ترجمہ ، اس لئے علماءِ یہودکی تغییراور مینوں تراجم کی توضیح سے مطابق متی سے بیان کا غلط ہو انا ہرہ، فری ابن اس کتاب میں جواس نے عبرانی الفاظ کے بیان میں تکھی ہے ، اور علمار بروتستعنت سے بہاں بڑی معتبرا درمشہورہے ، کہتا ہے کہ یہ عذرا اور نوجوان عورت سے معنی ہیں ہے، فرمی سے قول سے مطابق یہ لفظ در نوں معنی میں مشترک ہے۔ کیکن اس کی باست ا وّل تواہل زبان مین میہودیوں کی تفاسیر سے مقابلہ میں تسسیم نہیں کی جاستی ، مجراس کو تسلیم کرنے کے بعد سبی اس کو میرد کی تفاسیراور قدیم ترجوں ك برخلاف كنوارى كے معنى برمحول كرنا دليل كا مختلج ب، صاحب ميزان الحق في این کتاب مل الاشکال میں جور کہاہے کہ اس لفظ کے معن سوات کنواری کے اور تجے نہیں ہیں و اس کے غلط ہونے کے لئے ہا دا مندرجہ بالا بیان کا فی ہے، ا عینی علیہ السلام کو مبی مبی تض فے سعافی سے ام سے نہیں بھاوا، نه اب نے یہ نام رکھانہ ال نے ، آپ کا نام نیوع بخریز کیا گیا تھا ، اور فرست نے له شایرآیت ۲۲ مرادی واس می بود آورنامتبول ورت سجب ود بیابی جاسے به ۱۲

آپ کے باب سے خواب میں کہا تھا کہ ، اُس کا نام بیوع رکھنا آجس کی تصریح متی کی انجیل میں موجود ہے،

جرئيل عليه اسلام نے بھی اُن کی دالدہ سے بہا تھا کہ،

" قوحاط موحى اورتيرے بيا بركا، اسكانام بيوع ركمنا "

اس کی تصریح توقاک اسخیل میں گاگئی ہے، اور مذخود علیہ اسلام نے مبھی دعویٰ سیاکہ میرانام عافوتیل ہے،

وہ واقعہ جس بیں بدفظ ہتمال کیا گیا ہے اس امرے انکارکر آہے کواس کا مصدان عینی علیہ اسلام ہوں، قصد یہ ہے کہ ارام کا باوٹ او رفین اور اسرائیل کا باوٹ اوفی ، آخر بن ہو آم شاہ یہود اوسے جنگ کرنے کے لئے یروشلم پنچ ، شاہ یہود اون ان دو توں کے متحہ دہونے سے بہت زیادہ خالفت ہوا ، پھر خدا نے اضعیا ہو کے باس ان دو توں کے متحہ دہونے سے بہت زیادہ خالفت ہوا ، پھر خدا نے اضعیا ہو کے باس دح تھیجی کہ آب آخری تشنی کے لئے یہ کہتے کہ تو باکل خوف زدہ مت ہو، یہ دو توں مل کر بھی تجھ برغالب نہ آسے یں اگر وافق سے اور عنقریب آن کی سلطنت مث جائے گی، ادر انکی سلطنت مث جائے گی، ادر انکی سلطنت کے مثنے کی نشانی یہ بتائی کہ لیک فوجوان عورت حاطم ہوگی، اور بچہ جنگی ، ادر اس بچہ کے سن تمیز کو پنچ سے پہلے ہی ان دو توں بادشا ہوں کی سلطنت زیر دز بر ہو بگائی اس بچہ کے سن تمیز کو پنچ سے پہلے ہی ان دو توں بادشا ہوں کی سلطنت زیر دز بر ہو بگائی بعد اکیس سال اور یہ بات سے شدہ ہے کہ وہ بچہ اس مدت کے اخت تام سے پہلے بیدا ہو ، اور بور بادر اس کے من شعور کہ بہر پنچ نے سے پہلے وہ سلطنت مٹ جا ہے ، حالا تکہ جن کی طیبال لام

سله مق ۱۱۱۱ ،

مله دنيمة يسعياه ١٠ اماء ١

ك مين يوسعت شخار ،

سلے لوقا ا، اس ،

اس کی سلانت کی بربادی کے شمیک ۱۱ء سال بعد عالم دجودی آسے ،

ابل کتاب خود اس بہنسینگوئی کے مصدان میں مختلف الراسے ہیں، بعض نے

اس خیال کو ترجیح دی ہے کہ افتہ آیم کا مقصد عورت سے اپنی زوجہ ہے ، اور وہ بی فراق ہیں کہ وہ عنفریب حا لمہ ہوگی ، اور ایک لوکا جنگی ، اور جن دو پاوشا ہوں سے گوگ لروہ

برا ندام ہیں ان کی سلمنت اس بچے سے باشعور ہونے سے قبل مٹ جاسے گی ، جبیبا کہ

اس کی تصریح ڈاکٹر بنس نے کی ہے ، واقعی یہ رائے قابل قبول ہے ، اور تیاس کے

قرس ہے ، اور تیاس کے

علطی نمبراہ اور کھلی تحریف اقر ہیرودلیں سے مرینے تک دیں رہا تاکہ وفاؤم

نے بن کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہر کہ مستریں سے میں نے اپنے بیٹے کو کلیا ہ بنی سے مراد پوشع علیہ آل لام بیں ، اور مصنف آجیل متی نے ان کی کتاب کے بالب کی آبیت دا، کی جانب اشارہ کیا ہے ہو تعلمی غلط ہے ، اس لئے کہ اس آبیت کو عیستی علیہ السلام سے کوئی تعلق بنیں ہے ، کیونکہ آبیت اس طرت ہے ، میستی علیہ السرائیل انجی ہج ہی تھا بی نے اس سے مجست رکمی اور اس کی اولاد کو مقر سے بلایا ہو

مياكة ترجم ولى مطبوعد الشاعة من موجودب، لبذايه آيت در حقيقت اس احسا

خہ بین پرسف نجار حضرت علی ملیاسلام اورآپ کی والدہ کوئیکر مصر بھے گئے ، آگہ ہمرود نس حضرت علی کا مقتل میں پرسف نجارے میں ہے کہ مقتل میں ایسا ہی ہوگئے ، آگہ ہمرود نس مصرت علی کا مقتل میں ایسا ہی ہوگئر یہ خلط ہے میں کا مرتب میں ایسا ہی ہوگئر یہ خلط ہے میں کو کھرا و بیشن علیه اسلام ہیں ابنی کی مثابیں آنیوالا جلہ ورج ہو ا

اظهاد ہے جوفدانے بن اسرائبل برموسی علیہ اسسلام سے زمانہ میں کیا مقا، متی نے صیغة جمع کو معند دسے ا درضمیرغائب کوسنمیر تکلم سے بدل دالا، اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بلایاً اس کی پردی کرتے ہوئے مترجم ولی مطبوع ملام الماء نے بہی مخرافیت کی ہے، كيكن دس كيّ خيانت ايسيتنف ي مخنى بنيس ره سحن جواس باب كامطا لعه رہے ، کیو بکہ اس آبت سے بعد حن لوگوں کو بلا یا گلیا ہتا اُن سے یا ہے ہیں کہا گیا ہوکہ تجس قدراًن كوبلايا اسى متدرده وور بوتے عكة ، ایخوں نے بعلم سے لتے مستبر بإنيان كذرانينء

یہ باتیں علیہ انسالاً م پرصادق نہیں آئیں، بلکہ ان بیود یوں پرسبی صادق نہیں آتیں جوآب کے زمانہیں موجود ستھے ، اور مذاکن بہودیوں پرجوآپ کی بیدائش سے ٥٠٠ سال قبل يك يتعيم كيونكه بيودى آب كى بيداتن سع ٣٠٥ سال تبل ہى رجبکہ آآل کی تیدسے آذا دہوسے ، بُت پرسی سے کی توب کر یجے ہتھے ، مجرا منوں نے تجھی بھی سنم میستی کا را دہ ہمیں کیا ،جس کی تصریح تا ریخوں میں موجو دہے، الخيل مي اب آيت ١٦ يس اس طرح ها ك بجب میرددیس نے دیکھا کہ محسیوں نے میرے غلطى تمبره سائق منسى كى تونهايت غصد برداا ورآدمي

مجیج کربیت کیم اوراس کی سب سرحدول کے اندرکے ان سب لوکوں کو تعل کرداد<sup>ہیہ</sup> جوددد درس المعان جول تقراس دت سے حداث جواس محسیول تقیق کی فنی

لے ا دربعدیں آنے والے سبہی مترجوں نے، چنا بنچ بہاسے پاس سب ترعبوں میں میلئے جنے • سے الفاظيل ١١٠ سطه بوسین ۲:۱۱ .

یہ بات بھی قالی دونوں اعتبارے غلط ہے، نقل طور پر تواس ایے کر معتبر و مستندمور خین میں سے جو عیسائی نہیں کسے نے بھی بچن کے حتی کے اس وا تعہ کا اندکو شہیں کیا، مذیو سے حتی کے اس وا تعہ کا اندکو شہیں کیا، مذیو سے حسی کے اور نہ ان طلب یہود نے جو بہر دونیں کے جیس کے جواسم کا پر وہ چاک کوتے ہیں، جو کہ یہ حاویہ ظلم عظیم ہے ، اور بڑا تشرمناک عیب ہے ، اگر اس کی صلی تبنیا وہوتی، تو یہ لوگ دولر کر اس قصد کو اور زیادہ مجمیا تک شکل میں نمک مرب لگا کربیان کرتے ، اگر اتفاق سے کوئی عیسائی موج اس وا تعہ کو بیان کرتا ہے، تو وہ اس لئے قابل اعتبار نہیں ہوسے تاکہ اس کی بین بر ہوگی۔ ہوسے تاکہ اس کی بین بر ہوگی۔

اله اصلی داقعہ بہان کیا گیا ہے کہ کچے آتش پرستوں نے ہیرودلی کو بشارت دی تھی کہ آپ سے بہاں ایک بچے بدا ہو ہو ہو اکر دلیں نے اسمیں تو ایک بچے بدا ہو ہو ہو اور دلیں نے اسمیں تو ایک بچے بدا ہو ہو ہو دارو ایک دو بچے ل جلت تو ہیں خبر کرنا ہم بھی آسے ہورہ کریں سے ، لیکن جسب جسی آسے بیار دان ہو گئے تو اس نے آدمی بیج کر ہر بیجے ہو اروالا ا

رامهي آوازمسناني دي

رونا اوربرا المتمء

رامل اینے بچل کو .... ردرہی ہے ،

اورسلی قبول نہیں کرتی ،اس لئے کہ دو ہمیں ہیں ا

یہ جی قطمی غلط ہے اور صاحب النجیل کی تولیت ہے ، اس کے کہ یہ مضمون کتاب ارمیاء کے باب اس آئے کہ یہ مضمون کا مطالت کے باب اس آئیت ہے اور اس من موجود ہے ، جوشخص بھی اس کے قبل اور لبعد کی آیات کا مطالت کر ہے گا وہ آسانی جان سکتا ہے کہ اس مضمون کا کوئی تعلی بیرو دلیں کے حالا سے نہیں ہے ، بلکہ بخت نصر کے واقعہ ہے ، جوار میآ ہی کے زانہ میں بیش آیا تھا، اور جس میں ہزاد ول اسرائیلی قبل اور مزار ول قید کر کے آبل کی جانب جلاوطن کو گئے تھے ، اور چو کہ ان میں ہے شار وگ راحیل کی نسل کے بھی ستے ، اس لئے اسکی روح عالم برزخ میں رنجیدہ ہوئی ، اسی بنا ریر خوا نے وعدہ کیا کہ اس کی اولاد کو دشمن کے ملک ہے ان سے اصل وطن کی جانب واپس کردے گا۔

ن خاص بحد الرميار ملى مخرر اور صاحب النجيل كى تصديق سيد بات من حاص بحد المحاص بحدة المراج عالم برزخ مين ابنے رشته داروں كے

طالات منکشف ہوتے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، اور اُن کے مصائب دیجالیعت کا حال معلوم ہوکران کوریخ ہوتا ہے، گریہ بات فرقم پروٹسٹنٹ کے عقائد کے بالکل خلاف علام میں اس طرح ہے کہ:۔ غلط من مدہ ا

علمى تغربه ها اور نامره نام ايك شرمي جانبار اكبونبيول كي معرفيت كهاكميا تا

له مثلاً اور فداوند فرا مجتری ما قبت کی ابت امید برکی کمیشرے بیج مجدانی مد دومی وانس بور مح زرمیاتی سله مین حضرت مینی طیرانسالا ۱۲

وه پودا بوکه ده ناصری کهلات محاه

یہ بھی قطعی غلطائی، یہ بات کسی بھی بنی کی کسی کتاب بس جدیں ملتی، یہودی بھی اس خبرگا شدت سے اکار کرتے ہیں، ان کے نزد کیس تویہ نظعی جوٹ ادر مبتان ہے، بلکہ
اس سے برعکس ان کا عقیدہ تویہ ہے کہ کوئی بھی بیغیہ بھلیل سے بیدا نہ جوگاچہ جائیکہ
ناصرہ سے، جیسا کہ بوحنا کی انجیل باب آیت اہ میں صاف کھا ہے، جی علما راس
سلسلہ میں کرزد اور بودے عذر و بہانے بیش کرتے ہیں، جولائی توجہ نہیں ہیں، ناظرین
نے دیجھا ہوگا کہ متی سے صرف بہلے دو بابوں میں سترہ غلطیاں ہیں۔
حصنہ و سیحائی و کہتے اور انجیل نتی سے باب ایت ا ترجہ عربی مطسبوعہ

الجیل ممتی کے باب ۳ آئیت ا ترجمہ عربی مطب بوعہ سائلانہ وسلاماء وسلاماء وسلاماء وسلاماء میں اس طرح سرنہ

حصرت کی گریشرای الجیل متی کے باب م مصرت کی گریشرای الاکالیم وسالامایم لات ؟ غلطی نمبره ۵ میں اس طرح ہے:۔

مفاتلك الایام جاء پوحنا المعس ان یکرد فی بریته الیهو دیگی، این دنوس می توخنا بهتمه دینے دالا آیا اور بیپودی کے بیابان پر، یه منادی کرنے لگا، اورفادس تراجم مطبوعه مشاهرائم وسمسمائه و درساسائه وسمسمائه میں اس طرح ہے بر "اندراں ایّام بیخی تنمید و بهنده وربیا بان بیودیہ ظا برگشست "

ا این اس سے جواب میں کہا کیا تو بھی کھیل کا ہے ؟ تلامل کر اور دیجہ کو کھیل میں سے ہوتی سے کوئی اس سے جواب میں کہا کہا تو بھی کھیل کا ہے ؟ تلامل کر اور دیجہ کو کھیل میں سے کوئی اپنی بریان ہیں ہونے کا اور دومنا ، ، ، ، ، )

کله احنی قریب مفترین میں سے آر، اے ناکس اس معاملہ میں مفترین کی بھلف یا دیاییں بیان کر کے کھٹا اس کی بھٹا ہے۔ کھٹا ہو چینقت بیہ کو کہ عہد نامہ قدیم میں کوئی عبارت البی بنین جس بی بین کی علامت میں ہیں تاری گئی ہو محمدہ ناصری ہوگا ڈ تفسیر عہد نامہ جدید مطبوعہ لندن مشدہ کیا ہم مصری معبادا قبل ) میں میں اردو ترجیم ملبوع مرشدہ کی انفاظ جس ۱۷ أبنى دِ نول مِن سَمِينَ مَ سِبْهم وسيف والاسْبووس كم بيا بان مِن ظاهر موا ال

اورچونکاس سے مہلے باب میں یہ ندکورے کہ میروونیں کے مرفے سے بعداس کا بیا

ارخيلاد سيبوديه كاعمران بوكيا، اور يوسف تخاراين الميه اورصا جزاف كواسكر كليل

سے علاقہ میں آگئے، اور ناصرہ میں جانبے ،اس لئے مندرجہ الاعبارت میں ان ونوں

ے مراد بقسینا ہی زمانہ ہو گاجس میں یہ واقعات پیش آے جس کا تقاصا یہ ہو کہ جس

زمانه من التحيلاوس تخت نشين موا ، ادر بوسعت نجآر نے ناصره ميں سكونت اختيار كي

اس وقت حضرت بجن تشريف لات ،حالا كه يه بات تطعى طور يفلط ب، كيو كم حضر

سيحين كا وعظ ان وا تعات كے الماتين سال بعد بواليے،

اسجیل متی کے باب سما آئیت مویس ہے کہ ا۔

"کیونکہ ہمیرود تی نے اپنے بھائی فلیس کی بیری ہیرولیا اسے

کے سبت یوحی کو کرا کر یا ندھا، اور قید فانہ میں والدیا ا

هیرو دیا کے شوہر کا نام غلطی تنبراہ

یہ بات بمی غلطہ کو کم ہمیرود آ سے شوہرکا نام بھی ہمیرود تیں تھا نہ کہ خیلیں، جیساکہ پوسیفس نے اپن تا دیخ کی کتاب ۸ باب ۵ میں اس کی تصریح کی ہے ، غلطی تمبرے ۵ انجیل متی سے باب۲۱ گیت ۳ میں ہے کہ ۔۔

 اُس نے اُن سے کہا کہ کر اس نے نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھ محدی تے تواس نے کیا کیا ؟ وہ کیو بکر خدا کے محرین حمیا، اور نذر کی روسیاں کھائیں ،جن کو کمانامہ اس کوروائمانہ اس سے ساتھیوں کو ہو رآبیت سورہی

اس بیان میں مداس کے ساتھیوں کو اکا لفظ علط ہے ، جبیماکہ اظرین کوغلطی تمبر ہو ہیں عنقربيب معلوم موسحى

قمت عجراتي محى عقى النول في اس كى قيمت سے دو يس روپ الى التى ا يهجى ليتني طورير غلط ب، جيساك باب اك مقصد ٢ شابد ٢٩ ين آب كومعلوم بروكاً.

حضرت عدى كرده المرسي مكرده المرسي المخالف المحالي المح

زمین لرزی، اورچانیں ترخ ح حسیں ، اور قبری کھل حسیں ، اور بہت سے جسم اُن مقدسوں سے جوسومتے ہتے جی اٹھے ،ا دراس سے جی اُسٹھنے سے بعد قبردل سے کل کرمقدس شہریں سے، اوربہتوں کو دکھائی دیتے یا یہ ا نسانہ باکل جھڑا ہے ، فاصل ٹورش نے گو انتجیل کی حابیت کی ہے ، کیکن اس سے باطل مونے براین کتاب میں ولائل بیش کرتے ہوت کہتاہے کہ ا۔

> سله دييجة صفح ۲۵۱ د ۱۲ (جلددوم) سله يعنجس وتست صنرت سيح كويدها ذالله سولى وي من من الله

یہ قصہ قطعی جوٹا ہے، غالبا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تسم سے قصے یہو دیوائی۔
اس دقت بھیلے بوت منے جب کہ پر فتلم بر بادودیران ہوگیا تھا، مکن ہے کسی
شخص نے انجیل متی سے عرانی نسخہ میں حاشیہ پر اس کو لکھ دیا ہو، ادر بجراس کھے
ہوت کو تمن میں شامل کر دیا ہو، ادر بیمتن مترجم سے ہاتھ آگیا ہو، جس نے اسکے
مطابن ترجم کر ڈوالا،

اس کے غلط اور حجوثا ہونے پر مہرست سے دلائل قائم ہیں ،۔ بہوری مستعمع کوسوئی دی جلنے کے انتظے روز مبلاطس سے ہس بہوینے ، اور کہا کہ ،۔

مرائی می کونوب یاد آیا ، اس گراه کن شخص نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میں میں دو اس کی جین دن بعد زندہ بوجا ق ل گا، لبذا آب بہرہ وار معتبر رکر دیں آکہ وہ اس کی تبرکی بین دن کے جمرانی کریں ہ

نیزمتی نے اس بات میں صاف بیان کیا ہے کہ پیلاطس اور اس کی بیری سیخ کے قتل پر راضی نہ ستے ، اس لئے آگر یہ باتیں ظاہر ہونیں تو مکن نہ مقاکہ وہ اس کی طرف جائیں، جبکہ میل کے پروے کا بعث جانا ، پھرول کاشق ہونا ، قرول کاکسی جا اور مرد ول کا زندہ ہوجانا، یہ سب علامتیں پیلاطس کے خیال کی حایت کر رہی ہیں اگر وہ اس کے پیس حبا کریہ کہتا کہ دمعاذ اللہ میے گراہ سے قر

اله آلاسك الكس في بعى عبد نامة جديد كي شرح من تعربيا اسى تسم كا اعراف كيابواد كها بوكرمتى في المحاس المحاس المتحدد المترجد من تعربيا السي المتحدد من المترد ومرد ل سيار المتحدد المترجد المتراكيا بي المتحدد المترد المترد

له آیات ۴۰،۴۰

ده لیتسینان کا دشمن دوجاتا، اوراسمنین جنتلاتا که دستیمویس مبله سمبی، اصنی نه مخفا، اوراب توبی<sup>ت</sup>ام علامتیس اس کی سچانی کی ظاہر بروگئیس ،

ج به واقعات بڑے عظیم اشان مجزات ہیں، مجراگر بہبی آتے ہوتے تو عادت کے مطابق ہے شار روی اور میروی ایمان ہے آتے، .... بائیل کا بیان ہوکہ جب روح القدس کا زول خارین پر ہوا اور اسفیل نے مختلف زبانوں میں کلام کیا تو گوگ ہے انہنا متبحب ہوتے، اور اسی وقت تین ہزار آدمی ایمان ہے آتے، جس کی تصریح کا آب الاعمال ہے بائی میں موجو دہے، ظاہرے کہ یہ واقعات مختلف زبانو پر قادر ہوجانے کی نسبت زیادہ عظیم الشان ہیں،

اور باتی واقعات کان مربعی نهیس لیتے۔

وه برده رسی مقا، اور منهایت ملائم، بچراس کا اس صدمه سه او برت پنج کسب میمواس کا اس صدمه سه او برت پنج کسب کسب میموان حالات مین بهمث سکتا ہے تو بجر میک کسب میموث میک ایک اور ده ان حالات میں بھمٹ سکتا ہے تو بجر میک کسب کی عار سے کیونکر باتی اور سام رہ گئی، یہ انسکال بینوں انجیلوں پرمشتر کہ طور سے لازم سی اسے،

الندایجی بات دہ ہے ہو فاضل فورٹن نے ہی ہے ، اس کے کلام ہے پہی طلی ہوتا ہے۔ اور دطب ویابس کی اس کو کچے شنجت ہوتا ہے کہ انجیل کا مترجم الکل سے کام لیا کرتا ہے ، اور دطب ویابس کی اس کو کچے شنجت نہیں ہے ، بتن میں ہو کچے میں اس کو نظر آگیا صبیح ہو یا خطواس کا ترجم کرڈ الا کیا ایسے شخص کی بات پرا عقاد کیا جا سخاہ ہے ؛ خواکی تسم ہرگز نہیں ؛

ا بنجیل متی بات ایت ۳۹ پس ہے کہ ا۔ مواس نے جواب دے کراُن سے کہا اس زیا مذ سے برے اور زنا کا دوگ نشان طلب کرتے ہیں

حضرت عيى عليه السّلام كا تمرز ن بعار نده بهونا غللي ١٢٠٩١

مگر بونا منی محمواکوئی نشان ان کومند دیا جلئے گا میونکہ جیسے برنا و تین دات دن

سله دیجے صفحہ

م يعن حصرت بونس عليه است الم

مچھل کے پیٹ یس رہا۔ دیسے ہی ابن آ وقع ہمن دات دن زمین کے اندررسیگا، لآیا ہود،، اورمتی ہی سے بالٹ کی آبت سم میں ہے کہ ،۔

م اس زمان کے ترسے اور زناکا روگ نشان طلب کرتے ہیں ، محر آو آ وسے نشا سے سواکوئی اور نشان اُن کو مذر باجائے گا ؟

مبان بھی آیا آہ بغیر دعلیہ است الم سے نشان ہے دہی مراد ہے جوبیلی عبارت بیں عقا، اس طرح متی باب ، ۲۷ آیت ۱۳ بیں حضرت عیسی علیہ اسلام سے بارہ بیں بہداول کا قول اس طرح بیان کیا گیا ہے :

" سبن یا دے کہ اس دھوکہ اِنے جینے جی کہا تھا میں مین دن سے بعد جی موتکا ہ

سے تام اقال اس کے غلط ہیں کہ سیح علیا اسلام کوا تاجیل کے بیان سے مطابی جد کے روز تعت ریبا دوہر کے قریب سولی دی گئی تھی، جیسا کہ انجیل ہوتا آب اس سے شام کے دقت معلوم ہوتا ہے، اور اس ہے اُن کا انتقال ہوا، پوسف نے پیلاطس سے شام کے دقت ان کی نعش آگی، اوران کا کمن دفن کیا ،جیسا کہ مرقس کی ایجیل ہیں صاحت لکھا ہے اس کے نعش آقوار کے دن طلوع لئے لامحالہ دہ شنبہ کی شب ہیں دفن کے سے ، اوران کی نعش اقوار کے دن طلوع شمس قبل فاتب ہوگئی، جس کی تصریح انجیل ہوتی ہیں ہے، تو بھران کی نعش زمین میں تین دن تین دن تین دن تین دن اور دورات قبر ہیں ہے ، اور تین ون بعد تیام کرنے کی بات قطعی فلط نا بت ہوئی، یہ تین فلطیاں ہیں ، بعد تیام کرنے کی بات قطعی فلط نا بت ہوئی، یہ تین فلطیاں ہیں ،

له الجبل مِن صنر کی تیج نے اپنے آنچے اکٹر وابن آدم سے ناکھیا ہو، یہاں بھی نودی مراد ہیں ال سلے مرتس ۱۵: ۲۴۲ م

من المراد واحمع ربوكم بعندكا ببلادن بأتبلكى اصطلاح بس اتوار بوتا ب ١١

اورچ کہ یہ اقوال غلط سمتے ، اس اُر بیس اورشانر نے یہ اعراف کیا ہے کہ یہ متی کی اپن آ ہی ، اس کومشیع کا قول تسلیم ہیں کیا اور دونوں نے یہ بات کہی کہ ،۔ تصنرت بینے کامقصود صرف یہ تھا کہ بینونی کے باشند ہے جس طرح محن وعناسنکر ایان ہے آت اور معجزے کے طالب نہیں ہوت اسی طرح آوگ جھے سے بھی صرف وعظام شنگر دامنی ہوجائیں ہ

ان دونوں کی تعتسر مرون کی بنا ربر طلی کامنشا رمتی کی برفہی تھی، اور یہ بات ہمی ثابت ہوگئ کہ مرقی کہ متی سفارح دہ اس موقع پر ثابت ہوگئ کہ متی سفا اور تھو کر کھائی البام سے نہیں اٹھی ، پھرجس طرح دہ اس موقع پر میسے می مراد در سمجے سکا اور تھو کر کھائی اسی طرح مکن ہے کہ دو سر سے مواقع پر بھی دہ مرسما ہو، اور غلابی نعتل کر ڈوالا ہو، بھراس کی سخر پر برکس طرح بھرد سرا درا عتسبار مربا جاسکتا ہے ؟ اور اس کی سخر پر کوالہا می کس طرح مانا جاسکتا ہے ؟ کیا المامی کلام کا حال ایسا ہی ہواکر تاہے ؟

ا استحیل متی بالله آیت ۲۷ میں ہے،۔ ۲ استحید کمہ ابن آوم اپنے باکھے حلال

نزول عيسى كى ميثينگونى بىلىطى منه ١٠٠

یں اپنے فرسٹستوں کے ساتھ آسے گا، اس دقت ہرایک کواس سے کا موں کے مطابق برایک کواس سے کا موں کے مطابق برایک کواس سے میں ان بی سے میں الیے ہیں کہ جب بک ابن آدم کواس کی پادستاہی میں آتے ہوئے موت مذوج و لیں موت کا مزہ ہم کرزنہ کھیں سے و رایات ۲۵ و ۲۸)

له مین حرت یونس طیدان کام کی قوم ۱۲

سله بينقول الجيل فود صفرت سي كافول ب اوراس عدا فراا من تشريع لا فيك طرف اشار ودا

یجی نظیاں اور کھی مٹری ہڑیاں تمام کھڑے ہونے دالوں ہیں سے ہرایک نے موت کا ذائقہ چکھے ہوئے۔ چکھا، ادر گلی مٹری ہڑیاں بن گئے، مٹی ہو گئے، ادران کو موت کا ذائقہ خکھے ہوئے۔ ایک ہزار آسٹے سوسال سے زیادہ عرصہ گذر جبکا ہے، گران میں سے کسی ایک نے بھی ابن آدم کواس کی بادشاہست میں آتا ہوا نہیں دیکھا، ابن آدم کواس کی بادشاہست میں آتا ہوا نہیں دیکھا، غلطی بمبر مہم ہے۔ غلطی بمبر مہم ہے۔

كدابن آوم آجاست كاب

یہ بھی قطعی غلط ہے، کیونکہ حوار یوں نے اسرائیل سے تنام شہروں میں گھر مے کا فرلھندا شجام دیدیا، بہاں تک کدان کا انتقال بھی جو گیا، اوراب توان کی وفات پر ۱۹ صدیاں بلکہ اس سے بھی زیا وہ عوسہ گذر جبکا ہے، لیکن میں ابن آوم اپنی پادشا کی سیست نہیں آیا، حصر بت علیتی سے یہ دو قول تو عودج آسانی سے پہلے کے ہے، اور عود ج سے بعد کے اقوال مندرج ذیل ہیں:۔

ا کتاب مشاہدات باب سرآبت المیں ہے کہ ا۔ مدیس بہت جلد آنے والا ہوں بو

غلطی منبر ۲۵، ۲۲، ۲۷، ۲۸،

باب ۲۲ آیت ، ین حضرت مین علیه اسالام کاا دشاداس طرح ند کور ب، در اور در کور ب، در اور در کور ب، در اور در کور ب

له یعی صرت علی علیالسلام ازل نہیں ہونے ۱۱ که بر صرت علی علیالسلام کا اپنے واریوں کو خطاب سے ۱۱

اورآیت این ہے کہ :۔

آس کتاب کی نبزت کی اتوں کو پوسٹ یدہ ندر کھے ایو کہ وقت نزدیک ہے ہو محد آیت ، ۲ میں ہے ،-

سے شک بی جلدآنے والا ہول ا

ان می ارشادات کی بنار پر عیسائیوں کا پہلاطبقہ اس بات کامعتقد تھا کہ عیسی کانزول ان کے زاند ہیں دہوگا، اور قیامت قریب ہے، اور ہم بالکل آخری دَور ہیں ہیں ، اور فصل منبر اسے آپ کو عنقریب معلم ہوگا کہ اُن کے علما سنے اعترا من کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ ایسا ہی ہے ، اسی لئے انتھوں نے اپنی تحریروں ہیں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا عقیدہ ایسا ہی ہے ، اسی لئے انتھوں نے اپنی تحریروں ہیں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا علمی منبر کرو، اور اپنے دول کو مضبوط رکھو، کیونکہ خوانوں علم کے خط باب ہ آست میں اس طرح کہا گیا ہو کہ خوانوں منبر کرو، اور اپنے دول کو مضبوط رکھو، کیونکہ خوانوں منبر کرو، اور اپنے دول کو مضبوط رکھو، کیونکہ خوانوں

ک آ دوشریب ہے ہ

۳۔ کیلمس سے پہلے خط باسک آئیت یہ میں ہے کہ :۔ تسب چیزوں کا خاممہ جلد فہونے والایپ ،پس ہوسشیار دہو، اور وعا رکرنے سے لئے تیار ہو

- ۳۔ اور پوخنا کے پہلے خط اس آبیت ۸ ایس ہے کہ ،۔ "کے لوگو! یہ افسیسروقت ئے ؟
- تحسلنیکیوں کے نام فولس سے پہلے نط اب ہم آیت 1 ہی ہے کہ:۔

  "خانج ہم متر سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جوزندد ہیں اورخداوند

  کے آنے تک باتی رہی سے است ہودں سے ہرگزامے مذہر سے مجموعی میں میں کہ خداوند

خود آسان سے للکارا در مقرب فرشتہ کی آ داز اور خدا سے نرستگہ کے ساتھ اُسٹے آئے گا اور خدا سے نرستگہ کے ساتھ اُسٹے اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موے جی الحیس سمے ، پھر ہم جو زندہ باتی ہوں سے آئے اُس ساتھ با دلوں پر اُسٹھا نے جائیں سے ، آئہ ہوا میں خدا و ندکا است تقبال کریں ،اور اس طرح ہمیشہ خدا و ندکے ساتھ رہیں سے » را آیات ۱۱ ما ما ما

اله - فلیون کے نام خط کے بالک آیت دیں پوس رقطراز ہے کہ ا۔
\* حندراوند قریب ہے ہ

9. سرنھیول سے ام بہان خط سے باب آیت الیں ہے کہ ا۔ اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت سے کے کئے کلعی میں ہ

۵- اس خط کے باب ۱۵ آیت ۵۱ میں ہے کہ و۔

" و کیھو : یس تم سے بعید کی بات ہم ابوں ، ہم سب تو نہیں ہو تب مسکر سب بیلانر سنگر بھو بھتے ہی ہو گئے اور یہ ایک دم میں ، ایک پل میں ، پیچلانر سنگر بھو بھتے ہی ہو گئے ہی کہ کہ سب بدل جائیں گئے ، اور یہ ایک دم میں ، ایک پل میں ، پیچلانر سنگر بھو بھتے ہی ہو کہ سب بیل جا تھی کا ، اور مر دے غیر فائی صالحت میں اٹھیں سے ، اور ہم بدل جاتیں گئے ،

یہ ساتوں ارشا دات ہما ہے دعوے کی دلیل ہیں، اور چو کمران کا عقیدہ ایساہی تھا، اس
لئے ان اقوال کو ان کے ظاہری معنی ہی پر محول کیا جائے گا، اور کسی تاویل کی تجائش
مذہوگی ،جس کے تیجہ ہیں یہ اقوال خلط ہوں گئے ،
یہ کی اغلاط ہو تھی ،

سلہ لین یہ کینے کی گئے تش ہیں ہے کہ یہ سب کچھ مجاذ کے پیرلت یں ہے ، اور مع جلدی سے مراد زمان کی نسبت سے جلدی ہے 11

## غلطی منبرا که و ۷۷ و ۲۸ اجبل زیتون پرتشرلین رکھتے ستھے، لوگوں نے آگے

بڑھ کر بیسوال کیا کہ اُس زمانہ کی علامات کیا ہیں جس میں بیت المقدس ویران اوربر کا بڑگا، اور عینی علیہ است آم آسان ہے اُ تریں سے، اور جس میں قیامت واقع ہوگی؟ آب نے سب علامات بیان کیں، پہلے وہ وقت بتایا جس میں بیت المقدس بر باد ہوگا، مچر فرمایا کہ اس حارثہ سے فور آبعد اسی زمانہ میں میرانزول ہوگا، اور قیامت آتے گی،

پی اس باب میں آیت ۱۹ کم بیت المقدس کی دیرانی ہے متعلق المراہ ہے المقدس کی دیرانی ہے متعلق المراہ ہے اور آیت بمنبرہ اسے آخر تک کا تعلق نز ول عینی اور قیامت سے آنے ہے ، اور ہیں اسی مسلک کو فاضل پولس اور اسٹار اور دو مرے سے علمار نے پیند کیا ہے ، اور ہی سیا ت کلام سے ظاہر ہو آ ہے ، جن لوگوں نے اِس کے علاوہ وو مری واہ اختیار کی ہو وہ غللی پر ہیں ، ان کی بات نا قابل انتفات ہے ، اس باب کی بعض آیتیں ترجیج لی مطبوع ہن ایس کی مجن آیتیں ترجیج لی مطبوع ہن آیا ہی مطبوع ہن آیتیں ترجیج لی

آور فورا ان دنوں کی مصیبت کے بعد سوچ اریک ہوجات گا، اور چاند ابنی روشن مددے گا، اور ستا ہے آسان سے گری سے ، اور آسانوں کی قریمی بلائی جائیں گی، اور اسانوں کی قریمی بلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسان پرد کھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قونیں جاتی ہیں گی، اور ابن آدم کی بڑی قدر ست اور جلال کے ساتھ آسان سے اولوں پر آتے دیجیں گی، اور وہ نرسطے کی بڑی آواز کے ساتھ ساتھ آسان سے اولوں پر آتے دیجیں گی، اور وہ نرسطے کی بڑی آواز کے ساتھ

اله چ كدمطر عداد و ترجر على ترجر سے باكل مطابق تها ، اس منے يدعبان سے اسے نقل كر دى ہوا اتقى

اپنے فرسٹ توں کو ہمیے گا، اور دواس کے برگزیدوں کوجاروں طرف ہے آسان سے اِس کنا ہے ہے اُس کنانے کک جع کریں متے ،

ادرآیت ۱۹۳ و ۳۵ پس ہے : ر

میں تم سے سے کہنا ہوں کہ جب تک یہ ایم نہ ہولیں یانسل ہرگز تہام منہوگی آسان ادرز من مل جائیں تھے ، نیکن میری باتیں ہرگزیہ کمیں گی ہو

رع بی ترخمبرمطبوعه سهم ۱۸۲۷ کا مجمی میمی مفهوم ہے) اور فارسی ترحمیه مطبوعه <del>سالا ۱</del>۸ مرم و مماملع والممالة اورسم المماء كي عبارت يه هي البيت ١٠٩٠-

ولجداز تحمت آل ایام فی الفور أ أدران ایام کی رحمت کے بعد فراآما تاریب برجانے کا او

آفتاب تاريب خوابد شد،

آیت ۱۹۳ میں ہے:۔

معی تم سے درست کمتا ہوں کے جب سک به تمام چېزى بورى مەجول كى بير نسل حنم نهيں بوسکی " بررستی کدبشا میگوسم کد تا جمیع این جيز إكامل محمرد داس طبقه منقرض نخوامرشت،

اس لنة صرودى ب كرعيني عليه تسسلهم كانز ول اورقيامست كى آمد بلا تاخير اس زمانه مین بوجب بیست المقدس بر باد اور ویران بود جیسا که عبینی علیه السلام سے یہ الفاظ اس پرشا برہیں کہ فرآان دنوں کی مصیب سے بعد اسی طرح یہ مجی سروری ہے کہ وہنسل جعیئ کی معصرید وہ ان مینوں واقعات کامشا ہو کرے جد ماکہ خود حواریوں اور میلے طبقہ کے عیساتیوں کا خود میں نظریہ متھا، اکہ میتے می بات

له تطویل کے نوب سے بوری عبارست نقل جیس کی محق مرتق

ندهے المگرافسوس بوكه وه مست كتى، اور زمن واسان اب كمدنهيں عظے، اور برستورة الم ىس، اورى باطل بىرىكىا\_\_\_نىداكى يناه:

ادرا بنجيل مرقس سمے باب ۱۱ ميں اور اسجيل لوقاسے باب ۲۱ ميں سبى اسى قىسىم كى عبارت ہے، لہذا اس تصنہ میں سمبی غلطی ہوئی،اور بینوں انجیل والوں نے اس یاست سے کھنے میں ایک و دسرے سے اتفاق کیا، اس طرح تیمنوں سے اتفاق سے کل تین غلطیا<sup>ں</sup>

الجنل می بنیادول پردوسری تعمیر الجنل متی کے باب ۱۳۳ آیت ۲ می مسیح مرکا قول بول بیان ہوا ہے کہ ا نہیں ہوسکتی، غلطی نمبروے" ایسی میں تم سے سے بہتا ہوں کریہاں کسی پتمر

يرتير إتى مزرب كاجركر المناجات الأ

اورعلما ميرولسلندف نے تصريح كى سے كرسكل كى بنيادوں يرجومبى تعمير كى جلت كى دو منهدم بوجلت كى ادراس كا باتى رسنانامكن ب، جيساكمسيح في نجروى ب، مصنف تعین دین الی نے دعویٰ کیلہ کریسیٹیٹوٹی سے کان بڑی میٹینگوتیوں میں سے ہوجن میں آئندہ پیش آنے واسے وا تعامت کی جردی ہے، اپنی کتاب ملبوع المعمليع محصفه ۱ مرده رست مطرازين ١-

میر شاه جولین نے جومیرے مسے تین سوسال بعد ہولی اور خرب عیبوی سے مرتد بيعميا بخاه اداده كياكه ميكل كود د إره تيركرات تاكه مشيع ك بيشينكوني إطل بوجايج والبراس كالعيرش يع كاقوام كى بسنياد مي سے ايك الك برابر مون الاس ڈ کر تنام معاد بھاک سے ، بھراس سے بعد کسی کواس اِسٹ کی جراست نہ موع کی کہ اس

سے کی بات کومٹائے ہیں نے کہا تھا کہ آسان وزمین مسٹ جائیں سے ، مگرمسیسری بات ہیں مٹے گی ہی

پادری ایک تواکی ترکیب نے ایک میکرین سیے کے زومیں ایک کتاب انگریزی زبان میں کیمی ہو جس کا ترجیہ یاوری مربک نے فارسی زبان میں کیا ہے، اس کا نام کشف الآثار فی صف بین اسرائیل کو کھا ہے ، اس کا نام کشف الآثار فی صف بین اسرائیل کے ایک کا ترجیہ نقل کرتے ہیں ، صفح ، یرکہتا ہے کہ ،۔
اس کی عیارت کا ترجیہ نقل کرتے ہیں ، صفح ، یرکہتا ہے کہ ،۔

"شنشاه جولین نے یہود بول کواس بات کی اجازت دی کہ دہ یروشلم کو تعمیری اور اسکل کو دوبارہ بنائیں، ادران سے یہ سبی وعدہ کیا کہ وہ ان کوان سے باپ اور سکل کو دوبارہ بنائیں، ادران سے یہ سبی وعدہ کیا کہ وہ ان کوان سے باپ اور تشہنشا سبے شہر میں بروت اور کھے گا، مذصر ون یہ بلکہ یہودیوں کو بھی شوق اور غرب شہنشا سعے بچھے کم مذشمی، بھر دہ ایک کی تعمیری مشغول ہوگئے ، گرچ کر یہ بات میں علیا اسلام کے یہودیوں کی انہتائی جد وجہداو شہنشا کی پیٹ بیل میں تعلی مالات سمی مالون متنی، اس لئے یہودیوں کی انہتائی جد وجہداو شہنشا کی توجہداو شہنشا میں توجہداو شہنشا کی توجہداو شہنشا کی توجہداو شہنشا کی توجہداو شہنسا کی توجہداو اور التقامت سمی با دجود وہ لوگ ناکام رہے ، ثبت پرسمت مورضین نے نفقل سمیا ہے کہ اس جگہ نے فاک آجی سے شعطے بعلے ، اور معادوں کو جلاد یا ہی سبب اضوں نے کام روک دیا ہا

یہ نبر بھی ایسی ہی غلط ہے جیسی اس سے بعد والی اسی باب کی دوسری ہیں بیٹی غلط ہو طامس نیوٹن نے کتب مقدمہ کی پیٹی گئی ہیں ہما یک تغییر کیسی ہے، یہ تغییر سلن الم

له لين دو پيشيگون جرجبل زيون بري مي اورفلطي عبر استي معن بي سيج گذري ب

المحرزيني الشرعنه، وه ووسرع عظيم استان خليف تصحيفول في تمام روع ومن برفساد بميلايا، ان كى فلافت كادرساد عديل ورسام عصدي تام مالك عب شام وایران اورمصر بران کانت نظ موگیا ، نیز انصول نے بنفس نغیس میروشلم کا عاسره کیا، اور سیسیم میں ان عیسا تیوں سے صلح کر لی جوطویل عاصرہ سے تنگ آ سے ستے ، عیسا بیوں نے شہر کو عمر سے حوالہ کردیا وحضرت عمد فنی اللہ عنه نے عيساتيون سے سامنے إعزت شراتط بہش كيں، ندسرت يركه ان سے كسى كرجا يرتبعند نهين كيا، بلكه أن سى يادرى كم مجدكى تعيرك يفي كيك درخواستكى . ادر ادری نے بیعوب کے جرے اور ہی اسلیان کے مقام کی نشاں وہی کی وال مقدس عَبَّه كوعبسائيون في بيورد تمني مي ليداور كوبرس اياك بنار كمها عقاجه عر عمروض المندعنة في دوايي دست مبارك سه اس مقدس مجلس واستول ے اور خلاظ موں سے صاحت کیا، ان کی د کیما دیمی بڑے بڑے افسران نوج نے عريز سے نقش قدم پر چلتے ہوے اس کام بی عبادت خداو ندی سجھ کرزیاوہ زیاده حسته لیا ، اورمسجدتعمیری ،یس ست بهل مجدید ویروشلم می تعیری می، اور تعبن مورضین نے تصریح کی ہے کہ اسی مجدمیں عمر کو ایک غلام نے قبل کیا عبدالملك بن مروان نے جوبار مواں خليف جواب اينے دَورخلانت يں اس حباكي توسیع کی یو

اس مفسر کے بیان میں آگرج کی غلطیاں ہیں گر الیں ہمداس میں بداعر اف کیا گیاہے کہ میکن سیان کی گرج کی غلطیاں ہیں گر الی ہمداس میں بداعتر اف کیا گیاہے کہ میکن سیان کی حکمہ حضرت عمر آئے ہی سب سے بہلے مجدتعیری متی بجس کی توسید عبدالملک نے کی جو آج کی موجود ہے ،جس کی تعیر کو ۱۲۰۰ سال سے زیادہ عوسہ

گذر جیکا ہے، بھر اُن کے د حرے کے مطابق میج کی بات کیو نکرمٹ بھی اور غلط برگئی ؟ اورنہ آسان وزمین فنا ہوئے ، اور یچ کمہ یہ قول اسمیل مرقس کے باہب ۱۳ میں اور اسمیل وقا سے باب الامیں سجی منعول ہے ، لہذاان وو نول ابخیلوں سے اعتبار سے بھی یہ خلط اور جھوٹ ہوا ،اس طرح سمینوں سے میا ظیسے مین ا غلاط ہو گئیں ۔

النجيل متى باب ١٩ آيت ٨٧ يس ٢٠٠ میسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے کج کتابوں کہ جب ابن آرم نئ بید آسش

اره کے بارہ حواری مجات یا غلطئ تنسيب ر۸۲

یں اپنے جلال کے تخت پر بیٹے گا تو تم بھی جومیرے سمیے بوئے ہو بارہ تختوں پر مجھے کے اسرائیل کے إر قبیلون كاانسان كرو سمے ،

حمو یا <del>عینی ملیانسلام باره حواریوں سے حق میں کامیابی اور نجاست کی اور بارہ کرسے سے ہی</del> مشنے کی کوابی دے سے بیں ،جوغلط ہے ،اس لئے کدان ارم حواروں میں ہے ایک صاحب بیوداسترین توعیسانی نظریه کے مطاب*ق مرتد ہو تھے۔* اوراسی مالت می اس کی موست واقع ہوئی ، اورجہنی سنے ، پھرآن سے سلتے ؛ دہویں کرسی پر پیٹسناکیسے کمن موسکتاہے۔

آسان كا كمعلنا اورفرشتول أشيل يوحنا باب ادّل آيت اهيس هي كرو مع بعراس سے كبايس متم سے سے كمة الموں كم تم آسان محلا ادرخدامے فرست ول کوادیرمات اور

کا نزول ،غلطی تبر ۸۳

ابن آدم م اگرتے دیجو سے و

سل د محینه متی ۲۹ و مها و ۲۹ و مهر و ۲۷ و ۴۰ و

یہ بھی فلط ہے، کیو تکہ یہ بات اصطباع ادر روح القرس کے نزول کے بعد کہی گئی تی مالا ان د دنوں واقعات کے بعد نہ تو کسی نے آسان کو کھلا ہوا دیجھاا ور نہ عیسی علیہ سلاکا فرشتون كونازل موتے اور جلتے ہوت و رکھا، بعنی دونوں وعدول کامجوعم تطعی خلط ہے،

كياحضر<u>ت ير</u>ح عليه استلام كيموا البنيل يوخنا بالبير آيت ١٠ يس يون كوتى آسمان برنبيس حرطها وغلطى مهم المدرة سان بريونى نهيس حبشرها،

سوااس سے جو آسان سے اُترا، لین ابن آدم جو آسان میں ہے یہ برہمی غلط ہے ، اس لئے کہ حنوک اور ایلیاہ علیہ السلام آسان پر لے جاتے تھتے ، اور چرا سے ،جس کی تصریح کتاب ہیدائش ایٹ میں اورسلاطین ان اس می موجود سے، البخيل مرض بال آيت ٢٣ من كما كياب كرو-ا میں تم سے سے کتابوں کہ وشخس اس بہاڑ ہے کیے ا كه تواكور جاء ا درسندوي جايش ا دراي دل يس شرك

ن كرے بلك نقين كرے كہ جوكتا ہودہ بوجائے حجا قراس سمے ليے ديى موكا ا

ان دونوں دا تعات کی تفصیل میں المبدن برگذر بھی ہے ، میر دا قعامت برحنا میں اس قول سے مہلے ا، ۳۲ میں بیان سمتے ہیں ۱۴

کہ یہ بعدل انجیل حضرت معیلی ملیانسداد مرکا ارشاد ہے ۱۲ سلة أور حنوك خدا كے ساتھ ساتھ جلتارہا، اوروہ غانب ہو تمیا، كيز كم خدانے أسے الحفاليا دُميدائش ميں، ا مين ادرة تنى تكور ول نے ان دونول كوجداكرديا، اورايليا و بوك اسان برجا كيا" (سلام: ١١) اس الجيل سے باب ١١ آيت ١١ يس يون كما حميا ہے .

ما ورایان لا منے والول سے درمیان یہ معرف ہوں سے ، وہ میرس نام سے بر درمیان یہ معرف ہوں سے ، وہ میرس نام سے بر الک کوئٹالیں سے ، نک نک ز انہیں اولیں سے ، سانبوں کو اٹھالیں سے ، اوراگر کوئی ہلاک کرنے والی چریس سے تو اضعیں کھے ضررت مہو ہے گا ، وہ بیار دن پر ہاتھ رکھیں سے تو اسے جوجائیں سے یہ

اور البخيل يوحنا سے باب سهوا آيت ١١ يس اس طرح ہے كه ،-

میں تم سے سے ہتا ہوں کر و مجہ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی

کرے گا، بلکہ ان سے مبی بڑے کام کرنے گا، کیو کہ میں باپ کے پاس جا گاہوں "

اس میں یہ بات کہ جو اس بہار موکہ دیے گا" عام ہے ،کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص

نہیں، نہیں خاص زیانہ کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ سیسے علیہ استلام پر ایمان لانیوالوں

مے ساتھ بھی مخصوص نہیں،

اسى طرح ان كا يہ كہنا كہ جو برايان لات كا" يہ بھى كہن خف يا زمانہ كے ساتھ مخصوص ہيں مخصوص ہيں ہے كہ يہ امور طبقة أو بى كے ساتھ مخصوص ہيں تويد دعونى ہے دليل ہوگا، اس لئے آج بھى يہ امرضر درى ہے كہ آگر كوئى شخص ہا او كو يہ تويد دو اپن جگہ ہے بسط كر سمندر ميں گرچ، اور اس يقين كے ساتھ كے كہ ايسا ضروا يہ كہ كہ تو اپن جگہ ہے بسط كر سمندر ميں گرچ، اور اس يقين كے ساتھ كے كہ ايسا ضروا ہو جائے گا صرور ايسا ہى واقع ہوگا، نيز اس زمانہ بي عين ئير ايمان لانے والوں كى ... نشانى بھى ہى كر امست ہوگى، اور اُس كوسيدے كے كار نامے و كھانے ہوں گے، بلكر آن كوسيدے سے كار نامے و كھانے ہوں گے، بلكر آن كوسيدے سے كار نامے و كھانے ہوں گے، بلكر آن

مالا كمدية عينت اوروا قوات كے خلات ب، اور جا سے علم مي كوتى أيك بجى

میسانی ایسا تبیس ہے جس نے مشیح سے زیادہ بڑے کارنامے دکھاتے ہوں، مذہبے ملبقہ میں اور نہ بعد سے وگوں میں، لہذا یہ کہنا غلط تابت ہواکہ ان سے زیادہ بڑے کام کرمجاء اس کامصداق عیسا تبول کے کمی طبقہ میں نہیں پایجیا، اور شمیح جیسے کا رنامے وار لا بی سے صاور ہوئے، اور مزان کے بعد والے طبقوں سے،

فرقة پرونسنن بر علار نے اس اس کا عراف کیا ہے کہ طبقہ اولی کے بعد کہی سے معجز است اور خرق عاد سے کا راموں کا صادر جونا توی ولیل سے نابت ابیں ہے ہم سف اپنے ہند وسستان میں منحب اور جیدہ عیسا تیوں لین سنر قر بہتر و نسکت فی اور جیدہ عیسا تیوں لین سنر قر پرونسٹ نے اور تیمن کی کا در ہوں کو دیجھا ہے کہ اور وسالہا سال اور وسیحنے کی سکوسٹ سے اور و میں صوبے تلفظ پر قادر نہیں ہوتے ، اور مؤنث کی جگہ فرکر کے مینے اور لئے ہیں بسٹ یا طین کو تکال وینا اور سانبول کو اٹھا بینا، زہر بی لینا ، مربینوں کو شفاء و نا قرکا اے وارو :

 مع وتحرف وسميرسيس الم عن ادا دوكيا كممينا كم بين سيطان كونكال دى محراس کے ساتھ وہی معالم میش آیا جوان بیودیوں کو پیش آجیکا تھا جھوں ہے شیطان کو بکالنے کا ارادہ کیا عقا،جس کی تصریح کتات الاعال سے بالیہ آیت المس موجود برجیای شیطان نے و تقریر حلم کیا اوراس کو اوراس سے ساتھیو موزخی کرڈوالا، ستافیلس نے جیب دیکھا کہ شیطان نے اس مے استار لونقر ك كردن د باركمي سيد اور كلا كمونث مع كاتواس في بعداكنا جا با ، كري كدوه بيحواس ہو جيكا تھا، در وازه كا تفل مذكول سكا، اور اس محدير سے ہواس كو روشندان کے وربیہ اُس کے وکرنے دیدیا تھاور وازہ توڑ کر بھاگا"

ا دومرا واقعه بلسک وایل سیرس موزخ نے مسسرقہ ایر وشننٹ کے ایک بھے اوری کا دین کاج تو تھر اس کا عبر شاک استجام کی سی پرزیش رکمتا تھا ذکر کیاہے کہ اس نے ایک

بخس <u>بردِم</u>س کواس!ست سے لئے دشوست دی کمتم چست لیٹ کرسانس ر دکہ مم مر ده می طرح بوجانا ... اورجب می آدّ ل اور پر کهول که اے بیرد من مرفیع اُنظ کمرا آی ادرزنده ابوجا، توئم زنده بوكر كمري بوجاة، اي طور برجس معلوم اوكريم مرده تے اوراب زندہ ہوست ہو اور پیراس کی بیری سے کما کہ جب بتھا دا شوہر اپنے آپ مُرده بنامے تومم خوب رونا، اور چینا،

چنانچہ دونوں میاں بیری سنے ایساہی کیا، عودہت کو روٹا ہوا دیکھے کر میہت سی ، مدردی وسینے والیاں جمع ہوگئیں. ترب کا نوین آیا ا دراس کی بیری سے کہا تومیت رو یں اس کوزنمہ کردوں گا، پھراس نے چند دعائیں پڑھیں، اور بیروس کا ہاتھ پکو کہا کہ فعدا کے ہم سے قر کے ابوجا، گراس کی مکادی اور فریب کا میاب منہوسکا، کیو کہ بیروس واقعی مرحکا کے اور فعران کی مکادی اور فریب کا جامہ چاک کرکے جس سے بیخ بھجزات کی تھا، اور فدا نے اس کی مکادی اور فریب کا جامہ چاک کرکے جس سے بیخ بھجزات کی تو این ہوتی تھی، اس سے انتقام لیا، اور کا تون کی تام دعائیں با اثر ہوئیں، اور اس کو خبی بیاسی، جب اُس کی بیوی نے یہ انقلاب دیجا تو دھاڑیں ار اگر دو نامشور علی کر دیا، اور چیا کہ میراشو ہر تو عہد دہیاں کے وقت زندہ تھا، اور اب تو بیتچرکی طرح مُردد اور شھنڈا ہے ہ

ده نمي کا:

لمه معزب مستنع مليه استهم كانسب بيان كرت بوش ،

اِس آیت میں بین اغلاط ہیں ہ۔

مركم موسطح كا ادروه تينان كا ادروه ارتكسدكا أ

یر بھی غلط ہے، اس نے کہ سلج ارتخت کا بیٹا ہے نہ کہ اس کا بدتا، جس کی تعسری کا بہرائی بلا بی موجود ہے، اور تمام علی اس کتاب بہدائی بلا بی موجود ہے، اور تمام علی اس پروٹسٹنٹ کے نزدیک عبرانی نعز کے مقابلہ بی ترجمہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، اس لئے کہ وہ لوقا کی انجیل کی موافقت کر تاہے ، خود عیسا تیوں کے نزدیک بھی اور ہا سے خوال می بھی لائی ترجیح نہیں ہوسکتا، بلکہ م قریم ہیں گے کہ اس ترجمہ میں اور ہا سے خوال می بھی لائی ترجیح نہیں ہوسکتا، بلکہ م قریم ہیں گل کا اس ترجمہ میں بیسا تیوں نے تحریف کی ہے ، تاکہ اس کو اپنی آنجیسل کے مطابات بنا سکیں ،

ك و يجي تاب بداءس وو موكاما مسيد .

سك ديجية ماشيه غروم موسمناب بماء

اله يكنيا وت سيانق الله بيدا موا دمتي انه ١٠

کے جب ارتک منبتی برس کا ہوا تواس سے سلح پیدا ہوا ( ۱۲،۱۱)

هده مهم ارفنسد سلح مرا ۱۲۴۱)

له يمسنت نے فامان موكم بوك بعض را بم يم <del>كتاب بيدائش دور كتاب أوا</del>ي كو وقا كے مطابق كو ياكيا وكا

La Charles

ا بھیل وقا ہائ آیت ایس کہا گیاہے : من دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصرا دکسٹس کی طون سے بیشسکم جاری ہوا کہ ساری دآبادی، سے نام کھے جائین سے ولادست بیرے سے پہلے کی مردم شماری غلطی نبرہ ۸

بہلی اسم نویس سوری سے ماکم کو ترکیس سے عہدی ہوئی ہ

یہ میں غلط ہے ، اس کے کہ تمام آ بادی سے مراد ہوری سلطنت رو ماکی آبادی ہے ، اور نظایم يبى موم بوتاي، يا بيرتام سلطنت يبرواكى آبادى مرادي، قديم يونانى مورضين س جویا تو ہوتا کے ہمعصریں ایمواس سے محمد زمانہ مقدم میں کسی نے بھی اپنی تا ریخ یں اُس مردم شاری کوجودلادستِ مشیح سے قبل ہوئی ذکرنہیں کیا، البتہ اُن مورضین ہ<u>یں سے کہی</u> جولوقا کے بہت بند ہوتے ہیں اگراس کو ذکر بھی کیا ہو تواس کا قول اس سے شدنہیں ہم کہ وہ توقاً ہی کی بات کا 'اقبل ہے، بھراگراس سے سی قبلے تغاکر لی جائے تہب بھی کیسیو مكن بوسختاه كركورتيس دالي شام جوميح كى ولادت كے بندره سال بعد بواہر، إلى سے عبد میں دو مردم شاری واقع ہو جو مشیع کی ولادت ت پندرہ سال بیٹیتر ہو بھی ہی اسی طرح اس سے زمانہ میں سیح کی ولاوت کس طرح مکن ہے ، کمیا مرتیم کا حل متواتر پندرہ سال مک قائم رہا ؟ اس سے کہ توقائے باب اوّل میں اس امر کا اعترات کیا ہی كم زكر إعليه استلام كى بيوى بميرد ديس سے زمان ميں حاطه بوئى اور مريم اس كے جھاما ودرماملہ ہوئی تھیں، مھربسب بیمن عیساتیوں نے دسیماکہ است سی طرح نہیں بنی تھا

مله مسنعت کے نقل کرد و و بی ترجم میں بی لفظ بی ، محرملوحدارد و ترجم می اس سے بجائے تعالی ا ونیا "کالفظ ہے "ا

عد ادرمیرودیس کاناندکورنیس سے پندرہ سال پہلے ہے ۱۲

محم لگاریاکہ آبت نمبر الحاقی ہے، جولوقا کی بھی ہوئی نہیں ہے،
علطی منبر و م المجمل و قا بات آبت این اس طرح سے کہ اللہ علمی منبر و م منبر منبولی منبر و می منبر و می منبر و می منبر و می منبر و منبولی منبر و منبر و منبولی منبر و منبر و

یبدویکا ماکم مخذ، اور آبرودلی گلیل کا اوراس کا بھائی فلیس اتوریتہ اور ترخی کی ادر آبیرودلی گلیل کا اوراس کا بھائی فلیس اتوریتہ اور ترخی کی ادر آبیات الله کا افغا ہے ادر آبیات الله کا افغا ہے ادر آبیات الله کا افغا ہے گئی کا حاکم مخذا، وسعن تراجم میں البینے سے بجائے الله کا افغا ہے آل دونوں کا ایک ہی یہ

مور فین سے نز دیک براس لئے غلطہ کہ ان سے نز دیک نسانیاس نام کاکوئی شخص جو سیالا لمس اور ہمیرو دیسی کا معاصر ہوا لمینے سے جو تھائی علاقہ کا حاکم نہیں ہوا۔
غلطی نمبر و اب خرکور کی آیت وایس کہا گیا ہے کہ :غلطی نمبر و ایس جمعاتی ملک کے حاکم ہمیرو دیس نے اپنے ہمائی فلیس کی ہوی

ا میرودیاس کے سبت اوران سب براتوں کے باعث جو ہیرودیس نے کہتیں کی ہوی بیرودیس نے کہتیں کے ہمائی فلیس کی ہیں بیرودیاس کے سبت اوران سب براتوں کے باعث جو ہیرودیس نے کی تعین میرودیاس کے سبت اشکار الوا

یقطی غلط ہے، جیسا کہ غلطی بنروہ میں معلوم ہوچکا تھے، حیساتی مفترن نے ہمی تسلیم کرلیا ہے کہ یہ خلط ہے، اودکا تب سے پہال غلمی ہوئی، جیسا کہ مقعد ہا باب کے شاہد ، ۲ میں موجو اسے گا، ہی بات تویہ ہے کفلی اوقا کی ہے، نہ کہ غریب شاہد ، ۲ میں موجو اسے گا، ہی بات تویہ ہے کفلی اوقا کی ہے، نہ کہ غریب کا تب کی

که حاکم بهان بونان نفظ سمتران سکاتر جرکیا کیاسی، جس کے من جان کمک کاما کم این بیسا کرمتر و کمک ما هیست معلوم برتا ہے ۱۰ علمہ دیجے صفحہ ۹۹ ۲۰ منہ د د ۱ ، سمال و بچنے صفحہ ۲۰۱۲ ، حدد دم ، مناطی منبرا ۹ اینیل مرتس سے اب آیت ، ایس ہے کہ :-

میرودنی نے آپ آومی میج کر بوشاکو بجر وایا، اوراینے معاتی فلیس

کی بیری جمروریاس سے سبے اسے قیدخاندیں باندھ رکھا تھا،

بربمی غلط ہے دبیہ کر آپ کومعلوم ہو چکا ہے، اس مقام پر نمیز ں آنجیل والوں نے غلطی کی اور تنلیث کا عدد بورا بوهمیا، عربی ترجه مطبوعه الادارع دسلامداع سے مترجم نے متی اور او قامی عبارت میں سخراهیت کرے لفظ فیلیس کواڑا دیا ، مگرد وسرے مترجوں نے اس معالمه میں اس کی بیروی نبلیں کی ، اور چ ککہ یہ حرکت اہل کتاب کی عادت اُ، تیہ بن كئى ہے، اس لتے ہم كوان سے إس معولى بات كى كوئى شكايت ہى نہيں ہے، حضرت دا و رعلیهان لام کانزری اسلیم معرت دا و رعلیهان لام کانزری ارم روشیال کھانا علطی ۹۴، ۹۳، ۹۳ اس نے اُن سے ماکیا تم نے میں

نہیں بڑھاک داؤوسنے کیاکیا ؟ جب اس کوادراس کے ساتھیوں کو صرورت ہونی اور وہ بھوسے ہوسے ، وہ کیو کمر آبیا ترمسسر دارکا بن کے دنوں میں خداکے محمري كيا، اوراس نے نذركى روٹيال كمائيں، جن كو كماناكم بنوں كے سوااور كىسى كوردا بنىس دادراسى ساخىيون كوبى دى يو

یه مجی قطبی فلط ہے ، کیو مکر داؤر ملیہ السلام اس موقع پر تنہا ستے ، اُس وقت اُن کے سائته کوئی دوسران متنا، اس لئے بیا لغاظ الاسادراس سے سائتیوں خلایں، اسى طرت برالفاظ مبى كر" أينے سامتيوں كو" غلط ميں، نيزاس كانا سے مبى كه اس ز ما شرمی

کانبوں کارٹیں آخمکک خفا، ندکر ابر ترج آخمنگ کا بیٹا ہے، اس لیے یہ الفاظ آبیا تر میردارکا بین کے دنوں بی تعلی فلط بی اس طرح دوآ یتوں میں مرقس نے بین فلط یا کیں، تمہری غلط کا احتراز آن کے علمار نے مبی کیا ہے، جیسا کہ مقصد ۲ باب ۲ شاہر ۲۹ میں آپ کو معلوم ہرجا ہے گا، نیز تینوں باقوں کا غلط ہونا کتاب سوتی ل اقرل باب ۲۱ سے بھی مبھے میں آتا ہے ،

اسنجین لوقا باب میں بھی اس واقعہ کو بیان کرتے ہوت غلطی منبر ۹۹،۹۵ مراس کے ساتھی اور کینے ساتھیوں کو بھی دیں ہے۔

سے الفاظ مذکور ہیں، جو مرکورہ بالابیا نات سے مطابق غلط ہیں،

علطی تمبرے م ساور کیفاکوا دراس سے بعدان بارہ کو دکھانی دیا ہے۔ مارکیفاکوا دراس سے بعدان بارہ کو دکھانی دیا ہے۔

میمی غلط ہے ، کیو مکر میودا واستحراد تی اس سے قبل مرحکا تھا، اس لئے حوادی صرف

مل سردارکابن ( High Priest بن اسرائیل سے بہاں ایک ندیمی عہدہ ہو آاتھا، آورات میں برکریے بہدہ ہو آتھا، آورات میں برکریے بیدہ سب بہلے صفرت موسنی معنوت اوران کوسونیا تھا، اوراس کا نعاص شعارا وراباس ہو آتے ، ادر کی مخصوص فرائض تفصیل کیلئے و سیجھتے خروج باب ۱۹۵۸ اوراحبار باب ۱۹۶۸،

اله دیجے صفحہ ۵۹ مبدوم)

سله آور داؤد نوب من اخطک کابن کے ہیں آیا دواخیلک دافدے کے کوکا نیتا ہواآیا اوراس سے کہا توکیوں کیلا ہو در تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں ؟ دامود) اس کے بعدر دثیوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہو 'اخلک کے بیٹوں میں ہے ایک جس کا نام آبی یا تر متما الخور ۲۰۰، ۲۰) ،

ما بہاں صرف علی کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقعربان کیا جار ہاہ کہ دوست پہلے کیفار کوادر بھر بارہ حواریوں کو لفالآے، ہوں نے اس موقع برقعد انترای کا اعترات کیا ہود کیمنے صفحہ ، مبلا كياره باقى رو محت سخے اسى لئے مرقس فيان النجبل سے بائ ١٩ يس يه مكعا م كر ١٠ ممیروہ ان کمیارہ کو بھی جب و دکھا ناک نے پیٹے ہے رکھائی ویا او

حواری غلطی نہیں کرسے البیل متی باب آیت ۱۹ میں ہے ،-" ميكن جب وه متم كوكيرة دائين تو منكر يذكر إكريمين طرح کیں اس کی ایس ایس کی جو کھے کہنا ہوگا اس کھٹری

الم كوتبايا جائے كا بحيو كمه بولنے والے سم بہيں بككر متعاليے باب كا رُور ہے،

جوئتم مي بوتاب يو رآيات ١٩ و٣٠)

ادر اسنمیل لوقا باب ۱۲ آست ۱۱ می سمی سے کر ۱-

" درجب دہ تم کوعباوست خاتوں میں اور حاکموں اور اخست یا روانوں کے پا<sup>س</sup> لے جائیں توفکرنہ کرنا کہم میں طرح ایمیا جواب دیں ! ایمیا کمیں ! میونکہ مقت القد اس كمرى تعين سكمان كاكركيا كمناجات "

انجیل مرتس سے باب ۱۱ میں بھی یہ تو ل نرکور ہے چھویا یا تینوں اسٹیل وا موں کی تصریح اُن سے عدد تثلیسٹ سے موافق ہر ہے کہ <del>علی</del>ی علیہ السسلام نے اپنے مربد دل<sup>سے</sup> وعدده کیا تھا کہ تم جوکچے حکام کے ساہنے کہونگے وہ دوح العندس کا الہام ہوگا

تمعا داكلام بركزنه بوكا

مالا تدريطي غلط هي، چانج كتاب اعال باب ٢٣ آيت اين ب كره-" ہوتس نے صدرعدالت والول کوخورت دیکھکرکہا ، اے بھائیو: یں نے آج کک کال نیک بیتی سے خواکے واسطے عمرگذاری ہے اسسروار کابن حننیاہ نے ان کوج اس سے إس کھ" ے ستے مکم دیاکہ اس سے مندبرطانچہ ارو

بَوْلسَ نے اسے کم اکر اے سفیدی پیری ہوئی دہ ار؛ خدا بیٹھے مارے گا، تو شریعیت مے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھاہے، اور کیا متربعت کے برخلاف مجھ ارف كالحكم ديتاب ؟ جوابس كمرس يتع النول في كما توكيا غداك مردار كابن كو براكمتاب إبرنس نے كها اے بما يو المجھ معلوم بديخاكد يرسسرداد كابن ہے، كيونك كماہے كمائن قوم كے سرواركو برائد مه و آيات اناه) بير اكرمتى ادر توقا كا قول صبح بوتا توعيسا ئيون كامقدس بواك كى بيكاه بي روحانی صجبت کے لمحاظ سے واری ہے ، اوراس معالمہیں یہ نثرف اس کو حاسل ے (اوروہ خودہمی این نسبت سے بڑے جواری بطرس کی برابری کا معی ہے) نیز دنسرتهٔ پردنسنش سے نزدیک تی<del>اس</del> کواس پرفعنیلت یا ترجیح حصل نہیں ہو<sup>ہ</sup> وه حاكمون كے سلمنے خلطى كيول كرتا ؟ اس مقدس كا خودا ـ پنے قول مين غلطى كرنا اس ؟ ى دلىل ب كريد غلط ب، كياروح العتدس مبى غللى كرسكتاب ! يزعفريب فصل من آب كومعلوم بوجات كاكدان كعلمان اسمقا پراختلات اورنیلمی کا عمرات کیا ہے، چونکہ بیغل**می نبی تینوں انجیلوں سے لحاظ ہے،** ہر اس لتے بینلطی بھی تلیث سے عددسے کمانلہ سے بمن اغلاط ہو کہتیں، ریخیل لوقا بابس آبیت ۲۵ اورلی<del>غوب</del> سے خطباش آبیت ۱۷ میں لکھا،کوک حضرت الميام سغيرك زاندي سازم بن سال مك دين بربادش بيس بوتى -

> ای بی ان افعنل دسولول سے کس باست میں کم نبیس " (۱۱ کرنھیول ۱۱ ۱۱) کله دیکھنے ص ۲۲۲ و ۱۲ س جلد خا ،

تاہ میلی آئی ہے ۔ نول جب ساڑھے تین برس آسمان مندر \ اولوقا مو : هو) معینا بھی ساڑھے تین سے اسلامے تین سے میں سنگ زمین پرمینڈ غیرسا مور بیعقوب ، ۱۵۱۵ ، برمبی غلط ہے، کیو کہ سلاطین اوّل باب ۱۸ سے معلوم ہوآ اہے کہ تیسرے سال بارش ہوئی تھی اور چرنکہ بینلطی <del>و قاکی اسجیل</del> میں سیخے کے قول میں ہے، اورخطی<del>ں بعقوب</del> کے وَل مِی ،اس لئے درحقیقت درخطیاں ہو گئیں۔

المجيل لوقاكم بأب أوّل بير، هي كرحصرت بیصیں کے ،غلطی تمبر ۱۰۱۰ است علی ہے بیدا ہونے کی خوش خبری

حضيت عينى دا وَرْكِيحَة

ریتے ہوتے فرایکہ ہ۔

أورخراد ندخوا أس سم إب دا وركانخت أن وسع ا، اور ده ليعنوت مع محرانے برا برکک بادسشاہی کرے گاءا دراس کی باسشاہی کا آحسسرہ جوگاہ

يرتجى دولحاظت غلطت

اقل تواس سے کہ علی طیرات الم بہریقیم کی اولادے ہیں ، اس نسب سے مطابی جومنی کی استجیل میں دیج ہے ،اور سپونیم کی اولاد میں سے کسی کو بیاحت نہیں بهو بختا كه ده دادّ دكى كرسى يربيشه سعه، جس كى تصريح كتاب ارميار بالبع بين موجودي، ودوم یدکرمیسے کوایک منٹ سے لئے مبی داؤدہ کی کرس پر بیٹینا نصیب نہیں ہوا، اورمذاً ن کونیغوب کی اولاد پر بادشا ہست میسر ہوئی، بلکہ اس سے بریکس ان وکوں نے دشمن بن کران کو گرفتار کیا ، اور پیلا ملس سے تخت سے آگے بیش کیا ، جس نے ان کج

اله تعدا وندكا يكلام ميسرك سال المياه برنازل بواكه جاكراحي الهي ادرس زمين برمين مرساد ت كاله سله بهر بتم كابت خوادنديول فرا ما بوكراس كانسل مي سيكوني مد ديوكا بوداؤد كي تخت بريشي ويا ارا، اور توبین کی، اور سیور ایس کے حوالہ کرویا، جنوں نے بھراس کوسونی برحیا حادیا،
اس کے علاوہ انجیل بوحنا باب سے معلوم ہوتا ہے کہ مشیح باوشا ہست متنفر شخص ، اور جس کام سے خدانے اُن کو بھیجا تھا اس سے بھا گنا عقل بی نہیں آتا ،
عظمی منبر سم ، ا

یا بہنوں یا باں یا باپ یا بچوں یا بین کو میری خاطر اور اینجیل کی خاطر حجور و یا جو اور اینجیل اور آن این اور اینجیل این اینجیل این اور اینجیل اینجیل این اور اینجیل اینگیل ا

"ادراس زاندین کی مختازیاده مذبات، الدآن مالے عالم میں بیشہ کی زندگی عالا کہ یہ غلط ہی کو کھ جب اُس نے ایک بوی چوٹردی قراسی زاندیں اس کواکیت بوی چوٹردی قراسی زاندیں اس کواکیت بوی چوٹردی قراسی زاندیں اس کواکیت بیری بریاں منا محال ہے، اس لئے کہ عیسا تیوں ہے نزدیک ایک عورت سے زیادہ نمان کا فی والی عورتی ہی ممنوع ہے ، اوراگران عورتوں سے مراد سے علیا اور زیادہ شرمناک اور تیج ہوجا گہے، کر اُن کو بغیر کی اور کھیت مرفل ہے ہے۔ اس سے علاوہ یہ قول اِکل ہے معن اور ہے جوڑہے کہ اور کھیت مرفل ہے ۔ اس سے علاوہ یہ قول اِکل ہے معن اور ہے جوڑہے کہ اور کھیت مرفل ہے ۔ اس سے علاوہ یہ قول اِکل ہے معن اور ہے جوڑہے کہ اور کھیت مرفل ہے ؟ اس سے علاوہ یہ قول اِکل ہے مین اور اِن اِن مین ظلم کو کیاوض ہے ؟ اس سے کہ کھنگو ہور ہی ہے بہترین جزار اور تلانی کی ، اس مین ظلم کو کیاوض ہے ؟ واقعہ ، فیلی کمبری ا

له" إلى تبوع يمعلم كرك كرده آكر مجه إدت مباف محسلة بكر المائة بريم مرب ويكيا ولائد ورا

یں اس طرح کہا گیا ہے کہ ا۔

"بیس ایموں نے دلین برر دحول نے ، اس کی منت کر سے کہا کہ ہم کوان سورو یں بیجدے تاکہ ہمان میں داخل ہوں، بساس نے آن کواجازت دی، ادر ناپائ چین کل کرسووول میں واخل ہوگئیں ، اور وہ غول جو کی دو بزار کا سے موارك يرس جعيت كرجبيل من جايرا اورهبل بن دوب مراء (آيات ١١ و١١) یہ بھی غلط ہے ،اس کے کخز بر بہودیوں سے لئے توحرام ہے ،ادر عیسانی جواس دور من کھانے والے تھے وہ اس متدر کٹیرال سے الک نہیں تھے، تو میرات بڑے ربور کا مالک کون تھا ونیز علینی علیہ استلام سے منتے یہ بات الکار مکن تھی کہ وہ دلوا کوان سوردں کو ہلاک سمتے بغیریمی شفار دیدیتے ، جونصاری کی تکا ہیں بھیڑ بگری کی طرح باكيزه ال مقا، ياجس طرح ايك تنص سن كالم يحقة سقع توابك بهي خزريي داخل کردیتے، تب اسموں نے اتنا زبردست نقصان سوروں سے وکائن کر سنجایا انجیلمتی بائ ۲۲ میں یہودیوں سے مکلام مونے کے وقت حصرت بی کے اول وں بیان کمیا کمیا ہے کہ ۔۔

"س سے بعد تم ابن آدم کرقادر مطلق کی داہنی طرف بیٹے اور آسان سے بازلوں پر آئے دیجو سے س

یہ بی اس سے غلط سے کر بہود یوں نے مین علیہ است ام کو کہی بی آسانی بادل سے کا ہوں نہیں دیجا، مد د فات سے بیلے نہ اس کے بعد۔

ب آیت ۲۴۰

شاكردات ادسينيس انجيل لوقا بالثيري اسطسترح كمامميا بهاكر. مناكرداين استاد. ،برانبين ، بكه براكب جب كال بواتوان إستاد ميسا بركاي

بره سکتا غلطی تنبر که ا

يه بنظا برغلط ہے، اس ليے كمبراروں شاكر دكال حال بوجلنے كے بعد لين استادوں سے بڑھ محتے ہیں۔

التغيل بوقاً إثب سها مين مسيح كا قول

مہر کوئی شخص میرے باس آت ادرائٹ باپ اور بال اور بیری اور بج آل اور بھا تیوں اور بہنوں بلکہ اپن جان سے بھی دشمنی مذکرے تومیراٹ گر دنہیں بیمتناہ يه ا دب مجى عجيب دخيب ہى جس كى تعليم دينا كم از كم سيجيم كى شان سے بعيد كر، حالا مك متع سفنود بيرديوں كو ملامت كرتے بوت يوں كه تقاكه خدانے فرايا ب تولينے إب كى اور ال كى عزت كرنا، اورجواب يان كو براك وهضرورجان سے اراجات، اس کی تصریح انجیل منی بایث و می موجودید، ایسی صورت بین شیخ سمس طسسرح ال باب سے ساتھ بغن رکھنے کی تعلیم سے سے بیں ؟

الجيل يوحن بال يس اس طرح سي كه و.

اً آڈران میں سے کا گفتا نام ایک شخص نے جو اس سال مردا رکابن

له سبنسون برباب بي ذكورب ، همريه ورست بنين ، صحح باب آيت ، سب ، كيو كم بيمل

اسی میں موجود ہے ، ۱۲

سك سب انتول من اهي بو گريهي درست بنين اليج باسه آيت ١٦ سي ١٥ تق

تعادان سے کما تم کھ نہیں جانے ، اور مذہوجے ہوکہ تھا اے ہی بہترہ کا کہ آدمی اُمت کے واسطے مرے ، مذکر ساری توم بلاک ہو، گرائ یہ اپی طرف سے نہیں کہا ، بکہ اس سال سسردادکا ہن ہوکر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے کا ، اور منصوف اس قوم کے داسطے بکہ اس واسطے بمی کہ خوا کے واسطے مرے گا ، اور منصوف اس قوم کے داسطے بکہ اس واسطے بمی کہ خوا کے ہوا میں واسطے بمی کہ خوا کے ہوا میں واسطے بمی کہ خوا کے ہوا میں دائیات اور ما تا تھا کہ ہوگئندہ قسنسرزندوں کو جمع کر کے ایک کروے یو دا آیات اور ساتا ہوں اور ما تا تھا کہ ہوگئندہ قسنسرزندوں کو جمع کر کے ایک کروے یو دا آیات اور ساتا ہوں ا

یمی کی احساب علط ہے:

اول قواس سے کہ اس کام کا تعنیٰ یہ ہے کہ بیرو بول سے سردادکا ہن کے سے انکا ہن کے سردادکا ہن کے سردادکا ہن کے سرد انے بی ہونا منروری ہے جو بیتنی طور پر غلط ہے۔

دوم اس کے کہ اگر اس کا یہ قول بھیٹیت نبوت کے ہے قولازم آتا ہے کہ یہ ی اس کے کہ یہ ی کا اس کا یہ قولان کے موست کو مقام کی طرف ہے ، کی موست کو فقط میں جو اور دیادی کے خطاف ہے ، اور دیادی کے خطافت ہے ،

ادریہ بھی لازم آئے گا کہ ما حب ایم آل کا : قول کہ منصرف کسس قوم سے واسطے «تطعی لغوا درنبوست سے خالف ہو،

متوم اس لئے کہ یہ پنیرس کی نبوت صاحب ابھیل کے نز دہک سلم ہے دہی ہے جواس وقت کا بنوں کا زمیں تھا ،جب کہ عینی کو گرفتار کرکے سولی دی گئی تھی ، اور یہی وہ شخص ہے جس نے مشیقے سے مثل کئے جلنے اور اُن سے جوٹا ہونے اور

میں فالمباس نے کہ تعدا کے فرہ نہ کا لفظ ابنی سے لیے اسپتھال ہوتا تھا اور سے کہ تعدا کے الفظ ابنی سے السینہ اللہ کا الفظ ابنی سے کہ صفوت میں شاہد کی الفظ کر سادی و نیا سے کا مستقبی اللہ کا میں اسٹا کر سادی و نیا سے کا مستقبال میں اسٹا کہ مقدمہ از داقع الحروف مو تقی

ادر کافر ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اور اس کی اربیٹ اور توبین پرخوش ہوا تھا،
چٹانچہ الجیل متی باب ۲۶ آیت ، ۵ بیں ہے کہ،۔
ماور تیون کے کرڑنے والے اس کو کا تعا ام سردار کا ہن سے پاس ہے گئے جہاں نفیتہ اور بزرگ جع ہوگئے ہے ،

مچرآیت ۱۳ میں ہے:۔

" کھر تبیوع خاموش ہی رہا، سرداد کابن نے اس سے کہا ہیں تھے زندہ خدا کی قمرويا ہوں ك أكر تو خداكا بيائمسي ہے توہم سے كرد دے ، يوع في اس کہا تو نے خود کہد دیا، بلکمیں تم سے کہتا ہول کراس سے بعد تم این آدم کوقادر مطلق سے دامن طرف بیٹے ہوت ادرآسان سے بادلوں برآتے ویچھونھے، اس پرسسردادکابن نے یہ کہ کرایئے کیڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بجاہے، اب ہم کو گوا ہوں کی کیا حاجبت رہی ؛ دیجھو تم نے امجی بیکفرمسٹنا ہو بمقادی سیارائے ہے ؟ انحوں نے جواب میں کہا ، دو قبل سے لائق ہے ، اس برانعو نے اس کے مُن پر تعوکا ، اور اس کے کتے اسے ، اور بعض نے طاپنے ارکرکہا المصبیح ہیں برت سے بتا کہ تھے کس نے مادا ؟ (آیات ۹۳ تا ۸۷) چرتے انجیل نے مبتی اپنی انجیل کے باب ۱۸ میں یہ اعراف سیاہے کہ ۱۰ "اور سیلے اُسے حا کے اس لے سے میں کمہ دواس برس سے سدوار کابن كاتفاكاشسرتها، يدوبي كانفا تعابص نے يبودي كومىلاح دى يمى كرائت مے داسطے ایک آدمی کامزابہترہے ہ

له يحتاما: ١١ دسما،

اب ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ قولی نبوت کی حیثیت سے تھا، اور اس کے معنی ہمی وہی ہیں جو انجیل نے ہی ، تو بھراس نے مشیح کے قتل کا فوی کسی طرح دیا ؟ اور ان کی تو ہیں اور یا رپیٹ بر کمچ کر راض ان کو جبوطا اور کا اسٹر کہوں قرار دیا ؟ اور ان کی تو ہیں اور یا رپیٹ بر کمچ کر راض ہوا ؟ کیا کوئی پٹیر اپنے فودا کے قتل کا فقوی دے سکتا ہے ؟ اور کیا وعویٰ فودائی میں اس کو جعوطا دے را دے سکتا ہے ؟ اور اس کی کمفیر اور تو ہیں کر سکتا ہے ؟ اور اس کی کمفیر اور تو ہیں کر سکتا ہے ؟ اور اس کی کمفیر اور تو ہیں کر سکتا ہے ؟ اور اس کی کمفیر اور تو ہیں کر سکتا ہے ؟ اور اس محورت میں عقل اعتبارے یہ نابت ہوتا ہے کہ حضرت عین آئی سے می اور اس مورت میں عقل اعتبارے یہ نابت ہوتا ہے کہ حضرت عین آئی ہی گر وہ چو کم گراہی کی سوادی پر سواد ہو کی خوائی کے دعو بدار ہن گئے ، اور فود اپر جو ڈئی گراہی کی سوادی پر سواد ہو کی تھا ہوت ہے کہ حضوص صورت ہیں نا قابل سا حت ہے ۔

ہی بات قریہ ہے کہ یوحنا حواری ہی اس قسم سے بیودہ اقدال سے اس طرح پاکسیں اور بری ہے جس طرح علین علیہ السلام دعومیٰ خدائی سے بری اور پاکسیں اور بیٹ اور بری ہے جس طرح علیہ السلام دعومیٰ خدائی سے بری اور پاکسیں اور یہ تنام کجواس تشکیسٹ پرستوں کی من محواست ہے ، بالع نسرمن آگر کا تفاکے قول کو دوست بھی ان لیا جاسے تب بھی اس کا

مطلب یہ بڑگا کہ میتی کے شاگرد دن اور معقدوں نے جب ابنایہ خیال ظاہر کیا کہ میتی موعودیں، اُرھ عام اوگوں کا خیال تشاہ ہو کی نسبت یہ مقاکر اس کے معزودی سے موعودیں، اُرھ عام اوگوں کا خیال تشیح کی نسبت یہ مقاکر اس کے لئے مزدری ہے کہ رہ یہو دیوں کا عظیم الشان پادشاہ ہو تو خود اس کو اور اکا برمیج د کو یہ خطرہ معلوم ہوا کہ اس خیال کی اشاعت موجب فساد ہوگی، اور قبعر روم کی

ى غضبناكى كاسبب بن جائے گى، اور تيجة ہم لوگ بيشے بھاتے معيبست ميں كھنس جانیں سے، تب اس نے کہا کہ علیٰ کے بلاک کردیتے جائے میں بوری قوم کی المجيت ہوسڪتی ہے،۔

يه تفاتيح مطارب مذيه كرسائد عالم سحانسان اس صلى كناه سے جوسٹ جائیں سے ،جس کامصداق عیسائیوں کے نزدیک آدم کا وہ سمناہ ہے جوشجر ممنوعسہ كمانے كى دجرے ال سے ميح مكى بيدآسشس سے ہزار دن سال بيلے معا در ہوا تھا، اس لتے کہ بیمحض وہم ہے،جس سے میہودی معتقد نہیں ہیں ، غالباً اس انجیل کو بعد یں یہ فروگذاشت محسوس ہوتی ،حس کی بنار پر باہب ۱۸ میں بجاسے " نبوست کرنے " سے "صلاح دی" سے الغاظ کوہستہال کیا گھیا ہیو بکہ کبی باست کی صلاح دیاا دربات ہے اور بجیثیت نبوست کے کاام کرنا دوسری بات ہے۔

غرص ملا فی خوب کی اگر جیرایت است ایت یا قال پر کلها از می اردی الیسنی ائے قول سے خلامت خودہی دوسری بات کہہ والی -

قر بچوروں اور بجروں کا خون سے کریاتی اور لال آون اور زوفا سے ساتھ اس سمتاب اور شام امت پر چورک دیا، اور کماکه به اس عبد کاخون ہے جس کا کم خدا نے تھالیے ۔ لیے دیاستے ، اوراس طرح اس نے خیرہ اورعباوست کی تمام چيزون پرخون جيسر کا ١٠ رايت ١٩٠٠)

اس مين مين لحامًا سي فلطيال مين دي

ا۔ اوّل یہ کہ وہ خون بھیروں اور بجروں کا مہیں سقا، بلکہ فقط بیلوں کا عون تھا، ۲۔ دوسرے بیرکداس موقع پرخون سے ساتھ پائی اور سرخ صوف اور زوف اشاط میں بیانی مقا، بلکہ نمالیص خون ہی تھا،

۳۔ تیسرے یہ کہ موسی نے خود کماب پرنہیں مچھڑکا اور مذہر تنوں پر ، بلکہ نصف خون ست بان کا ہر اور نصف خود کماب پرنہیں مچھڑکا اور مذہر تنوں پر ، بلکہ نصف خون ست بان کا ہرا ور نصف قوم پر چھڑکا تھا ،جس کی تصریح کما ب المخووج کے باب سم ۲ میں موجود ہے ، اس کی عبارت یوں ہے :۔

اُور موسلی نے نوموں کے اس جاکر خدا و ندکی سب باتیں اور احکام ان کوتبادیج اورسب وكول فيهم آواز موكر جواب ديكر جتنى إلى خداد ندف فراتى ين ہم ان سب کو مانیں سمے ، اور موسیٰ نے خدا و ند کی سب باتیں لکھ لیں ، اور سبح كوسويرے أس كريها رہے نيے ايك قربان كاه ا دربى اسرائيل كے باره قبلوں کے حمای سے بار وستون بنات، اور اس نے بنی اسرائیل سے جوان<sup>وں</sup> كوبجيها ، جفول في سخو من الما يراه المين ادر بيلول كو ذبح كر مح سلك سے ذیعے خداد ند کے لئے گزرانے ، اور موسی نے آدماخون سے کر استوں یں رکھا، اور آدمانتر بان گاہ پر پیرک دیا، پیواس نے عبدنامہ لیا اور لوگوں کو برم كرسناياء الخول في مهاكر جركي خداد ندف فراياب اس سب كوم كريم اورتابع ربی سے ، تب توسلی نے اس نون کو لے کراوکوں پر میراکا اور کہا دیکیولیس عبدكانون ب وخدا وندنے الاسب باتوں سے بایدے میں تمعار سے ساتھ باندھ آہو ہارا خیال ہے کہ رومی کلیسانے ان ہی خرابیوں کی وجہ سے جو آپ کو تبائی گئ ہیں عوام کوان کتابوں سے پڑھنے کی مانعست کر دمی متمی ، اور کہتے ستھے کہ وہ شہرج ان کے بڑسے سے پیدا ہوگا وہ فائدہ سے زیارہ ہوگا، اُن کی دائے اس معاملہ میں بالکل شمیک شمی، واقبی ان کتابوں کے عیوب اور خرابیاں اُن کے شاتع مذہونیک وجہ سے مخالفین کی سگاہوں سے فاست تھیں، میرجب فرقۃ بروٹسٹنٹ مندارہوا اور انھوں نے ان کتابوں کا کھوج محالا، تب ہور پی مالک میں اُس کا بور دِعل ہوا وہ دنیاجائی ہے، کتاب التلاث عشرہ مطبوعہ بروت مصمدہ کے تیرصویں دراہ مراہ بر کھاہے کہ ا۔

## چوهی صل

## بالنبل كي رتابي الهامي تبيس بين اس سے دلائل

اس فصل میں یہ بتا ناہے کہ اہل کتاب کو یہ دعویٰ کرنے کا حت کسی طرح نہدی ہے۔ کر عبد عتین یا عبد حب دیر کی کتاب کی نسبست سر کہیں کر دہ الہامی ہے، ادر الہام ہے تحق من سب ادران مي درج شده تام دا تعاست الهامي بي اكيونكه به دعوى تطعی بال ہی،اس سے باطل ہونے پراگرچ ببست سے دلائل ہیں ، گرہم اس موقع پران ہی سے صرف سترہ سے بیان ہراکتنار کرتے ہیں ،۔

معنوى اختلافات كى كثرت ، يېلى دلىل ؛

ان من كثرت معنوى اختلافات موجودين، ادرعيسا ألى معتقين ومفسرن ان اختلافات كودوركرنے سے عاجز ہو يے ہيں ، چنا مخد بعض اختلافات كى نسبت انحو نے اعراف کرلیا ہے کوان میں سے ایک عبارت صبح ادر دومری عبارتیں جو ٹی ہ جن میں یا توعد اس کا سبت کی میں سبے ، یا کا تب کی بھول اس کا سبب ہوئی ہے ،ادر بھن اختلافات کی نسبت الیم بیکار اور رکیک توجیبس کی بین جن کوعقل سیم انتے ہے لئے تعلمی تیا رنہیں ہے، نصل نمبر س کی قسم اقل میں ایک سوسے زیادہ ایسے اختلافات سنایاں ہو چے ہیں،

اعت للط كى كثرت.

ان میں بے شارا غلاط موجود ہیں، فصل بنبر اکی قسم ایم ایک سوسے زیادہ افکا آپ ملا عظام سے ہیں، حالا کہ الہا می کلام کے لئے غلطیوں سے پاک ہونا، اور منوی اختلافات سے محفوظ ہونا ازبس ضروری ہے،

تخريفيات کی تشرت ،

ان یں جانی ہوجی تقریفات بھی موجود میں ، اور ہے بھی سے کی جانیوال مقریفات بھی جن کا شار بھی تشکیل ہے ، عیسائیوں کی مجال نہیں۔ ہے کہ ان کا انکار کرسکیں ، اور یہ خل ہے ، عیسائیوں کی مجال نہیں۔ ہے کہ ان کا انکار کرسکیں ، اور یہ خل ہے کہ جو مقا مات لیتینی طور پر محروف ہیں وہ لیقینی طور عیسائیوں سے نزد کیت بھی الہا می نہیں بوسیحے ، باب ووم میں ایسے ایک سومقا مات کی آپ کو انشا مالی تھ عنقر میب نشان وہی کی جائے گی ،

بهت ى تابول كيلة خورعيسائيون اعراف.

ستاب باروک ، ستاب طوبیا ، ستاب بیروبیت ، سمتاب دانش ، سماب پند کلیسا ، مقابیین کی کتاب منراوی ، تاب استیری باب ۱۹۵۱ دو با بندگی وی آیات سکتاب دا نیال کے باب ۱۲ کے بین بچ ل کا کیست اور اسی متاب سے باب ۱۲ دسم و منرقد کیمنولک کے نزدیک جمد متین کے اجزادیں، او مرون رقد کی د کینتولک نے شافی بیا نامت سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ چری کا نالهامی پی ادر مذ واجب البیلیم بی اس کے آن کو اطل کرنے کی ہم کوچندال صرورت نہیں ہے . جوصاحب چاہیں آن کی کتابیں طاحظہ صندرا سکتے ہیں ، یہودی بھی ان کتابیل کوالبامی تسلیم نہیں کرتے۔

اسی طرح غزرا کا سفرت گرکیس سے گرجا کے نزدیک عہد عین کا جزوہی، اوھر منسرقہ کیے تو داکا سفرت گریا ہے کہ یہ اہامی منسرقہ کیے تو دائل سے نا بہت کردیا ہے کہ یہ اہامی نہیں ہے ، جوصاحب چاہیں وو ف سنرق کی کتابیں طاحظہ فرا سے جی ہیں ،

نیز کتاب القعنیا قران توگوں کے قول سے مطابق جواس کوفینخاس کی تسنیف

مانتے ہیں، ماجولوگ اس کوخر قبا کی تسنیف کہتے ہیں ، البامی نہیں ہے، ریو سرین سے میں البامی نہیں ہے،

اسی طرح کماب روت ، ان لوگوں کے نظریہ کے مطابق جواس کو حوقیا کی تصنیف سمجے ہیں ، یا با تنبل مطبوع مواہا ج اسٹار برگ کے جھاینے والا سے قول

سے موافق الہامی ہیں، اور کتاب غیا فرہب مختار سے مطابق المهامی ہیں ہے،

إلخعوص اس كتاب سے بات سمے شریع كى ٢٦ آياست.

نیز کتاب آبرب سبی رہ آئی وینز اور میکائلس وسیلر واسٹیناک و ہوئی دلااس طرح فرقہ پر ونسٹنٹ کے امام اعظم او تھرکی دانے کے مطابق الب می سیں ہے ، اوران او توں کے قول کے مطابق مجی جواس کو الیہویا اللہ کے کسی خس میں ہے ، اوران او توں کے قول کے مطابق مجی جواس کو الیہویا اللہ کے کسی خس ما بی جول الاسم شخص کی تصنیعت کہتے ہیں ،

نیز کتاب امثال سلیمان کا باب اس، یہ دو نوں البامی نہیں ہیں ، اور الجامعہ ماریکی کی مطابق کا باب اس یہ دو نوں البامی نہیں ہے ماریکی کے قول سے مطابق البامی نہیں ہے ، اور کتاب نسٹیم لا نشار بنی ہے ، اور کتاب نسٹیم لا نشار اور کا شلیم لیس ہے ، اور کتاب البامی نہیں ہے ، رفیکارک اور دسٹی وسیلم اور کا شلیم لیس ہے ،

ہورت اپن تفیر کی حبلہ مطبوع مسلا ہے جسفہ اس اپر کہتاہے کہ ا۔

ساگریم یہ مان ایس کر بیغیروں کی بعض کتا ہیں معدوم ہو بیکی ہیں، قرکہنا

پڑے کا کریس ہیں البام سے بیمی ہی نہیں گئی تھیں اور کسٹائن نے قوی

دلائل سے یہ بات ثابت کردی ہے ، اور کہا بی کا بین نہیں مران کی وصاحت ان

ستلاطین ہور آ و اسرائیل کی کتا ہوں ہیں پایا ہے۔ مگران کی وصاحت ان

کتا ہوں میں نہیں مل ، بلکہ ان کی توضیح کا حالہ ود مرسے بیغیروں کی کتا ہوں ہی ویا ہے ، اور بعض مقامات پرائن بیمبروں کے نام بھی ذکر کے گئے ہیں،

اور یہ کتا ہیں اس قانون میں جس کو ضوائی کلیسا واج البت یم مانتا ہے موجود

نہیں ہیں ، اور دہ اس کا سب بھی بیان نہیں کرسکا، اسوائے اس کے کہن

بیخبروں کوروح القدس کی جانب سے ذہب کی بڑی بڑی اتوں کا الهام ہوتلہ ان کی بخریر دوقیم کی ہے ، ایک قسم تو دیندار مورنین کے طریقہ کے مطابق بین بغیرالہام سے ، اور دومری قسم الهام والی ، اور دونوں قسموں میں یہ سنرق ہے کہ بہل قسم ان کی طرف شوب ہی اور دومری فدا کی جانب ، بہل کا مقصد ہاری معلو است اور علم میں افنا فہ ہے ، اور دومری کا مقصد طست شریعت کی سند ہے یہ شریعت کی سند ہے یہ

پیوسفی ۱۳۳ جلدا قال میں اُس ضدا کے حروف کے معدوم ہوجانے کی دحبہ
بیان کرستے ہوئے جس کا ذکر کتاب گئتی کے باللہ آیت کہ ایم میں ہے کہتا ہے کہ ا۔
"پرکتاب ہومعدوم ہوگئی ہے بھتی عظم ڈاکٹر الانٹ فٹ کی تحقیق کی بنا رپر
گمان یہ ہے کہ دہ کتاب سخی جس کو موسلی نے خدا کے بیم سے عالقہ کی شکت
سے بعد یوشنے کی نعیوست کے لئے تکھا تھا، بس معلوم ہوتا ہے کہ مے کتاب اس نیخ
سے حالات اور آئندہ لڑا ایموں کی تدابیر کے بیان پڑشتمل تھی، جو مذتو الها می
سے حالات اور آئندہ لڑا ایموں کی تدابیر کے بیان پڑشتمل تھی، جو مذتو الها می
سے مرجلدا قال کے ضیمہ میں کہتا ہے کہ ا۔
سے مرجلدا قال کے ضیمہ میں کہتا ہے کہ ا۔

تجب یہ کہاجا تاہے کہ کتب مقدسہ خداکی طرف سے دس کی گئی ہیں تواس کا مطلب بینہیں ہوتا کہ ہرلفظ اور پوری عباریت اہام اکبی ہے ، بلکہ صنفین کے محاورات کے اختلافت اوران بیانا سے کا ختلافت ہے ہہ جارات کے اختلافت اوران بیانا سے کا ختلافت ہے کہان کو

۔ بله کمناب گنتی میں خلاد ندکے ایک جنگ نام کا والہ ہے کرایک بات کمی ہی، اس جنگ نامہ کے چند الفائل تواس میں خرکود ہیں، باقی صعد معددم ہو چکا ہے ۱۲

تعجزت إميلاتك فت Joseph Barber Lightfoot دب شيشاء م المشترا عمرينا المرينا لم الدينا

ن نے جوار اور سے تعلوط پر تر تا جی ہے ،

اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ ابن طبیعت اور عادت کے مطابق ، اور ابن ابخد سبحہ کے موابق ، اور ابن ابخد سبحہ کے موافق تحبیس اور علم الالها ، إسی طرح استعمال کیا گیا ، جس طرح رسی عسلوم است تعمال کے موافق تحبیب اور علم الالها ، باسی می است جوا مقول نے بات است تعمال کے جاتے ہیں ، یہ خیال نہیں کیا جا سے تاکہ جروہ بات جوا مقول نے بات کی ہے ، وہ الها م کی جاتی تھی ، یا ہر وہ بحکم جو بیان کرتے ہیں وہ الها م کروہ ہے ہے بھر کہنا ہے کہ ، ۔

ئیہ بات محتق ہے کہ عہد مثبت کی توایخ سے مصنفوں کو بعض اوقات الہام ہو رہا ہو الگر بدر کا اعتراف :

مزی، داسکات کی تفسیر کے جامعین تفسیر کی آخری جلدی انگزید کمین ہی انگرید کمین ہی انگرید کمین ہی انگرید کمین ہی ا انگزید سے اصول ایمانیہ سے نعل کرتے ہی کہ :.

تعزودی نہیں ہے کہ ہروہ باست ہیں سے کی ہو وہ الہامی یا قافق ہو اورسلیان کی بیعن کہ اور سلیان کی بیعن کہ اور سے الهامی ہونے سے یہ لازم نہیں آنا کہ اس نے جو کچھ کھا ہی وہ سب الهامی ہو نے سے یہ لازم نہیں آنا کہ اس نے جو کچھ کھا ہی وہ سب الهامی ہے ، اور یہ بات یا در کھنا جا ہے کہ انسبنیا ، اور حوار اول کو فافعا میں مطالب کا اہمام ہوتا فقا یہ

اور الکزیدرعلمار پروٹسٹنٹ کے نزویک بڑی معتبر کتاب ہی، اوراس سے قائل وارن پروٹسٹنٹ نے کارکرن یقولک کے مقابلہ بیں ایجیل کی صحت وعدم صحبت کی نسبت اس سے استدلال کیا ہے، اس تفسیر کا عیسا تیوں کے نزدیک معتبر ہونا محتاج بیان نہیں ہے،

انسائيكلوپيدياكااعتراف،

سمتاب انسائيكلوپيني يأبرانيكافكلتان كعبهت سے علمار كى متفقة تاليعند اور

ان کی پسندیدہ ہی بیراؤگ جلدا ،صفحہ مع ۲۱ پس الہام کی بجت میں ہے ہیں ہو۔
"اس سلسلہ میں جھگوا جلا جاتا ہے کہ ہر بات جو کتب مقدسہ میں دہ ہے
و و الہامی ہے یا نہیں ؟ اس طرح و و تمام حالات و وا قعاست جو اُن بی بیان
سیمت کے بیں جیروم ، کروٹیس ، پردکوبیس اور بہت سے دوسرے علمار کہتے
بیں کران کا ہر قول الهامی نہیں ہے ہو

عرصفى احلدة استاب مزكوريس بول كتي بس ١-

مجولوگ بدد عویٰ کرتے ہیں کہ ہردہ باست جواس میں درج ہے وہ الہامی ہو، اپنے دعویٰ کو آسانی سے ٹابت ہیں کرسکتے ہو

میرکتے ہیں کہ ۱۔

اگرکوئی شخص ہم سے تعقبت کی غرض سے سوان کرے کہ آب جمدِ جدید کے کرکوئی شخص ہم سے تعقبت کی غرض سے سوان کرے کہ آب جمدِ جدید کے کرک میں اور احکا کا کرح بسند و کوالہامی تسلیم کرنے ہیں ! قوہارا بواب یہ بہر کرمائی اور احکا اور بیشن آنے والے واقعات کی ذیرت پیشنگر تیاں جو بھی ذیرب کی بنیاد این وہ غیرالہامی نہیں ہوسے میں درسے دوسے حالات توحواریوں کی یادواشت ان کے بیان کے لئے کانی ہے۔

رىس كى تحقيق:

ریس نے بہت سے محق علامی اعانت سے ایک کتاب کیمی ہے جوافدائیکلیمی ہے جوافدائیکلیمی ہے جوافدائیکلیمی ہے جوافدائیکلیمی ہے مقدسہ فیرس کے نام ہے مشہورہ ، اس کتاب کی جلد ۱۹ یس یہ لکھا ہے کہ لوگوں۔ و کشب مقدسہ کے الہمامی ہونے میں کلام کیا ہے ، اور کہا کہ جو کمہ ان کتا بول کے مؤلفین کے اقوال وافعال میں غلطیاں اور اختلافات پاسے جاتے ہیں ، مثلاً جب آنجیل میں کا بار اختلافات پاسے جاتے ہیں ، مثلاً جب آنجیل میں کا بار اختلافات پاسے جاتے ہیں ، مثلاً جب آنجیل میں کے اب آئی

ك برايكاك موجوده ايديش بربير ببرنبس ماد، ابم ان كتب اخط المائ دبر في كا اعرات موجده ايديش

١٦١٥ ١١ مقال السيرين ين موجوب

آیت ۱۹ و ۲۰ اور انجیل مرتس کے باب ۱۳ آئیت ۱۱ کامقابلہ کتاب الاعمال کے باتب کی ابتدائی آیات سے کیا جائے۔
کی ابتدائی آیات سے کیا جائے تو یہ اختلافت مبہت نایاں نظرا تا ہے،
اور یہ بھی کہا جا گ ہے کہ واری خود بھی ایک دو سرے کی وحی نہیں مانتے تھے جیسا کہ یر شکیم کی مجاس میں ان سے مباحثے اور پولس سے پالم س کو الزام دینے سے یہ چیز دامنے ہوتی ہے،
یہ چیز دامنے ہوتی ہے،

یریمی کہا گیا ہے کہ مقدس پولس اپنے کو واریوں سے کم نہیں ہمتا تھا ،

(دیکھے کا کہ نقیون باب اا آیت ہ د باب ۱۱ آیت ۱۱) اور اس نے اس طور پر اپنا حال بیان کیا جس سے صاحت معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے کو ہر وقت البامی خیال نہیں کرتا ودیکھے کر نقیون کے ام میبلان طباب آیات ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۸ اور ابنی سے بم دو مرافع باب آیات ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱ اور ابنی سے بم دو مرافع باب الآیت ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱ الآیت ۱۱)

پھ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ حواری جب بھی باست متروع کرتے ہول **ت**واک<sup>سے</sup>

له به اختلان تفصیل کے سائق ص ۱۵ و ۱۹ مع مِلْذَ پر الاحظر کیا جا سکتا ہے ۱۱ میں جب پھرس پر وسیلم میں آیا تو محنق ن اس سے یہ بحث کرنے کیے کہ تو نامخونوں سے پاس میا ، اوداس سے سائق کھانا کھایا اُر اعمال ۱۱: ۱۶۲)

سله تیں تواپنے آپ کوان افعنل رسونوں سے بھے کم نہیں سمجھتا میں کر مقیون ، ۱۱، ۵) ملک ان عبارتوں میں سے ایک دیج ذیل ہی ۔ مگر جن کا بیاہ ہوگیا ہے ان کو میں نہیں ، بلکہ خدا و ندم کم دیا ، کرکہ بوی اپنے شو سرسے عبدا نہ ہو توکر ، ۱۰، ۱) يظاهر مو اموكه ده خداك جانب سے بول سے يس ب

پھوکہاہے کہ 1۔

مم است فرانین کے دلائل کا خوب سوچ کر وزن کمیا، جواس عظیم الشان متلہ کے سمجنے کے لئے صروری ہے، اور فیصلہ کیا کہ المام رسالوں میں بعتیانا مغیب ہے، ادرا ناجیل واعال جیسی اریمی کتابوں میں گرہم الہام سے قطع نظر سمى كرليس تب مجى بم كوكھ نقصان نہيں، بلك بھد مذكر فائده حال موتاب، ا درا کرم مید ان لین کرواریول کی شهادست تاریخی وا معاست سے بیان میں دوستے مورخین مبیں ہو، جیدا کمت سے نے ہمی فرایاکہ اور تم مبی تواہ ہوکیو کم شرع سے میرے ساتھ ہو، جس کی تصریح یوحنا نے مجی اپن انجیل سے باشل ایست عامی کی ہے، تسب مبی ہم کو مجدر یا دہ مصرت نہیں پرونجی، ادر کسی تخص کی پہال نہیں سے کہ وہ مست عیسوی سے منکرسے مقابلہ میں اس کی حقا نیت اا بت كمنے سے ہے كتى ايك ميتلے سے مان ہے جانے ہے استدلال كرے ، بلكہ یہ بات ہنا بہت ضروری ہے کہ وہ مسیح کے مرینے اور زندہ ہونے ، اور د ومسسرے معجزات برانجیل والول کی سخررسے یہ انتے ہوسے اسدلال كرسيك ده موزخ بي ، اورجوشخص اين ايهانى بسنسيا دول كوجا نخا پر كمسنا جاہے تواس سے سے صروری ہے کہ دو اکن دا تعامت میں ان کی شہا دست کو دوسرے اشخاص کی شہا درت کی اندتصور کڑے ،اس نوکدا ناجیل میں درج شد

اله سبنعوں میں ۱۱ ہی ہے، محرددست ۲۷ ہے ۱۳ تقی

دا تعامت کی سچائی است کرنا ان سے اہامی ہونے کی بناری ہے کہ کومستلزم ہی کیو کہ ان کا اہامی ہوا؛ ان ہی واقعات سے تعاظم سے مکن ہے ، لبذا صروری ہے كدان واقعات من أن كى بنها دست كود ومريدا شخاص كى شهادت كى طرح تعود كرس، ادر اكريم اربخي وا معات سے بيان كرنے بي اس معيار كويش نظرون تولمت عيسوى بركسى خباحة كأكونى نعاونهيس بوسكتاء اوربهم كوكبس حسبتكيمي ما من طورم به مكما موانبيس لمناكم وه عم حالات جوحوا ديول كي تحب وبمي یں آسے ہیں، اورجن کا اوراک لوقانے اپن تھینات سے کیاہے، وہ البای یں، بلک اکرم وی اسمنے اجازت مل جائے کہ بعض اسمیل والوں نے کھ غلطی میں ک برمجراس سے بعدامسلاح پوستانے کردی توہی اہمیل کوتطبیق دینے کاعظیم فائدہ مرتب ہوگا ،مٹرکڈ ل نے مبی اپنے دسالہ کی نعسل ۲ میں میکا کس کی کا کی ہے ، رہی وکتابی جن کو حواریوں سے شاکردوں نے لکھاہے ،جیساکہ مرقس اور ہوقاکی ابخیل ہاکتاب الاعالی ، سومیکا کمس نے ان سے ا بہامی ہونے یانہ دنے سے بارے میں کوئی قیصلہ نہیں کیا، واتس كالعتراف،

والن في ابن كتاب رسالة الالهام ك جلدم بس جوكه واكربينس كي تغير

ان دورعلم خول کی کیک اصطلاح ہے ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہو کہ ایک چیز کا ثابت ہونا دومری چیز کے موق من ہوا دراس دومری نبر بہ بی موق من ہوا دراس دومری نبر بہ بی جورت تمام متقدین فلاسفہ کے نز دیک باطل ادر محال ہو آئی ہے ہو انسان کے کہنے کا مطلب یہ کو گار انجیل کا المهامی ہونا اس کے دافعات کی بھائی سے ثابت کیا جا کہ اور اس کے دافعات کی بھائی اس کے البامی ہونے سے تو دور "لازم آجات کا جو محال ہو، اس لئے منر دری ہوکہ انا جیل کے دافعات کو عام موزمین کے دافعات کی سطح پر دکھا جاتے ، ۱۲ قتی

ماخوذ ہے تصریح کی ہے، کہ توقاکی سخریکا اہمامی منہونا اس صنون سے خود ظاہر ہور ہاہم جواس نے اپنی استحد د ظاہر ہور ہاہم جواس نے اپنی استحد میں ایسا ہے ، یعن بیک ،۔

چوکھ بہتوں نے اس پر کمر إندمی ہے کہ جوہا ہیں ہائے درمیان واقع ہو ہیں ،
ان کو ترتیب واربیان کریں ،جیسا کہ انخول نے بوشروع سے خود و کیھنے والے اور کلام کے خادم سے ان کو ہم کل بہنچا یا، اس لئے اے محسنز رتھیفلس: یک ہمی مناسب جانا کرسب ہوں کا سلسلہ ہٹروع سے شیک تشکیک دریا فت کرکے ان کو تیرے گئے کھوں ، تاکرجن باتوں کی تونے تعلیم ہی ہوجا ہے یہ ان کی پنگل ہے معلوم ہوجا ہے یہ

والمن بمتاهب: -

مزہب عیسوی سے متقد میں علمار نے بھی ایسا ہی لکھا ہے، آدینوی کہتا ہے کہ وہ باہیں ہولوقا نے حواریوں سے سیکوستیں ہم کک بہونچائیں، جیروم کہتا ہے کہ وقاکی تعلیم کا انتصار پوتس ہی پرنہیں ہے ہیں کوسیح کی جسانی صحبت ہے کہ وقاکی تعلیم کا انتصار پوتس ہی پرنہیں ہے ہیں کوسیح کی جسانی صحبت میترنہیں ہوئی، بلکہ اس نے النجیل کی تعلیم پولس سے علادہ دومرے واریوں سے عملادہ دومرے واریوں سے عملادہ کرمتی ہ

بعراس رستالهی تصریح کرتا ہے کہ ،۔

"خواری جب دین سے کیسی معاملہ بیں بات کرتے ستے یا نکھتے ستے تو اُن کے پاس جوالہام کا خزانہ تفاوہ ان کی حفاظت کرتا تھا، گربہر حال وہ انسان ستے اور حن اللہ میں اور جس طرح دو سرے لوگ واقعات کے بیان اور جس طرح دو سرے لوگ واقعات کے بیان کرنے بی بین مال جوار ہوں کا بھی ...

عام دا قعات میان کرنے میں ہے ، اس لتے پولس کے بلتے یہ بات مکن ہوتی کتو چیس کو بغیرالهام کتی دیج کراسی معده اوراکثر کمز در رہنے کی دجہ سے ذرا<del>ک</del> بهى كام بى لاياكرے " چنائج اس كى تعري تيتيس سے ام يبلے خط باب آيت ٢٣ س موجود ہے ایا اس کو یہ لکھ سکے کرد سے ہاں جیور آیا ہوں جب قائم کے ہاں جیور آیا ہوں جب قائم توده اوركتابين خاص كررق سے طوار ليت آنا يهياكداس سے نام ووسي خطے باب ہ آیت ایں ہے ، یا فلیون کو یہ لکھ سکے کم : . . . . : اس سے سوامیرے لئے تھیرنے کی تھکہ تیا دکر ؛ د قلم ن آیت ۱۲ یا بینسیس کو ایکے کہ:" امایس کرنشس میں رہا اور ترفس کوبی سفے میلتس میں بیارجیورا اور تیمینی مورون نا برسے کہ بیمالات میرینے اپنے حالا نہیں بکہ مقدس بونس سے حالات ہیں،جس نے کرنتیوں سے نام پہلے خطاسے ہا سیت ۱ میں تکھاہے کہ آگرجن کابیاہ ہو گیاہے ان کومی نبیں المکرسنداوند محم دیّا ہے کہ بیری اپنے شو برے مدانہ ہوہ مجرآیت ۱۱ بی ہے کہ م با قیول سے یں بی کہتا ہوں مذخدا وند" اور آیت ۲۵ میں ہے پیمکنواریوں سے حق میں میری یاس خدا و ند کا کوئی پیمم نہیں ، لیکن ریانتداز ہونے کے لیے ، جیسا خدا و ند کی طر ے مجد بررحم موااس کے موافق راسے دیتا ہوں الوہ اور کتاب اعال بالا ایت ا و ، بیں ہے کہ اور وہ فروکبیرادر گلتیہ سے علاقہ میں۔ کریسے اکبو ککر وج القد

ے تردآس سر سے شال میں آستیدی ایک بند بگا دسی ، گریس ایک شخص کا نام ہے ، اور دق میری کے جبل کو کہنے ہیں جو برائے ، بارشیں کا مد نے طور براستِعمال کی مائی بھی مانتی نے انھیں آسیہ میں کلام مشانے سے منع کیا ، ادرا کھوں نے موسیہ کے قریب بہونے کر مبتونیہ میں حانے کی کومیشن کی گر آیو علی رُدح نے انھیں حانے کہ کومیشن کی گر آیو علی رُدح نے انھیں حانے نہ دیا ہ

اس سے معلوم ہواکہ حواریوں کے کا موں کی بہنیاد دو چیزوں پرقائم بھی ایک عقل کر وسرے الہام ، پہلی حیثیت سے وہ عام معولی وا تعات میں گفتگو کرتے تھے ،
ادر دو سری حیثیت سے آست عیسوی کے باب میں کلام کرتے ہتے ، اس لے حواری اپنے گھر لیوم حاطلات اور اپنے اداد دن میں دو سرے عام انسانوں کی طرح غلطیاں بھی کرجاتے ہیں جس کی تصریح کتاب الاعمال باب ۲۳ آیت ۳ میں ادر دومیوں کے نام کرجاتے ہیں جس کی تصریح کتاب الاعمال باب ۲۳ آیت ۳ میں ادر دومیوں کے نام بہلے خط سے باللہ آیت ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے باللہ آیت ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے باللہ آیت ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے باللہ آیت ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے باللہ آیت ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے باللہ آیت ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے باللہ آیت ۵ و ۹ و ۸ میں

انسائیکوبیڈیاریس کی جلدہ ایس ڈاکٹر بنس کے حالات یں ہوں کھاہے کہ اس نے الہام سے سلسلہ میں جو کچھ کہاہے وہ بادی النظر میں آسان اور قرین قیاس اور امتان میں الدور قرین قیاس اور امتان میں الدور الدے مثل ہے ۔ اور امتان میں الدور الدے مثل ہے ۔ اسوبرلیا فان کا اعتراف :

بآسر برليا فان بچا هي كرور

روح القدس نے جن کی تعلیم اوراهانت سے انجیل والوں اور دوار ہوں نے لکھاہ ، اُن کے لئے کوئی خاص زبان معین نہیں کی تھی، بلکہ ان کے لوگ میں مربیت معنا بین کا القارکیا، اور غلطیوں میں بڑنے سے اُن کی صافلت کی میں صربیت معنا بین کا القارکیا، اور غلطیوں میں بڑنے سے اُن کی صافلت کی اور وادر عمارت ایک کویہ میں اخست یار دیا کہ القارست و کلام کو اپنے اپنے محاور وادر عمارت

کے مطابق اداکری، ادرہم جس طرح اُن مقدسین لین عہد عتبی مؤلفوں کی کتابو بیں اُن سے محاد راست بیں منسر ق اور تفاویت پائے ہیں جس کا مدار مزابوں اور لیا تق سے اختلات برہے، اسی طرح بوشن اسل زبان کا اہر موگا وہ متی اور اوقا در پولس اور یو حنا سے محاد راست ہیں صنسری محسوس کرنے گا،

اں اگردوح القدس حواروں کے دلوں میں الفاظ بھی القار کرتا، توب ات بيتينا بين دآتي، بلكه اس صورت بين تام كتب مقرسها محسادره كسان برتا، اس كعسلاده بعض مالات اس قبم كم بهي بوس بين كم جن سے لئے البام کی صرورست نہیں تد فی شلاجب و کوتی ایساوا فعر لکھتے میں جس کوخو دا معوں نے اپنی آ محصوں سے دیکھا یا معتبرشا بدوں سے سناہو لوقا بن جب ابن الجيل لحف كا قصر كما تولكماكمي في استبيار كامال ان وگوں سے بیان سے مطابق لکھاہے ،جنوں نے اپنی آنکوںسے دیجا، ا درج كم ده دا تعن عقا، اس لية اس في مناسب خيال كمياكه إن حبيسزول کوآ تندہ نسلول تک پہنچائے ، اور وہ مصنعت جس کوان وا تعات کی طلع روح العتدس سے مصل ہوعاد تا بوں ہتاہے کہ میں نے ان وا تعات کو اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح بھے کور وح القدس نے تعلیم دی ہے، اود پولس كا ايان أكرج عجيس كاس اورمن جانب الندب ، هر او قاكواس کے باوجود اینے بیان میں آرنس کی شہادست یا اینے سا معیوں کی شہادیت کے سوااددكمي كى ضردرت نهيس ب، اسى التى اسى كو مركي تفادت ب، محرتناتضنہیں پے یرعیسانی علماریں سے دوعلیم اسٹان عالم ہیں اور دونوں کی کتابین بھی عیسانی دنیا ہیں بہت ہی عبسانی دنیا ہیں بہت ہی عبرای جس کی تصریح ہودی اور دانشن نے کی ہے،
توراۃ کے بارہ میں عیسائیوں کا اعتراف ،

" اکمارن ان حب من علماریں سے جن کو موسی ملیالتلام کے ابسام کا اعتراف نہیں ہے ہ

بحرصفحه ۱۸ بس کتاب که ۱۰

ششلز، والخد اور ردن کمرو ڈاکٹر میس کتے ہی کہ موسی کو کوئی المام نہیں موسی کو کوئی المام نہیں موتا مقا، بلک کتب خمسہ سب کی سب اس زمانہ کی مشہور روایات کامجوعی ایجوعی ایجوعی ایجوعی ایجوعی ایجوعی ایک جبوعی ایک جبوعی ایک جبوعی ایک جبوعی مطاری میں بہندال بڑی تیزی سے معیل دیاہے ہو

سين وه كمتاب كه ١٠

الیسی بیس اور بعض بڑے بڑے معققین جواس سے بعد ہوت ہیں کہتے ہیں کہ موسی علیدانت الم نے کاب بیدائسٹس اس زمان میں کیمی جب کہ وہ حقی ہیں اینے خسر کی بجر ماں جوایا کرتے ہے ہ

ہاری گذارش یہ ہے کہ جب موسی آن کتاب پیدائش نبوت سے پہلے لکہ ڈالی تھی آؤ یہ کتاب ہی اُن محق علی سے نزدیک الہامی نہیں ہوسے ، بلکہ شہور روایات ہی کے سلسلہ کی ایک کڑی ہو کہ بہو کہ جب بنی کی ہر سخریز نبوت سے بعدالہامی نہیں ہی میں کہ محقق ہورت وغیرہ کا عزامت ہے تو بھریہ سخر پر جو نبوت سے پہلے کی ہوالہامی کیو کمر ہوسے تی ہو آرڈ کی معولک اپنی کتاب علوی المام الم مصفحہ ۲۸ پر کہتاہے کہ :۔ " توتھ نے اپنی کتاب کی جلدہ کے صفحہ ۱۶ و اہم میں کہا ہے کہ نہ ہم موسی کی است کے انہ ہم موسی کی است سنتے ہیں نہ اس کی طوت نگاہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ صروت میرودیوں سے لئے تفا ہم سے کہیں معالمہ میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ،

ایک و دسری کتاب میں کہتا ہے کہ نہ ہم موسی کا کو استے ہیں مذہ تو دمیت کو اکیے کہ وہ علی دوہ حلا دوں کا استادہ ہے ، پھر کہتا ہے کہ وہ حلا دوں کا استادہ ہے ، پھر کہتا ہے کہ وہ حلا دوں کا استادہ ہے ، پھر کہتا ہے کہ احکام عشرہ کا کوئی تعلق عیسا تیوں سے نہیں ہے ، پھر کہتا ہے ہم ان احکام عشرہ کو خاج کر دیں سے آکہ بھر ہر بدعت مسل جانے ، کیونکہ یہ بیری تمام بدعات کی جڑیں ،

اس کاش گردہ سی بہت ہے ان احکام عشرہ کو گریوں میں کو تی بہیں جانتا، صنرقہ آئی فرینس اسٹی خس سے جاری ہواہے، جس کاء قیدہ یہ مخاکہ فردیت اس لائی نہیں ہے کہ اس سے متعلق یہ عقیدہ بنا یا جائے کہ وہ خدا کا کلام ہے، وہ لوگ اس کے بہی قائل سے کہ اگر کوئی شخص زائی یا بدکا رہو، یا دوسے گاہوں کا مرکم ہ بہو تر وہ لیمینی طور پر نجاست کا سبتی ہے ، نواہ وہ کناہوں کا مرکم ہ بہوتر وہ لیمینی طور پر نجاست کا سبتی ہے ، نواہ وہ کناہوں میں کہ سناہی ڈ وہا ہوا ہو، بلکہ اس کی ہمہ میں ہو، بنشر ملیکہ مومن ہو قو وہ داحت اور نوشی میں ہوگا، اور جولوگ ان احکام عشرہ کی جانب اپنے قو وہ داحت اور نوشی میں ہوگا، اور جولوگ ان احکام عشرہ کی جانب اپنے کو مقوم کرتے ہیں ان کا تعلق شیطان سے ہے، ان لوگوں نے ہی عینی علیا ہملی کو محانی دی تھی ہو

ملاحظہ کیجے مسترقہ پرولسٹنٹ کے امام اوراس کے شاکر درمشید کے اقوال کر ان دونوں سے موسی علیہ استالم اور تورات کی شان میں کیسے کیسے موتی بھیری ہیں ا

سوال یہ ہے کہ جب موسی ، عیبہ کے دیمن اور جلاووں کے استاد اور صرف
یہود اول کے لئے ستھے ، اور مزقوریت خدائی کتاب ہی اور مزعیسا یول کا کوئی تعلی
موسلی اور توربیت اور مزاحکام عشر سے براور بیا خکام قابل اخراج مجھ ہیں
اور بدعانت کا مرحثی ہی اور جو لوگ اُن سے تعلی رکھتے ہیں ، ان کا تعلی شیطان سے
ہے ، قوضروری ہوا کہ اس ایام کی پروی کرنے والے توربیت اور موسی کے میں منکر
ہوں ، اور مثرک و ثبت برستی ، والدین کی بے حرمتی ، پڑوسیوں کو ایڈاررسانی ،
چوری ، زنا، قسل ، جو بی شہادت ، بیتام جزی بن خرہ ب پروٹسٹنٹ کے ضروری
احب نیا ، اور لازمی ادکان ہوں ، کیو کہ بیرسب یا ہیں احکام عشرہ کے ضاوری میں
یہی ، جو شام بدعات کا مرحثیہ ہیں ،

## يعقو بجخطا ورشا برات يوحناك إرهين في على كاعترات

فرقة پروٹسٹنٹ کاامام لو تقربیقوب کے رسالہ کی نسبت ہمتاہ،۔
"بدابساکلام ہے جو شار کئے جانے کے لائن نہیں ہے، جنانچہ اید تقوب وافق
فرائے دسالہ کے باہ میں بھی دیاہے کہ اگریم میں کوئی بیار ہوتو کلیسا سے
بزرگوں کو دہ بلائد اور فداوند کے نام ہے اس کو تبل فل کرائس سے لئے دعار کریا الم فرکورنے اپنی کتاب کی حرب لدمیں اس پراعترامن کرتے ہوئے کہائے کہ ،۔
"الم فرکورنے اپنی کتاب کی حرب لدمیں اس پراعترامن کرتے ہوئے کہائے کہ ،۔
"اکر بیمشرط بیعوب کی ہے تو بھر میرا ہوا ہ یہ ہے کہ کسی واری کو بیون ہیں بہنچتا کہ د ، ابنی طون سے کسی سنسری بھی کو معین کرے ہیں واری کو بیون بیں بہنچتا کہ د ، ابنی طون سے کسی سنسری بھی کو معین کرے ہیں واکھ یہ منصوب میں منصوب میں منصوب میں مقبلی علیہ اس تعا "

بذااہ م ندکورے نزد کی لیقوب کا رسالہ انہائی نہیں ہے، اس طرح واروں کے احکام بھی الہامی نہیں ہے اس طرح واروں کے احکام بھی الہامی نہیں بین ورن کی اس کینے کا کوئی مطلب نہیں بھلتا کہ یہ منصب صرف عینی علیہ استالہ م کوچاں تھا،

جان کرمشاہدات ہو حتا چھڑرد ہے، اس طرح یعقب کے رسالہ کو اور رسالہ کو مسائر اس کے ساتھ اعل میں جوا بیان کے ساتھ اعل کی ترقی کا ذریعہ ہیں، بکد اس میں مسائل اور مطالب متعناد واقع ہیں، مکیٹری برجی سنتیور آس کہتا ہے کہ فیقوب کا رسالہ ایک جگہ تواریوں کے مسائل سے منفرد ہے، دہ کہتا ہے کہ خوات صرف ایمان پر موقو ف نہیں ہے، بلہ اعلی پی موقوف ہے، اورا یک جگہ کہتا ہے کہ قوریت آزادی کا قانون ہے یہ اورا یک جگہ کہتا ہے کہ ویٹرے والے کی تقویب کے دسالہ کا الہام ہیں باتا، برنا تسلیم نہیں کہتے جس طرح اُن کا ایام نہیں یا نتا، کی میں میں کہا تھر اف :

متی آور مرقس تخریری ایک دو نمرے سے مخالعت ہیں ، گرجب دونوں کی ایت پر ترجب ہے ہیں ایک دونوں کی بات پر ترجب ہے ہیں ہوجا ہیں قوان دونوں کی بات کولو قاکی بات پر ترجب ہے ہیں ہوتی ہے ہو

اس کے صفحہ ۱۳ ہر یوں کہناہے کہ:۔

'' دومسری نمط است جومتقد مین عیسائیو ل کی جانب نمسوب کی گئی ہے وہ بیہی کروہ لوگ قرب قیامت سے معتفد شے، حالا نکہیں اعتراض سے قبل کیک ایک دوسری نظیر پیش کرنا ہوں ، دہ یہ کم جا اسے خدا نے بو حنا سے حق ہی يطرس سے يركباكم اگري جا بوں كديد ميرے آنے كك معداد ہو تو بحد كوكيا؟ اس قول سے مقصد کے خلات یہ معن سجھ لئے تھتے کہ یوشنا بنیں مرے گا، پھریہ خبرعوام من جيل كئ عور كيت المريه بات دائه عامه بنے مے بعد ہم مك بہرسینے اور وہ سبب معلوم منہ ہوستے ہیں سے یہ خط اک فلطی بیدا ہوتی ہے، اور آج کوئی تخص ملت میسوی کی تردید کے لئے اس غلط بات سے استدالال سرے، تو یہ امراس جیسے زے بیش نظرج ہم تک میوسنی ہے بڑا ہی ظلم ہوگا، اور جولوگ یہ کہتے ہیں کہ انتجیل سے یہ بات بقینی معلوم ہوتی ہے کہ حواری اور متعتدين سي حسزات اين زاندي تيامت دافع بورني كي توقع ركيت تھے ایے لوگوں کو ہا ہے اس بیان کوپیش نظر دکھنا چاہتے جو ہم نے اس کانی اورنایا کدارغلطی کی نسبست دیا ہے ، اس خلل نے اُن کوفریر ہے ہی سے توبیالیا مگراب، آیک دوسراسوال بریرا بوتاست، ده یه که سم تسلیم رایعت بس کم حواریون ک داست مربخول کا امکان ہی تو بھران کی کمیں بات پر کیسے احماد کیا جاسکتا ہو؟

له د تيمتے بوحنا، ۲۱: ۲۲،

ہے " نیکن نیسو تے نے اس ہے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ندم سے گا ، بلکہ یہ کہ گرمی چاہوں کہ یہ میرے آنے تک پھیرار ہے تو بچے کو کیا ؟ ربوحنا ، ۲۱ : ۲۲ ) اس سے جواب میں مستیسی کے حامیوں کی جانب سے منکرین کے مقابلیں یہ ہناکافی ہوگاکہ ہم کو حواریوں کی شاوست مطلوب ہی خودان کی رہانت سے ہم کو کی مطلوب ہی خودان کی رہانت سے ہم کو تی مطلوب ہوا کرتا ہے ، اور اصل مقصود مطلوب ہوا کرتا ہے ، اور وہ قیجہ کے محافظ سے محفوظ ہے ، لیکن اس کے جواب میں دو یا قون کا محافظ منروری ہوتا کہ تام خطوہ دور ہوجانے ،

ا ذل بیکہ واربیل کے سمعے جانے کا مقصود واضح ہوجائے ،ادران کے اظهارسے وہ بات تابت ہوگئ ہے جو اتراجنب متی ، یااس سے سائنہ اتفاقاً مخلوط ہوگئی متی اوران کوالیں ! توں کی نسیست کھ کہنے کی صرورت ہیں ہے جو مراحة رین ہے ہے تعلق میں ، گر جوحیسیزی اتفا قامقصو و سے ساتھ گڑ ٹرموی م أن كى نسبست كيجه نه كي مهنا هو گا، ايس مي حيسينزول مي سے جنات كانسلط معی ہے،جن لوگوں کا بیخیال ہو کہ یہ غلطرات اس زمانہ میں عام ہو حمق تھی، اس بنا ربرانجیل سے متولفین اوراس عہد سے یہودی مبی اس میں مسبقال و کتو ، تویہ بات انناصروری ہے کہ اس سے منت میسوی کی سیائی کی نسبت کوئی اند نہیں بیدا ہوتا اس بوکمہ بیستلہ ان مسائل میں سے نہیں ہے جرعمینی علیہ السسلام ہے کر آتے ہتھے ، بلکمسیمی افزال سے سائھ اس مکس میں راسے عارب جانے کی دجہ سے اتفاقا مخلوط ہو گئیا ہے ، اور ارواح کی اٹیر سے معاملہ یں توکوں کی دائے کی اصلاح کرنا مہ تو اُن سے پیغام کا حبشیزوے مہ اُس کوشہا دہت ہے مس نوع کا بھی تعلق ہے ،

د ومرے أن سے مسائل اور ولائل سے درمیان است یا زکیا جائے ، ظاہر

بحكران سے مسائل توالهامی بیں ، مگردہ اسینے اقوال کی تومنیح و تعویت سے سلسلہ میں کی دلائل اور تا تبدات بیش کرتے ہیں ، مثلاً مستلہ کہ فیرمیرو میں سے اگر سوئی شف میسابیت تبول کرتاہے ، تواس پرشریجت موسوریہ الہامیہ کی انگات واجب نہیں ہے، حالا کہ اس کی سجائی معرات سے نابت ہو جکی ہے، وس جب اس سنله کو ذکر کراہے تواس کی امید میں بہت سی بالیس ذكر را ب، قدمستل توداجب لتسليم ب، ليكن كوئى منردرى نهيس ب كيم حواربوں سے تام دلائل اور تنبیہات کی حابت لمتیمی کی حابت سے لئے كري، اوراس امركا لحاظ ومرے مقامات بريمي كيا جائے گا ، اوريه بات مجوكو كال طور يمن بويك ب كرابل الدجب كس إت يرمن بوجاتي وأن مقد باست جونتيج مبى برآ مريكا ده واجست المم يؤكا ممريه بات بملت ك منروری بنیں کہ ہم ان تنام مقدات کی تستسری کریں یا اُن کو قبول کریں ، البرة البى صودت بس بسب كه انخول نے بیج كی طرح مقد است كا بھی اعرا سماہوتو بینک وہی واجب لنسلم ہوسے ہیں ہو

ہم کہتے ہیں کہ اس کے بیان سے چار فوا مُدھائِل ہوتے ،۔

اوّل یہ کہ حواری ا درمتقدین عیسائی اپنے رہامتہ میں دقوع قیامت کااعتقاد رکھتے ہتے، اوریہ کہ توحناً قیامست بک نہیں مربے گا، ہما داخیال ہے کہ یہ باکل میح ہی کہ کیو کم نصل می تہم ہم میں اغلاط سے بیان سے سلسلہ میں یہ باست معلوم ہو بھی ہی کران کے اقدال اس باب میں باکل صریح ہیں کہ قیامست آن سے زیان میں واقع موگی

له دیجے صفحہ ۲ ۵۰ مده طدندا ،

مفسرا رنس، البخیل و حناکے بالل کی شرح میں یوں کمتاہے کہ ا۔

میر خللی کہ بیر حنا بنیں مرے گا، مینی علیہ السلام کے اُن الفاظ سے بیر قوہوئی ہو جو باسانی غلمی مین مستلاکر سے میں ، اور اس باست سے اس میں مزیر بھیگی ہوگئی کم بوجنا متام حواریوں کے مرنے کے بعد مجمی زندہ مقام

بنری واسکان کی تغییر سے جامعین نے کہاہے کہ ،۔

مفالب یہ ہے کہ میں کے اس قول کا مقصد یہددیوں سے انتقام لینا ہے ، گر حاری اس سے یہ سیمنے مروحاً قیامت کم زندہ رہے گا، یازندہ جنت میں اظمالیا جائے گا،

بجرده كتي بن كدار

اسع مقام پر به بات بھی بھولو کہ انہ مان کی روابیت بلا سختین بھی ہوتی ہے اور اس پرایان کی بہنا و قائم کرنا حاقت ہے ، کیونکہ بدر وابیت حواریوں کی روآ ، اکر جولوگوں بی سنانع اور منفشر ورائج ہوگئی تنی ، اس کے باوجود دہ جموٹی تنی باس کے باوجود دہ بین باس کے باوجود فلط ہے ہو بہاری روابیت ہے ، منینی کا کوئی جدید قول نہیں ، اس کے باوجود فلط ہے ہو سیم حافیہ میں کہ ہے۔

توادیوں نے الغاظ کو ظلا سمعیاری کی تصریح انجیل نے ک ہے ، کیونکہ ان سے داخوں میں باست بھٹی ہوئی تھی کہ خواکی آ معنی عدل سے ہوگی ہے

سله آپس عقایبوں میں یہ بات شہود ہوگئی کہ دوشاً گرد ندمرے گا ایکن تیوع نے اسسے یہ نہیں اس است یہ نہیں اس است یہ نہیں اس است میں نہیں اس است میں نہیں اس است کے اس سے یہ نہیں اس سے یہ نہیں اس کے اس سے یہ نہیں اس سے یہ نہیں اس کے ا

ان مغرب کی تغییری برگ بردی سند به بین سے کہ اضول نے غلط بھا،
اورجب ان کا عقیدہ تیامت کے باب یں اسی جمہ کا ہے جیسا کہ یوخاکے تیامت کک مدمر نے کا، توظا ہر ہے کہ اُن کے وہ اقوائی جوائی کے دور میں و قوع تیامت ظاہم کرتے ہیں، ان ہے اُن کے ظاہری معنی سبھے جائیں گے ، اور غلط ہوں ہے ، اوراُن کی اولی کرنا یقینی طور پر خدموم اور نامناسب ہوگا، اور کلام کی ایسی توجیہ کے مراوت ہوگا، اور کلام کی ایسی توجیہ کے مراوت ہو گئے والے کی مرصنی کے خلاف ہو، اور جب غلط ہوت تو الهامی نہیں ہوسکتے ، جو کہنے والے کی مرصنی کے خلاف ہو، اور جب غلط ہوت تو الهامی نہیں ہوسکتے ، بہتی کی عبارت سے دوسرا فائد ویہ چہل ہوتا ہے کہ انھوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ جن معاملات کا تعلق دین سے نہیں ہے ، یا دینی امور میں اُن کی اتفاقیہ کی ہے کہ جن معاملات کا تعلق دین سے نہیں ہے ، یا دینی امور میں اُن کی اتفاقیہ کی ہونے سے آن میں غلطی واقع ہونے سے تمہیسے کی کو کی نقصان نہیں ہوئے سکتا،

تیمسرے پیکہ استھوںنے بیر بھی مان نیاہے کہ حوار بوں سے دلائل اور تشبیہات میں غلطی داقع ہوئے سے کوئی بھی مضرت نہیں بہونجی ا

چو سنھے ایخوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ادوارے خبینٹر کی تاثیر کوئی حقیقت ہیں کہ کہ کہ خالص وہم کی ہیں اواراور واقعہ میں غلطہ ہے، اورالیس غلطیاں حوار ہیں اور عین علطیاں حوار ہیں اور عین کے کام میں بھی اس لیے موجود ہیں کہ وہ اس ملک اور زبانہ کی رائے عامه میں بھی اس لیے موجود ہیں کہ وہ اس ملک اور زبانہ کی رائے عامه مت اربا چی تھی،

ب ان چار باتوں سے تسلم سے جانے سے بعدہم کہتے ہیں کہ آدھی انجیل سے زیادہ مستہ البامی ہونے سے مطابق صوت زیادہ مستہ البامی ہونے سے خارج ہوجا آلے ، اوواس کی رائے سے مطابق صرف الحکام میں البانی رہ جانے ہیں ، اور بیر رائے اس کے امام جناب ویکھ رک

له يدا توال د ، ٥ برملامظه فرمايين ،

سے مسأل اور احکام بھی الہامی نہ بوت ،

فرقرم والمستنطب ووسرے علمار کے اعترا فات:

وار وکیتولک نے ابن کاب مطبوعہ سلائے میں فرقد پروٹسٹنٹ سے معتبر علمار سے اقوال نقل سے علی معتبر علمار سے اقوال نقل سے نام بھی بیا مسلم اور اس کتاب میں منقول عند کتابوں سے نام بھی بیا سے ہیں ، ہم اس سے کلام سے 9 اقوال نقل کرتے ہیں :۔

- ر و المالی دغیره و نسرقد برداستندف والے کہتے بین کہ بولس سے رسالوں میں درج سنده مام کلام مقدس نہیں ہے ، بلکہ چند واقعات میں غلط ہے "
- اس سر فلک نے بطرس حوادی کی جانب غلط بیانی کی نسبست ک ہے ، اور اس کو انجیل سے نا واقعت قرار دیا ہے ،
- " و اکثر کو ایس مباحثہ سے میمن میں جواس کے اور قا در کیم سے درمیان ہوا تھا کہ اور قا در کیم سے درمیان ہوا تھا کہ میں ہمتاہے کہ: بہواس نے کروح آلقدس سے نزول سے بعدایان سے باب میں قلطی کی ہے۔
- سی برنشس جس کو جویل نے فاعیل دمرست دکا لقب دیا ہے، یوں کہتا ہے کہ: رتیس لیحادیین جناب پیولس اور برنبا نے روح القدس سے نزول سے بعد یہ غلط میانی کی، اسی طرح پر وشلیم سے گرجا نے بھی ہ
- اورسیمی می این کا توین کهتاہے کہ پیطرس نے گرجاس بدعت کا اعنا فہ کردیا، اورسیمی

آزادى كونطره مي دالديا، اورسيعي توفين كودور ميدنك ديا ،،

- سیکٹی برنس نے حواری کی طرفت بالخصوس برنس کی جانب غلط بیان کو

  مسوب کیاہے ،
- ی "دانی آیکر کہتا ہے کہ عورج مشیح اور درح القدس کے نزول سے بعد تام گروں کے منصرون عوام بلکہ خواص نے بھی بلکہ خواریوں نے بھی، غیراسسرا تبلیوں کو مقسی یکی دعوت دینے بی سخت غلیلی کا، اور لیکرس نے رسوم بی بھی غلطیاں کو مقسی بھی اور الیک منظیاں کو اور لیکرس نے درول سے بعد غلطیاں کیں اور الیک عظیم غلطیاں خواریوں سے دوح القدس کے نزول سے بعد مسرز دہویمی یو
- م رَجَمین نے اپنے رسالی کا وین کے بیعن بیسر دوں کا حال ذکر کیا ہے کہ ایمنوں نے رسالی کا وین کے بیعن بیسر دوں کا حال ذکر کیا ہے کہ ایمنوں نے کہا کہ اگر اول جنیوں ایس اے ادر کا وین کے مقابلی وعظ کے توہم بیون کو جوڑ دیں سے اور کا آوین کی بات شنیں سے ہو

جن علمار کے اقرال بیان ہوت یہ فرقہ پروٹسٹنٹ کے اوپنے طبقہ کے وک بیں جفول طبقہ کے وک بیں جفول طبقہ کے وک بیں جفول طبقہ کے کہ جمد مدکا تام کلام الهامی بنیں ہے ، اور حواریوں کی غلط کاری بھی مان لی ہے ،

اليجهارن ورحرمني علما كاعتران.

فاضِل قورش نے ایک ستاب اسٹادیں تصنیف کی ہوجو شہر بوسٹن میں سے میں ملیج ہو پچی ہے، اس ستاب کی حب لدے زیاجہ میں لکھتاہے کہ د۔

" ایکہاں نے اپنی کتاب پر کہا ہے کہ ذہب عیسوی سے آغاز من سیح کے عالاً میں ایک مختصر سالہ موجود متعاجی کی نبعت بہ کہنا مکن ہو کہ اصلی آبھیل وہی ہو لور فالب یہ ہے کہ یہ آبھیل ان مربعین سے لئے ہتی جنوں نے اپنے کا فوں سے مسیح سے اقوال بنیں سے ستے ، ادراس سے احوال اپنی آکھوں سے بہیں دیکھ ستے ، دراس سے احوال اپنی آکھوں سے بہیں دیکھ ستے ، یہ اور سی ہو سے دار درجے سے متعی ، اور سیح سے احوال اس بی ترتیب دار درج مذیخے ہو

عور کیج آنجارت سے دعوے کے بوجب بی آنجیل آخیل کی مرقبہ ابخیلوں ت انتہائی صدیک مختلف تھی ، موجودہ اناجیل اس انجیل کی طرح بمنزلہ قالب کے ہیں یں ، کیو کمہ یہ اناجیل بڑی مشقت اور دشواری سے کیمی تمی بین ، اوران بی لیتو تھے سے بعن ایسے احوال موجود ہیں جو اس میں مذیقے ،

نیزبہ این ابن ان دوصدیوں ہیں دائے ہونے دالی تام ابنیلوں کا ماخدی اس طرح متی اور توقا اور مرقس کی ابنیلوں کی مسل بھی ہیں تھی ، گریہ بینوں انجایس دوم مری تام ابنیلوں سے فوقیت طابل کر گئیں ، کیونکہ ان بینوں انجیلوں ہیں بھی اگری کی اور نقص موجو دہے ، گریہ ان لوگوں سے ابتھ آگئیں ، جفوں نے اس نقصا ان کی اور نقص موجو دہے ، گریہ ان لوگوں سے ابتھ آگئیں ، جفوں نے اس نقصا ان کی تلانی کردی ، اور ان لوگوں نے ان ابنیلوں سے بیزاری اور دستبر داری اخست یارکر لی جومیعے کی نبوت سے بعد بیش آنے دائے احوال پرشنل تھیں ، جیسے ، رسیون کی آئیل جومیعے کی نبوت سے بعد بیش آنے دائے احوال پرشنل تھیں ، جیسے ، رسیون کی آئیل

شےشن دخیرہ کی ایخیل ، اُسفوں نے ان میں اور و دمرے احوال کا بھی اصافہ کردیا، مسٹ لُا نسسب كابيان، ولادست كاحال، بلوغ وغيره كابيان، يه إست آيك تواس ابخيل سے واضح بوتی ہے جو تذکرہ سے ام سے مشہور ہے ، ادراس سے جسٹن نے نقل کیا، و دستریے سرن منس کی ابنجیل سے بھی معلوم ہوتی ہے ، ان انجیلوں سے جواحب ارہم مک میویخ میں اگران کا ایس میں مقابلہ کیا جانے توبہ بات داضح ہوسکی ہے کہ یہ اسا فر مریحیت برواب، مشلاً وه آ را زجو آسان سے سن کئی تھی اصل میں یو سمتی کہ تو میر إبرائ ب میت آج تجه كو تجناب " جساكر حبسن في د وحكم نقل كياب، اور كليس في يه فعره ايك مجول الحال ابخیل سے نقل کیا ہے جو یہ ہے کہ " تومیرا مجوب بٹیا ہے میں نے آج مجھ کو جناہے یو اور عام انجیلوں میں اس طرح ہے کہ معتومیرا پیارا بٹیا ہے تجدیدے میں خوش ہو<sup>ں</sup> جیسا کہ مرقس نے اپنی اسنجیل سے باب آیت ۱۱ میں نقل کیاہے، اور آبیو تی کی ایجیل کے ددنوں عبار توں کو بوں جمع کر داکہ " تومیراوہ مجوب بیا ہے جس سے میں خوش ہوں ادریں نے بچھ کو آج جناہے بوجس کی تصریح ایسی فائیس نے کی ہے، ادر سمی تا پیخ کا اصل متن ان تدریمی زیاد تیول اور بے شارای قات سے زایم ایسا مخلوط اورگزشر بهوگیا که امست یاز باقی نهیس ر با بجوصاحب چاپس اینے مت لمبی المسيسنان سے لئے مشیح سے اسطباع کاحال جومخلف ابنملوں سے جمع سمیا کیا ہے ، لاحظه منسر مالین، اس خلط داختلاط کانیجه په نکلا که سچ اور حجوث ، سیچ وا قعات اور حمر تعسے جو کہی طویل روایت میں جمع ہو سے تھے اور برشکل بن سے تھے ، وہ آ ہیں میں

مله اس كي تغييل كريجة صفحه ٢٢٩ كاماسشيد ، كله ديجية صفي ١١١ اختلان شه

اس طرح گھن سل گئے کہ خدا کی بناہ ، مجریہ قصے جون جون ایک ربان ہے وہ مرئ کک منتقل ہوتے گئے اسی حساب سے امغول نے برترین اور کر وہ شکل اخستیار کرن ہجر کلیسٹ نے وو مری صدی کے آخریں یا تیمری صدی کے آغازیں یہ چا با کہ سچی آخیل کی حفاظت کریے ، اور آئندہ آنے والی امتوں اور قوموں کو امکانی حد تک صبح حالا بہو پائے تے تو اس زبانہ کی مرقبہ انجیلوں میں ان چارا ہجیلوں کا اس سے انتخاب کیا کہ وہ مسترا ورشکل نظر آئیں ، خومن یہ کرمتی اور لوقا اور مرقس کی آخیل کا کوئی بتہ نشان و دمری صدی کے آخریا تیمری صدی کی ابتدا سے نہیں پایا جاتا بھر سے بہلے وہ مشخص نے ان انجیلوں کا ذکر کہیا ہے وہ تخینا دوسو عیسوی میں ار فیوس ہے ، اور جرشخص نے ان انجیلوں کا ذکر کہیا ہے وہ تخینا دوسو عیسوی میں ار فیوس ہے ، اور اس نے ان کی قعدا و پر بعب دائن کی قعدا و پر بعب وہ تنہ ہیں ،

بعراس سنسلمی آیک زبردست کوسشش میبنت اسکندریانوس نے سلامی ایس کے سامی ایس کے سامی ایس کے سامی ایس کے اس کا برکیا کہ چاروں انجیلیں واجب بتا ہیم ہیں ،اس سے یہ بات واقع موسی کے آخریا تیسری صدی کے شروع میں اس امرکی ایر دست کوسشسش کی تھی کہ عام طور پر رہ چاروں انجیلیں جن کا دجود سہلے سے تھا اسلیم کرلی جائیں ، اگرچ یہ تمام وا تعات کے اعتباری اس لائن مز تھیں ،اور رہم جا چا ہا کہ وی ایس لائن مز تھیں ،اور رہم وا جا ہے اعتباری اس لائن مز تھیں ،اور رہم وا باکہ وی ایک وی اور ان چاروں کو بان لیں ،

اور آگر کلیسا اس مسل آنجیل کوجو گذشت داعظوں کو لینے وعظوں کی تصدیق سے نے لئے کئی تھی ، الحاقات سے مجرداور باک کردیتا ا رانجیل ہو حناکوان سے سے شابل کرلیتا، تو آنے والی نسلیس اس کی بہت ہی سٹ کر گذار ہوتیں ، حمریہ بات ہی سے لئے اس بنار پر مکن مذمقی کہ کوئی نسخ بھی الحاق سے خالی مذمحا، اور دہ ذرائع ناہی کے لئے اس بنار پر مکن مذمقی کہ کوئی نسخ بھی الحاق سے خالی مذمحا، اور دہ ذرائع ناہی

شعے ہجن سے اصل میں ادر الواق ت میں امست یا زمیا جاسے ،
میر اکہاران حاست یہ میں کہتا ہے ،

ببت سے متعدمین کو ہر ری ان ایجیلوں سے بیشتر اجزار میں شک متعاد اوروہ اس کی تفصیل ہے قادید موسکے "

پرکہا ہے کہ:۔

منہا ہے زیانہ میں ملیا حست کی صنعت کی موجو دگی کی وحدیسے کسی تنص سے لئے سمی کتاب میں سخر بعث کرنا مکن بنیں سے اور مذب است شن گئی ہے ، گراس ز ا نری مالت جب کریمنعت ایجادنیس بوئی تنی اس زاندے مختلفت ہو اس لنے ایک نیے ج کسی کاملوک مقائم سے لئے اس نسوی سخ لین کرنامکن جا اس نخدے متعد د نسخ نقل کے محتے ، اور یہ بات محتی نہ ہوسکی کرین مخصوت مصنعت سے کا م مشتل ہو انہیں ، پر یا نعول لاعلی کی وجہ سے میلی حاکمیں ادرمبیت سے نیخ درمیانی وور کے کہم محت اب مجی موجودیں ،اورالهاتی عبارتوں اور ناہم عبارتوں میں ایک دوسرے کے موافق ہیں، اور سبت مرشدین کوآب دیجیس کے کروہ اس اِست کی بڑی شکایت کرتے ہیں کہ کاتیوں اورنسخوں کے الکوں نے ان کتابوں کی تدنیفت سے مقوری برت ان سی سولین كروالى تتى ادر ديدنى سنتر كارساوى مى أن كى نول مى منتر بونے ببلے پی کولیٹ کر دی گئ،

اسی طرح ان کی شکایت به بهی بے کر ایلیس کے شاکر دوں نے ان کتابی یس گندگی داخِل کر دی البعن حبیبز دن کو خارج کر دیا ، اور کھ چیزی اپنی خب سے بڑھادیں اس شہادت کی بنار پر کھتب معتدر سر محفوظ نہیں دہیں اگرچہ اس ذور کے فوگوں کی عادت تحریف کی مذمقی ، اس نے کہ اس زا مذکر مصنفین نے اپنی کہ ایوں کے آخریں لعنتیں اور مفلظ نسیس دی تھیں ، تاکہ کوئی شخص اُن کے کلام میں مخربیت مذکرے ، ادریہ وا قد عینی کی تاریخ کے ساتھ بھی بیش آیا ، وریخ کا سلسو کے یہ اعزامن کرنے کی کیا صرورت تھی، کہ ان وگوں نے ابنی ابغیلوں میں تین باریا چار بار بلکراس سے بھی زیادہ تحرافیت کی ، اور بعض ابغیلوں میں تبغیل میں تھی ہور ہوت تھی۔ اور مختلف ابغیلوں میں ترق میں بر بیش کے بعض صالات پر مشتمل تے ، اور مختلف ابغیلوں میں ترق میں میں کہ کہ میں متفرق بھی تین ور بہ بہتے اس کی تصریح کے اس کی تصریح کے اس کی تعرب ہو بہلی تینوں ابغیلوں میں اور تذکرہ میں رجم سے جنتن نے نقل میں متفرق بھی شخص اس کی تصریح آبی فائیس نے کہ ہے ؛ مشام رہم ہا ہے کہ اور تو اس کی تصریح آبی فائیس نے کہ ہے ؛ مقام رہم ہا ہے کہ ا۔

جن و کون میں تحقیق کی استعداد مذہ تھی وہ ان ابخیاد سے نظور سے وقت ہی عمال نے بڑھانے ، اورلفظ کواس سے مراد عن لفظ سے تبدیل کرنے بین شغول میں ہوسکتے ، اوراس میں کوئی تعجب بھی نہیں ، کیو کہ عیسوس آیج کی ابتدار سے وگوں کا عام مزاج اور عادت یہ رہی کہ وہ وعظ کی عبار تول کو اورمشیع کے آن حالات کوجو اُن سے باس محفوظ شعے اپنے علم سے مطابق بدلتے رہتے ہتے ، اور تیا نول جس کوجو اُن سے باس محفوظ شعے اپنے علم سے مطابق بدلتے رہتے ہتے ، اور تیا نول جس کو جس کو جسلے طبقہ والول نے جاری کیا تھا، ووسرے اور تعیسرے طبقہ میں بھی جس کو جسلے طبقہ والول نے جاری کیا تھا، ووسرے اور تعیسرے طبقہ میں بھی جاری رہا ، اور یہ حاوت ووسری صدی میں اس قدر شہرت کے ورب کو پہنی

سله د ومری صدی کا ایک بت پرست عالم ۱۱

المارن كاير قول نقل كرف سے بعد الدرش ممتاب كه:-

مد کسی صفی کا گمان یہ نہیں ہے کہ نقط اکہاران کی دات ہے، کیونکہ جرمتی ہیں در ۔ ۔ ۔ ۔ ، اس کی کتاب کے مقابلہ میں کہی کتاب کو بھی تبولِ عام نصیب ہیں ہوا، اودا ناجیل کی نسبست جرمنی کے متاخرین علمار میں سے بیشتر کی دائے کے موافق ہے، اسی طرح اُن جیسنز دل میں مجی جن سے ابنجیادل کی سے الی پرالزام عام ہوتا ہے، اسی طرح اُن جیسنز دل میں مجی جن سے ابنجیادل کی سے الی پرالزام عام ہوتا ہے،

اور حریکہ ٹورش انجیل کا حامی ہے اس لئے اس نے اکھاران سے کلام کونقل کرنے کے بعد اس کے کا م کونقل کرنے کے بعد اس کی ترد ید کی ہے جس میں کوئی بھی قابلِ النقاسة چیز نہیں ہے، جیسا کہ اس سے

ان پورا فقره به برسمبارک بی ده جو را سستبازی کے سبب ستائے ملے بی بیو کر اسان کی بادشاہی انہاں کی بادشاہی انہاں کی بادشاہی انہاں کی سب سر ۱۵: ۱۰) ،

مطالعہ کرنے والے پریہ بات صی بنہیں رہ سمتی ،اس کے با وجو واس نے یہ احترا و کہ کیا ،کر دان ابنے لوں کے سائت مقابات ویں محروث اور الحاقی ہیں، مؤفین ابنیل سے بہائی ہے ہوئی ا ا ، اپنی کمناب سے صفحہ ۳۵ ہیں اس باب کی تصریح ک ہے کہ انجیل متی کے پہلے وی باب اس کی تصنیعت نہیں ہو ہے ہے ہوئی ہا ہے کہ ،۔

مر بهودا مسكر وقى كاوا قعه جو الجيل متى باب ، ٢ من مذكور س آبت ٣

الميت الكل جوالي اوربعدين براها يكيابي

۳ ، ایی طرح باب ندکورکی آیت ۵۴ و ۵۳ دونول الحاتی بیر،

٧ ، صفحه ، يركما بوكه الجيل مرتس بالله كي ١١ آيتي از ٩ تا ١٠ من گفرت بين ،

ه ، صفه ۹ مین کرابوکه انجیل نوقا باب ۲۲ آیت ۱۳ و مهم الحاق بین "

بله ين حسرت على طياس آم کورف ادكوالي كه بعداب آب كو بيانسي دين او كويت كى ذرختى كا الله ين حسوت على المسلم بي محتلف المجنول انتها فات فاصلا كم جاكوني المدة وصفر ۲۳ بر بي كل كوربي كان مقدسول كري سو كتي تقيي المراب على المراب تعلى كرمق س بشري كن ادرب تول كودكاتي ني " (۱۶: ۱۰) انتها بي الموال المراب المراب على كرمق س بشري كن ادرب تول كودكاتي ني " (۱۶: ۱۰) انتها بي الموال المراب المراب على كرمق س بشري كن ادرب تول كودكاتي ني " (۱۶: ۱۰) انتها بي المراب بي بي و درج ندفا لميال بي المي المن المناب المراب بي بي و درج ندفا لميال بي المحدادة الموال بي الموال بي الموال بي الموال بي الموال الموال

ترك تغييل بحث كي بيد، است منرور لماحظ فروا إجلت ١١ تقى

٧١ صغه ١٨ يركمتاب كرو-

مد البخیل یوحنا بام کی آیت ۳ و ۲۷ کی مندرجه ذیل آیت الحاقی ب ، .

الب کے اللے سے منتظر بوکر . . . . کیونکہ وقت پر فعدا و ندکا منسر شقہ حوض پر
آیل کے اللے سے منتظر بوکر . . . . کیونکہ وقت پر فعدا و ندکا منسر شقہ حوض پر
آٹر کر یا نی بلا یاکر تا مقا ، یانی سلتے ہی ہوکون پہلے آئر تا سوشفار یا تا ، اس کی جو

مجرباري كيول سأبوي

٥- صغه ١٨ من كمناب كه: \_

مربخیل یومن بالب آیت ۱۲۴ م و دونون الحالی بین »

ظاہریے کہ یہ سائے مقابات جواس سے نزویک امحاتی ہیں الہامی ہر گزنسیس ہو سکتے، ، مجرص فحر ۱۱ پر کہتاہے کہ :-

آن معجد است کے بیان میں جن کو توقل نے نقل کیاہے روایت جعوب شاق بوگیا ہوا ود کا تہب نے شاعوانہ مہا اخد آلداتی کے ساتھ اس کومخلوط کر دیاہے ، اسکن اس زیانہ میں سے ادر جوسے کی بیجان بڑی دشوارے ہ

بتایت که جربیان عبوت اور شاع امنه مبالغه آدا فی کے ساتھ مخلوط ہو وہ خالص الهامی کیو کمر ہوست اسے ؟ ہم کہتے ہیں کہ اکہاران کے کلام سے جو بیز نایاں طور پر واضح ہوتی ہو تی ہو جو اکر جرمنی علمار متاخرین کی مبی ہے۔ ندیدہ راہ ہے، وہ جار بایمی ہیں :۔

ا بی دری عبارت اس طرح بید ان می بهست بیادادداند سے اور انگری اور برخمرده وگف بان بنے سے منتظر بوکر بڑے ستھے کیونکہ وقت برائف بیست حسندہ سے نام ہاد صحت آلسسری حال کا تذکرہ کیا گیا ہے ،

سله اس من عير معول مبالغة آدائي ب، ديجيت سناب بدا من ١١٥٠٠

ا۔ اصل اجیل اپیر ہو یک ہے ،

۲- موجوده انخبلول مین می اور جمونی د و نول ضم کی روایتی موجودین،

۱۵۔ ان ایجیلوں میں مخرلیت بھی واقع ہوئی ہے ، بہت پرست علما میں سے سلسوں دوسری صدی میں بھاری ہے۔ سلسوں دوسری صدی میں بھار بھار کہ مربا مقا، کہ عیسائیوں نے اپنی اسجینوں کو تین یا جاریا اس سے معن مین میں تبدیل ہو تھے۔ بہی زیادہ مراتبہ بدلاسے ، میہال تک کواس سے معن مین مجبی تبدیل ہو تھے۔

مع۔ دومسری صدمی سے آخریا تیسری صدی سے آفازے پہلے ان حسیّاروں انجیلوں کاکوتی اشارہ یا بہر لشیان نہیں ممثا،

بہلی بات میں اُن کی دانے کے قریب قریب ایکارک اور کوب و میکا کہن اور سنک اور بھی ہے ، کیو کہ ان وگوں نے کہا ہو کہ فالبا متی اور سنک اور وقا کے پاس عرائی زبان کا ایک ہی میں مغیر مقاہ جس میں میں احوال تھے ہوتے ہے ، جس سے ان وگوں نے نقل کیا ، بھر متی نے تو بہت کچے نقل کیا اور مقس اور وقا نے مقور ا، جس کی تصریح ہور ان نے ابن تغیر ملبوع مشت کے نقل کیا اور مقال اور وقا نے مقور ا، جس کی تصریح ہور ان نے ابن تغیر ملبوع مشت کے اور اس کی الہدندی سے میں کی ہے ، نکین اس کو ان کی دائے بہند نہیں ہے ، گر ہم کو اس کی الہدندی کے سے کے وصفرت نہیں بہر کئی ،

كتاب تواريخ كم باير مي ابل كتاب عراف.

تنام ابل کتاب اس بات سے قائل بی کر توایخ کی در نوں کتابی کوعز آرمنجیر نے جو آورزگر آم کی مددسے تصنیعت کرا تھا ، جو در نوں پنجبری، اس لئے بدونوں ک بیں حقیقت بی حیول مینجیبروں کی تصنینت ہیں، حالا کر کڑے توایخ اوّل بی بیب سی غللیاں ہیں ، چذبی خوابل کتاب سے درون فریز کہتے ہیں۔ إسدادل

مصنعت کی بریمیزی کے سبب بیٹے کی جگہ ہو اا در ہونے کی مجمد بیٹا لکھا گیا " یر مبی کتے ہیں کہ :۔

خَسَ عَزَراتَ نَے بیکنا ہیں محق ہی اس کواٹنا میں معذم مدیمتاکہ ان میں بیمن بیٹے ہی بالدتے: اور عزرا كونستى جوا دراق مے ستھ جن سے دہ نقال كرتاب دہ اُفس ستے، اس طرح اس کوغلط محسیح میں متیز نہ ہوسکی ا

جبساكم عنقريب آب كوباب مقصدي معلوم بروجات كا،اس سے معلوم بوكياك ان پنیروں نے بیک ابام سے نہیں تھی ورن ناقص اورات برمجروسہ کرسنے کی سميا صرورت منى اوريدان سے خلطيول كاهد ورجوتا، حالا مكدابل كماب كے نزويك اس کتاب اور دوسری کتا بول میں کوئی مسندق نہیں ہے،

يريمى معلوم بواكرجس طرح عيساتيون سف زديك البرارعليهم السلام كأكنا بوالح صدورسے باکب مونا ضروری نہیں ہے،اسی طرح سخریری اغلاط سے معصوم ہونائی لازم نهيس اليجة يه بات فابت نهيس بعدلي كريكابيس الهام سے كيس كئي ا وراس مسل میں ہم نے جو کچے بیان کیلہ اس سے یہ باست میں کا ہر ہوگئی کہ عیسا تیون میں کیسی کی سرمال بہیں ہے کہ وہ دونوں عمدول کی کیسی کتاب کی نسبت یاان میں و رہے شدہ وا تعات میں سے کسی دا تعہ سے متعلق ید دعومی کرمسسمیں کہ وہ

ان كتابون كے بام ہے میں سلمانوں كے عقائد،

اب چاروں نعملوں سے بیان سے فراغست سے بعدہارا یہ کہنا ہے کہ اصسلی توربت ا دراسلی انجیل محرصل التعظیر وسلم کی بعثت سے مہلے دنیاسے مفعة د اوکی تعیں ،آبکل اس نام سے جو دوکیا پی موجودیں آن کی حیثیت محص ایک تاریخی کتاب کی ہے، جن میں ہے اور جوٹے و دونول قسم کے واقعات جمع کرفیتے گئے ہیں، یہ بات ہم جرگز مانے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ اصل قوریت واشجیل عمرصلی الشعلیہ وسلم کے دور یہ موجود بھیں ، مجراب میں آن کے اندر بھر لیف کی گئی، حاشا دکا اور ہے بولس کے خطوط وفیر قرام ہم اس کے بین تب بھی ہا ہے نزدیک وہ قابل قبل انہیں ہیں کر بین خطوط وا تعق اسی سے ہیں تب بھی ہا ہے نزدیک وہ قابل قبل انہیں ہیں ، کیونکہ ہا ہے نزدیک وہ قابل طبقہ ہیں میں ایک شخص ہی جو بہلے طبقہ ہیں میں ایک شخص ہی جو بہلے طبقہ ہیں سایک گڑی میں خرور میں ایک خروں میں مقدس کیوں مذہور ہم اس کی بین سایک گرڈی میں خرور میں کے لئے تیار نہیں ہیں،

اده دوسری صدی کل سندگاشیس مذہونا اور متی کی مهل عرانی آنجیل کا ناپید مونا، اور اس کا صرف وہ ترجمہ باتی رہاتا جس سے مؤلفت کا نام مبی آج کم لفین سے سائقہ معلوم مذہو سکا، بھواس میں مخرفین واقع ہونا، یہ است باب ایسے ہیں جن کی بنار پر ان سے اقوال سے بھی امن اسطو گیا،

بونامعلوم بوتاید، بهارم نزدیک توریت و کتاب برج موسی علیه اسلام بردی کیک،
اورانجیل وه بی و حصرت عینی علیه اسلام برنازل بوقی، سودهٔ بعشسره پس ارشادید:

قد تعت انتیت مشوست مشوست از دینی دینی توریت و کتاب دی تنی دامین توریت ، می

ادرسورة ما مُده مِن حضرت مسيح عليه استلام كن مِن ارشاد ب. والمتي من الإنجيل ، ادرم ني النعي المعلى عطاكى و

ادرسورة مريم مي خود حسرت مستنطح كاقول نقل كريت جوست مسنرا يا كيا:-قرا ما في الميت الميت الميت المين الميل المين المين الميل المين المين

ادرسورة لبعت و آلِ عمران بي هه ،-قرما أو في مُوسى وَعِيْسَى ، ادر ده دكتابي ، جو موسَى اور عبني كودى منين دين قرميت و آنجيل ،

ری برتوائی اور رسا ہے جواس زبانہ میں موجود بین برگزوہ توریت وانجیل نہیں بیں بری اس میں بین بین بیل اس میں ہوں واجب انتہا ہے ہیں بیل بلکدان وونوں کا اور جدعتین کی تام کا بوں کا حکم یہ ہے کدان کی جس روابیت کی تصدیق میں آن کر آبی وہ اینسٹ امقبول ہے ، اور اگراس کی کمذیب کرتا ہے تو یقین طور برمرو و دہے ، اور اگر اس کی کمذیب کرتا ہے تو یقین طور برمرو و دہے ، اور اگر اس کی تحدیق میں ناموش ہے ، تو ہم بھی خاموش اخت یاد کریں سے ، اس کی تصدیق دیم نیس سے تر آن خاموش ہے ، تو ہم بھی خاموش اخت یاد کریں سے ، تر تصدیق کریں سے اور نہ کا در نہ کی در نہ کا در نے کا در نہ کا در نہ کا در نے کی کے در نے کا در نے کا در نہ کا در نے

سورة المرة من خدات تعالى في الني بغير كوى طب كرتے موت فرا إا ...
وَ الْمُوْ لَذَا اللَّهُ الْكِيرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سچائی سے ساتھ مجھی ہو اس حالت ہیں کریدائینے سے پہلی کٹا اور کی تصدیق مرکی ہے اوراس کی جگہیان ہے ہو بِالْحَقِّ مُصَدِّقَ الْمَابَيْنَ يَنَ يُهِ مِنَ الْكِتَّابِ وَمُهِيمِنًا عَلَيْهِ،

معالم التزی میں اس آیت کی تغییر سے ذیل میں کہا ہے کہ:۔

"اور تشرآن کے این ہونے کا مطلب جیسا کہ ابن تبسیر کی نے کہا ہے یہ ہے کہ

اہل کتا ہے آگر کو کی خبرائی کٹ ہے کہ بیان کرتے ہیں، تو آگر قرآن اس کی تسدیق کرد، ور نہ پھراس کو جھوٹا سمجھو، سعید بن میں تب اور صنی کٹ نے اس سے معنی فیصلہ کسٹ ندہ اور تعلیق نے جمہان اور کافظ بیا اور صنی کٹ نے اس سے معنی فیصلہ کسٹ ندہ اور تعلیق نے جمہان اور کافظ بیا کے ہیں، مال سب کا یہی ہے کہ جس کتاب کی بھائی کی شاورت سے آن دیا ہم تغییر منظم کی کتاب کی جاتی کی شاورت سے آن دیا ہم تغییر منظم کی کتاب کی جاتی کی شاورت سے آن دیا ہم تغییر منظم کی میں یہ کہا گھیا ہے کہ ،۔

تغییر منظم کی میں یہ کہا گھیا ہے کہ ،۔

م اگردسترآن می اس کی تصدیق موج دے تو ہم می اس کو بچا افر اور اگر قرآن می اس کو بچا افر اور اگر قرآن می اس کی کندریب کی ہے تو ہم میں اس کو جھو اور اگردسترآن اس ساکت میں اس کی کندریب کی ہے تو ہم میں اس کو جھو اس کے کہ بچ اور جھوٹ دو نول کا احتمال ہے ہو۔

امام بخاری نے ایک حدیث ابن عباس کی دوایت سے کتاب الشادات میں مع سند سے بیان کی ہے، چرکتاب الاعتصام میں دوسری متقل سند سے ساتھ نقل کی، سند سے بیان کی ہے، چرکتاب الاعتصام میں دوسری متقل سند سے ساتھ نقل کی، کورکتاب الروعل الجمید میں میسری سنعتل سند سے دوایت کی ہے، کورکتاب الروعی دونوں کتابوں سے نقل کرتے ہیں، اورکتاب الاعتصام میں سند سے ماس کوآخری دونوں کتابوں سے نقل کرتے ہیں، اورکتاب الاعتصام میں

قسطلانی شنے اس کی مشرح کریتے ہوتے جو کھے سخر رفرا یا ہی دہ بھی ساتھ ہی دیج کرتے ہیں ،

ركيعت تستلون اهل الكتاب، من اليهود والنصارى والاستفهام انكارى عن شى من الشاريع روكنا بكم القران الذى انزل على سول الله صلى الله عليه وسلى احدث اقرب نزولا اليكم منعندالله فالحدوث بالنسبة الى المنزل علهم وهوفي نفسه قل يم رتقى ونه محصاً )خالصالم يشب بصواوله ونت المعجمة لمريخلط فلايتطن اليه تحريب ولاتبالي بغلاف التورئة والانجيل،

روق و حل فكم سبحانه وتعالى دان اهل الكتاب من الميهود وغيرهم ربن لواكتاب انته التوراة (وغيروه وكتبوا باياكيم الكتاب وقالواحومن عن الله لينتروابه ثمنًا قليلاالا با لتخفيف ولاينهاكم مأجاءكممن العنى بالكتاب والسنة، رعن مستلتهم بعنق الميروسكون السين ولابي ذرعن الكشمهيين مساءلتهم بضم المسيد ومنتج السين بعدها! لعن ولاوالله مارآ ينامنهم رجلا يسأككم عن المنى انزل عليكم فانتربالطي بن الاولى ان لاتستلوهم)،

" تم بيل ممثاب بين بيني د ونصادي سے كانى مسكم شرعى كيون بير يجينة بكوة ومطلب بديركم تنصيل

له وي يس توسين كے درميان مدميث كا تمن ب ، اوراس كے علا ووسب علامة قسطلاتي رم كي تشريحات ہیں، اور اردو می خط کشیدہ عباریمی مدیث کا ترجم ہیں، اور ان کے ملاوہ ملاحہ قسطلانی رہی شرح

پوچینا بنیں چاہے ، حالا کہ محقاری کما ب قرآن سے جورسول الندصل الند علیہ ذم ہے ۔

ازل بوئی ہے گاز، ترین ہے ، اور الندکی طرف سے البی البی نازل بوئی ہے دہلا جن پر ازل بوئی ہے دہلا جن پر ان کے محاظے عدید اور فی نف ہہ قدیم ہے ، اس کوئم خالص طرفیۃ سے بڑے ہے ہو یعن اس می کوئی بیسر و نی چرز نہیں می ، اور اس می تحرفین تہدیل داس می تحرفین تہدیل داسستہ نہیں پاسکتی ، بخلاف تورات و النجیل کے ،

اوران تعالی م بیان کرچکاب کرابی کتاب یعنی به و وغیرون الشدگی کتاب تورات کو بدل والاب ، او واپنے یا تقوں سے کتاب کلید کر کہنے تھے کہ یہ الشد کی جا سے ب اکداس کے عوض میں انھیں حتیر معاوضہ لے ، کیا متعالی پاس کتاب و سنست کا جوعلم آیا ہے وہ تنمیں ان سے سوالات کرنے سے نہیں دوکر آب بنیں یا نازل ہوئے بنیں یا نادل ہوئے والے ملام کے بات میں سوال کرتا ہو، مجر تمیں کو نہیں دیجا کہ دو متم پر نازل ہوئے والے کلام کے بات میں سوال کرتا ہو، مجر تمیں تربط بن اونی ان سے سوالا

ادر کتاب الردعل الجميد مي صديث كامفوم يرب:

" الى مسلان التم ابن كتاب سے كمرى جہدنى نسبت كيو كر الج جي بوا مالانكم ممارى كتاب اليسى ہے جن كو ندا نے ازل كياب معائے بني جبل الله علي والم الله على الله كى جانب سے جروبينے كے اعتبار سے بالان الله على جريب بالكل خالص ہے جس بين كسى دومرى چيزكى قلعى آميزش نہيں ہے ، الله على سے جس بين كسى دومرى چيزكى قلعى آميزش نہيں ہے ، الله على الله على الله على كابل كتاب من بيان كر ويل ہے كوابل كتاب نے خداكى كتابوں بين تحراب و تبديلى كر دى ہے ، اور اپنے باتھوں سے بكے ليا ہے ، اور دعوئى كر ديكو كا كھولاك

پاس سے آیا میں ہے۔ اس کے عوض میں حقر مواد مند لے لیس ، کیا ہو تلم تم کم بہریخ جکا ہے ، دہ متم کوان سے بو چھنے سے بنیس روکتا ؟ (اس میں بہو پہنے کی اسسناد علم کی جانب اسی طرح مجازی ہے جی طرح روسے کی اسسناداس کی طرف بجائے اسی بنیس خواکی تسم ہم نے کہی تخص کو بنیس ویکھا کہ وہ متم سے اس چیز کی نسبت دریا فت کرتا ہو جو متم برنازل ہوتی ہے ، مجو تم ان سے س لئے ہو جھتے ہو جہکہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ محرف ہے ،

ستاب الاعتصام می معادیہ رضی الدعن کا قول کوب احبار کی نبست یہ ہے کہ ،۔

"اگرچہ دہ ان محد خین جی سب سے زیا دہ ہے تیے جوابل کتاب سے مذہ بی بیال کرتے ہیں جر ساتھ ہی ہم نے اُن جی جو ساجی پا یا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ معضا دقات وہ ہو کچھ کھتے ہیں اس نے ماس لے علمی کرتے ہیں کہ ان کی تقوین ڈکا بی دور تبدیل کی ہوئی ہیں ، اس نے اُن کی جانب جورٹ کی نبیت اس بناد پر ہے ، مذاس لئے کہ دہ جورٹے ہے ، کیونکہ دہ قوصا بھر کے نبیت اس بناد پر ہے ، مذاس لئے کہ دہ جورٹے ہے ، کیونکہ دہ قوصا بھر کے نبیت اس بناد پر ہے ، مذاس لئے کہ دہ جورٹے ہے ، کیونکہ دہ قوصا بھر کے نبیک ملمار یہ جورٹ کے بی و صاحب اس پروالالت کر دہا ہے کہ معاج کا اعتقادیہ تقاکہ اہل کتا ہے کہ کتا ہے بی و صاحب اس پروالالت کر دہا ہے کہ معاج کا اعتقادیہ تقاکہ اہل کتا ہے کہ کتا ہے بی اس قورات ادواس اخبیل کا مطالعہ کر کے کتا ہی کا دو کیا ہے ، اس نے بھی نسی قورات ادواس اخبیل کا مطالعہ کر کے این میں موجود ہیں ،

ستنار بیخیل مَن حرّ من الانجیل کا معسنفن این مثاب سے بات میں ان مشہور بنجیلوں کی نسبست اس طرح کہتا ہے کہ ہ۔ ید انجیلی دو کی اجیلی بہین بین بین جن کودے کر سچارسول مبیبی عمیا متعا ، اورج نداکی مانب سے اُتاری کی تقیس ،

عيراس مركوره إب من يون بمقاسه كده.

"اور سی ایجیل تو صرفت وی به جوشی کی زبان سے کلی م میر باہ این عیما میوں کی تباحق سے ذبل میں کتا ہے کہ و

"آی بہت نے ان کو پی لطیعت فریب کاری سے دین سے تطبی محروم کردیا ،
سیونکماس نے ان کی عقلوں کوایسا بودا یا ہی جس طرح چا ہے ان کی عقلوں کوایسا بودا یا ہی کہ جس طرح چا ہے ان کی عقلوں کوایسا بودا یا ہی کہ جس طرح چا ہے ان کی عقلوں کو ایسا ہودا یا ہی کارس کے اس خبیسٹ نے توریب سے نشانوں تک کو مشادیا ہ

غور کیجے : ان اسجیلوں کا کیو کم اسحار ہور ہاہے، اور پوس پرکتن سخت چوہ ہے ؟

میری ا ورمصنعت میزان آفی دونوں کی تعسسر مروں پرایک ہندی فاضل کا فیصلہ ہو

جورسالڈ المناظرہ مطبوع سنسٹلیم و بھی برنان قاری کے آخریں شافل ہے ، اضوں نے بین علم برد الشنٹ کو و بھا کہ وہ دوسروں کے غلابتانے کے سبب یا خور غلط نہیں کی دجہ سے یہ دعوی کریتے ہیں کرسلمان اس توریت واجھیل کے مشکر نہیں ، تومنا سب معماکہ اس سلسلہ میں علماء و حتی سے دریا فت کریں ، چنا بچا مغوں نے لو مجاتو علمائے یہ میکھا کہ دید بوع جو ایجل مجمد بوری خام ہے مشہور ہے ہم کو تسلیم نہیں ہے ، یہ وہ چیز ہے جو برگر نہیں ہے جن کا ذکر و تستر آن میں آیا ہے ، بلکہ بالے نزدیک آجیل دہ چیز ہے جو برگر نہیں ہے جن کا ذکر و تستر آن میں آیا ہے ، بلکہ بالے نزدیک آجیل دہ چیز ہے جو برگر نہیں ہے جن کا ذکر و تستر آن میں آیا ہے ، بلکہ بالے نزدیک آجیل دہ چیز ہے جو بھی اندیک آجیل دہ چیز ہے جو بھی علیہ اندل ہوئی تھی ،

نوی خابل ہونے سے بعد ٹالٹ نے اس کوفیصلہ میں شامل کردیا، اور عوام کی اسکاہی شمے سلتے اس خط کو رسالۂ مناظرہ کا جسسز دہنا دیا گیا ہے۔ تمام ہنڈستان سے علما یکا فنوئی دھی سے علم رسے اُس فنوئی سے مطابق ہے، اور جن آوگوں نے ہمی پارر رہوں کی مثابوں کی تردید کی ہوخواہ وہ اہل سنست میں سے ہوں یا شیعد، اس سلسلہ میں اسفوں نے صاحت مساحت کا مقاہرے ، اور موجودہ مجوعہ کا مخی سے انکار کیا ہے، میں اسفوں نے صاحت مساحت کا مقاہرے ، اور موجودہ مجوعہ کا مخی سے انکار کیا ہے ، اور موجودہ مجوعہ کا مخی سے انکار کیا ہے ، اور موجودہ مجوعہ کا مخی سے انکار کیا ہے ، اور موجودہ مجوعہ کا مخی سے انکار کیا ہے ،

الممرازي ابن كتب المطالب تعاليم بمثاب بسنيوة كي قيم المصل جهان فرمات بين كديد.

معین علیال الم کا اصل و عرت کا افر بهت بی کم بوا، یه اس ای که انهو ا ن اس دین کی وعوت برگز بنیس و گرجی کا و عوی ان عیسا تیول کو بری کوگر باب اور بیخ اور تشلیت کی باتیں بدترین اور فحق ترین کفر کی اقسام بی، اور جها پرمبنی بی ، اس قسم کی چیسزی اجبل ان اس سے اے بھی موز دل بنیں بچھا کی جلیل العت درا در معدوم بنیم برواس سے ہم کولقین بوگیا کرلینس بنا انفول نے ایسے ناپاک ند بہ کی دعوت بنیں دی ، اُن کی دعوت قصرت و حوب ترجیداده تزیم ہمی محرب و عوت نایاں من بوسکی ، بلکه بی بوتی اور همنام رہی، اور بر تاب بوگیا کہ اُن کی دعوت الی المق کا کوئی اثر نایاں من بوسکا یا

امام قرطبی کا ارشاد .۔

المام موصودت ابن كتاب مثى مختاب الاعلام با في دين النصارئ من الفساوو الاد بام إب ۳ بين فرياتت بين ۱-

"جوكتاب ميسائيوں كے ہائتوں ين ہے جس كا نام الخوں نے آبخيل ركھ جوڑا كر وہ النجيل مركز نہيں ہے جس كا تذكرہ الله مائے حسنور صلى الشد عليه وسلم كى زبانى فرايا عَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ مِنْ قَبُلُ هُنَّى لِلنَّاسِ \*

پھرانھوں نے اس دعویٰ کی دلیل بیپیش کی ہے کہ واری نہ بیٹی ہے ، اور نہ غلبی سے معصوم ہتے ، اور بن کرامات کا اعفوں نے دعویٰ کیا ہے اُن میں کوئی بھی قلبلی سے معصوم ہتے ، اور بن کرامات کا اعفوں نے دعویٰ کیا ہے اُن میں کوئی بھی وار سے ساتھ منعول نہیں ہے ، بلکہ سب اخبار آجاد جی ، اور وہ بھی صفح ہنیں ہیں ، اول گران کی صحت مان بھی لی جائے تب بھی تمام وا قعات میں حواریوں کی سجائی پر ہرگر ، ولالت نہیں کر شکتیں ، اور نہ ان کی نبوت پر دلالت کر سحت میں ، کیونکہ انھوں نے دلالت نہیں کہنے ہوئے اس کے مبائے ہوئے سے اپنے بینے مرزولے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ، بلکہ علیما تنا آم سے مبائے ہوئے سے مدعی ہیں ، بیموفرماتے ہیں کہ ، ۔

رلے ترجہ ب<sup>یہ</sup> اورانشے نے اس سے پہلے ٹوگوں کی ہراست سے بینے تودات اودانجیل آگاری ۳۰ تقی

> یا کتاب مسلنطنیه سے کتب خانہ کو بہلی می دوددے، علامہ مستسریزی کی راست :۔

علامہ موصوف آ تھویں صدی ہے ہیں، ابن تاریخ کی جلدا ول میں قبطیور سے قبل کی قوموں کی تواہد کے میان میں ہوں کہنے ہیں کہ ،۔

"بہودیوں کا کمان ہے کہ جو قررات ہما ہے پاس ہے وہ آمیزش سے پاک ہوا اس کے برکس جسا تیوں کا دعویٰ ہے کہ قرریت بعین جوہا سے یاس ہے اس میں کوئی تغیر

له بین کن به الآعلام جس سع علا مد قرقبی کی خرکوره عباری لقل کی گئی بی ۱۱

سن تو بیت تبعین اس سے مراد منہور مین اوی ترجی میں اس سے جو بی کہ بیم کا قدیم ترین ہوائی ترجیک اوراس کو بنقاوی اس لئے کہتے ہی کہ بیم ری صدی قبل سے بی البعسز و ارداری آجی میں البعسز و مردادی آجی کی تیم ری صدی قبل سے بی البعسز و مردادی آجی کا قدیم مطابق بہتر اسکند و بیم بی توجی کا دراکی بین کا قدیم کے مطابق بہتر اسکند و بیم بی توجی کو این کا قوی این باتی تسلیم کیا ، اورانی و مشرکہ طور براس ترجہ کو مرزب کیا تھا جدیں اس ترجہ کو ہو نان قوی سے این باتی تسلیم کیا ،

اودًا بشك اكرتراج كا أخذي د إبودا ذبرتًا بيكامثاله

وتبدّل واقع نہیں ہوا، اور بہودی اس کی نسبت اس کے خطاف کہتے ہیں، سامری کہتے ہیں مامری کہتے ہیں مامری کہتے ہیں کہ اور اس کے ملا وہ جس فذر توریت بی وہ باطل میں ان کے اس اختلات میں شک کو دور کرینے والی کوئی چیز ہیں ہے ، اکمرزیر میں شک کو دور کرینے والی کوئی چیز ہیں ہے ، اکمرزیر میں شک کو دور کرینے والی کوئی چیز ہیں ہے ، اکمرزیر میں شک بڑھانے والی ہے ،

ادرا بن ویسان دالوں پی سے برایک کے پاس ایک انجیل ہو، جس کے جعن ہے اناجیل کے خالف بین ، مانی کے اصحاب کے پاکسس ایک علی دہ انجیل ہر جو نساری کے عقائر کے شرفع ہے آخر تکب نخالف ہے ، ان کاید دعویٰ ہے کہ بین ارزاس کے علاوہ سب باطل ہیں ، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بیری حیدے ہے : ادراس کے علاوہ سب باطل ہیں ، ان کے بہاں ایک انجیل اور سب جس کا نام انجیل انجیل اور سب جس کا نام انجیل انجیل اور دومرے نوگ اس کے منکر ہیں ، پھر جب اہل کتاب کے در میان اس قد اور دومرے نوگ اس کے منکر ہیں ، پھر جب اہل کتاب کے در میان اس قد سف سے دائی اس کے منکر ہیں ، پھر جب اہل کتاب کے در میان اس قد سف سے دو باطل میں است یا ذکر نامختل ادر راک کے بس ہیں ہیں ہو تو پھر آن کی جانب سے اس کی حقیقت سے اسکاہ ہمو نا مکن ہو اور اس سلسلہ میں اُن کی کوئی بات بھی لائی اعتاد ہمیں ہو سکتی ہو

کشفت انظنون عن اسامی الکتیب والفنون کے مصنعت نے انجیل سے باہیں یوں کہاہے کہ :-

له اس كى سواسخ اورعقا تدكابين مسراغ بنين كلب سكا ١٢

سکه ان ؛ ایران کامشہونلسفی اور افوی مزہ سکا بانی بوسلسکت میں بیدا ہوا عما ، اس کا کہن تھاکہ خداصرت روشنی کا خالق ہے جس سے تنام بھلا تیاں جم لیتی ہیں ، اندمہرے کا نہیں جس سے تسسم براتیاں بیدا ہوتی ہیں ، پینخص ایک حاسمت عیسانی عقائد سے بھی متعنق تھا، اور بائبل کی بعض مدوہ ایک کا اب بھی جس کو المنٹر نے عیشی بن مریم علیہ السسلام پرنازن کیا تھا ہ مچھ ایک طوبل عبادیت میں ان اناجیلِ ادبعہ سے اصلی انجیل ہونے کی تر دیدگی ہی ، اور کہا ہے کہ ،۔

معینی جوانجیل کے کرآت تھے وہ ایک ہی انجیل تھی، جس میں اختلات و تناف ہرگز نہیں تھا، ان عبسا تیوں نے انڈد پر اور اس کے بیغیر میسی علیہ کسیا مرجوقی ہمست رکھدی ؟

ہدایۃ الحیاری فی اجوبۃ الیہو والنصاری کے مصنعت کہتے ہیں کہ:

" به توریت جو بهردیوں کے اعقوں بی ہے اس بی اس قدر کی میٹی ادو تولیت

ہائی جاتی ہے جو اہرین علم ہے جبی برق نہیں ہے، اُن کونو، ہا بیتین ہے کہ یہ

مخریعت ادراختلات اُس توریت بی برگزندتا جو موسی علیہ اُسلام پر تعدانے

ازل کی تھی، ادرمذ اُس اہنجی میں تھا جس کو شیخ طیہ اُسلام پرنازل کیا گیا تھا،

الابرہ کرجو ایجی عینی پرنازل ہو کی تھی اس بی اُن کوستونی دیے جائے کا

دا تعد کی وکر دیج جوسکتا ہے ؟ اس طرح جو برتا وَ ان کے سا تھ کیا گیا ، یا تین او و

بعدان کا تبرہ نور دی ہو کر بھل آنا وغیرہ دخیرہ جو درحقیقت عیسا تیوں سے

بعدان کا تبرہ نور دی ہو کر بھل آنا وغیرہ دخیرہ جو درحقیقت عیسا تیوں سے

اکا برکا کالم سے یو

پھریہے یں کہ ا۔

مبہست علماء اسسان منے اس کی بیٹی اور تفاوت واختلاف کو واضح طور پر بیان کیا ہے ، اور آگر طوالت کا الدیشہ نہوتا اور اس سے زیارہ اہم اور ضروری اتیں بیان کرنانہ ہوتیں تو اس قسم کی کافی مثالیں چیش کرتے ہے اور جوصا حب بھی ہاری کتا ہے۔ بے باب کا مطالعہ فرائیں گے اُن پرہا ہے۔ دعوی کی سچائی روزروشن کی طرح سایاں ہوجائے گی، صروریت نومنری کہ اس باب ہیں مزید اور کہا گئے معارکے کے بیش نظر دوم زید مغالطوں پرروشنی ڈوالنا مناسب بچھتا ہوں :۔

## ذومغالط

علاد پروٹسٹنٹ عوام کو فریب دینے کے لئے کہیں ہیں وعویٰ کرتے ہیں کہ بہی اور دوسری صدی ہیں ان انجیلوں کی سندموجودہ کی کیونکہ اس کے وجو دکی شہادت دوم کے بڑے یا دری کلینس اور اگٹ شس دغیرہ نے دی ہے جوان و فول صدید کی سے جوان و فول صدید کی سے جوان و فول میں ہے جوان و میں ہے ہیں ،

ودسرے یہ کہ مرقس نے اپنی انجیل پطرس کی اعانت سے اکسی ہے، اور اوت ا سنے لونس کی مدوسے اپنی انجیل ایجی، اور بیلس اور پونس دونوں صاحب الها سنے اس سنے یہ دونوں انجیلین اس لحاظہ ہے الهامی قراد بات یں ، سیملے مُنا لطہ کا جوائی :۔

یہ ہے کہ ہما ہے اور میسائیوں کے درمیان بس سندکا بھگر اسے اس سے مراد سندمتصل ہے ،جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حترانسان ایک یا چسٹ و اسطوں مے کہی درمیر خص ہے اس کایہ قول نقل کرے کہ فلال کتاب ونبلاں موادی یا فلال میں میں درمیر معیر خص ہے اس کایہ قول نقل کرے کہ فلال کتاب ونبلاں موادی یا فلال مجیر کی تصنیع نہ ہے ، اور میں نے بودی لنگ اس کی زبان سے خود تنی ہے ، یا اس کو کوئی مشنائی ہے ، یا ایم کراس نے میرے سامنے یہ استراد کیا کہ یہ

مخاب میری تعنیعت بی اور اُس واسطه با واسطول کامنترانتخاص بونا ضروری سے جن می ر دایست کی تنام شرطیر حبوح بهول م

اس سے بعد بعادا کہنا یہ کہ اس نوع کی سسنددو سری سدی کے آخر یا تیسری صدی کے شروع سے اناجیل کے معنفین تک میسائیوں کے پاس ہرگز موج دہس ہو، ہم نے متعد دم تب اس سستدکائ سے مطانبہ بھی کیا ، اور خودان کی اسسنادک کمتابوں ين الناس معى كميا جمر إفسوس م كربم الني مقصدين الكام رس بلكه إدرى تسنونج نے ماس مناظر میں مومدرمین کیا کہ مارے پاس اس قسم کی سسنداس سے موجوزی ہے کہ ابتدائی میں مد اوں میں ۱۱۷ سال تلب بڑے بڑے وادث بیش آتے دہے اس کے پیست ندروی پادری کلینس یا بختاستس وغیرہ سے کلام بی و دسری صدی کے آخریک موجود نہیں ہے

ہم اس تغیبنہ اور اندازہ کا انکار نہیں کرتے ،جن کی بنار پر بیہ صنرات سنت معقد منکہ ان کے مل مصنعین سے نسوب کرتے ہیں ، اور نہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی کتابو كوان كے معتنفوں كى طرحت ممان وانوازہ اور قرائن سے خسوب ہيں كريتے ، بلكه بهادا کهنا توصرون اس تدریس کفلن ا در مجنید کوسستدکا <sup>۱</sup> منہیں دیا جاسکتا، جیساکه آپ کو فعسل منبرا مين معلوم دو حيكاسب،

منهم کواس باست کا ابکارے کہ ہے گتابیں و وسری صدی کے آخر یہ تیسری صدی کے مثروع یں اس ناقص طراحیہ سے مشہور ہوگئی متیں کہ ان بس مخرعیت کئے جانے کی

له جب مسنف كا با درى مذخر مع مشهو رمنا تا و بوائقا ، و مَندّ ركى مانك با درى فرنع بطور معا و مقرم بور سے تنے اور مول نارجہ القرمليد كى طرب سے واكثر دويرخان ما حسب مروم 11 تق **۵**^^

پوری مخاش بائ جاتی ہو، ایسی اقص شہرت کا ہم اعراف کرتے ہی جیساکہ بات ہی عفر میں جیساکہ بات ہی عفر میں جیساکہ بات ہی عفر میں جات ہو گا، اس موقع پرہم کلینس اور آگئ سنسس کا سجا چھا ہمی بیان کہ ہے ہی است ہو کے طور پر واقع ہوجا ہے ، سنتے ؛

سياكلينس كاخطاناجيل سے ماخوذہى ؟

روم کے بڑے پا دری کلبنس کی جانب ایک خط خسوب یا جا تکہ ، جواس نے اس کے سال سے رہی ہی اختلا ہے ، جواس نے اس کے سال سے رہی ہی اختلا ہے ، چنا بخر کنٹر بری ہم ان سے کہ سے اس کے سال سے سال ہم اور ، اس کے درمیان کا کوئی سال ہے " سے ایک کی سال ہے " اور تی مینٹ ہے یں کہ کلینس سال می اسال ہے " اور تی مینٹ ہے یں کہ کلینس سال می اسال ہے کہ سال ہے کہ سال ہے اس وقت تک اسقان ہی مذہن سکا مقاتو سال ہم است میں مذہن سکا مقاتو سال ہم است میں مذہن سکا مقاتو سال ہم است میں مذہن سکا مقاتو سال ہم است کے جمیں مین خطوط کیے کو سکتا ہے ؟

مشہور موبی ولیم میوریے میں میں میں میں ہے ، اور مغتر آلاد و نریا ہے۔ موترجے دی ہے ،

ہم اس اختلات سے بھی قبلے نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نطاکا سال تحریر عیسانی دعود ل سے مطابق ہمرجال ملاک تئرسے متجا و زہنیں ہوتا ، اور ا تعاق سے اس کے بعن برجلے اُن بارول متعادیت بخیلوں میں سے کسی ایک انجیل سے بعض جلول سے کسی مضمہ ان میں متحدا ورموافق ہوگئے ہیں ،جس کی وجہسے عیسائی زبردستی یہ وعول نے کسی مضمہ ان میں متحدا ورموافق ہوگئے ہیں ، میں میں متحدا ورموافق ہوئے ہیں ، کر بہنے کہ یہ جلے اس نے انجیلوں سے نقل کئے ہیں ، یہ وعویٰ چنداسے اب کی بار پر یاطل ہے ،۔

۱. بعض معنایس کے استحادی نقل کرنالازم نہیں آتا، درمذیہ بات الازم آسکی

کران وگوں کا دعویٰ ہجا ہوجائے ،جن کو پروٹسٹنٹ فرقہ کے لوگ کھد کہتے ہیں ،کیونکران کا دعویٰ ہے اور ہوائے ،جن کو پروٹسٹنٹ فرقہ کے لوگ کھد کہتے ہیں ،کیونکران کا دعویٰ یہ ہوکہ انجل میں جوانطلاق حسسنہ کی تعلیات لغل آئی ہیں، وہ مکاراور بہت پرستوں کی سمتابوں سے منقول میں اسمیہوموکا مصنف ہمتا ہے کہ ،۔

البخیل می احتلاق فاضله کی جو تعلیم موجودی، اورجس بر عبسا نیوز کوبر از ب وه وظرب لفظ كنفيوس كالب الاخلاق سيد منقول بعجود الدين سي على عدد وسال قبل گذراہے، مثلة اس كى كتاب مے خلق ٢٧٠ يس يوں كما كيا برك، وو سرے سے ساتھ وہی برا او مرجس کی اس سے لینے لئے تو قع رکھتے ہو، اور متم کو صرف اس نئن کی صرورت ہی، کیونکر یہ تنام احسلاق کی جراسیے علق مزراہ میں ہے کہ اِلینے وشن كى مست المحود كيونكه بينوابش بي كادب، جب كراس كى زند كى حنداكى تدرست میں ہے و علی منبر و میں ہے کم ا ہا سے لئے وشمن سے اعراض کر ابغیر اتنقام نے ہوتے مکن ہی، اور لمبی خیالات ہمیشہ برسے نہیں ہوتے و اسی قسم ک اورمبرت سی عداف میں ہندوستان واونان کے حکارے کا دیں موجودیں" ۲ ، الرحمینس ان النجیار سے نعل کرتا تواس کی نعل پر سے مضمون میں اصل کے مطابق ہونا چاہتے ، محرایسا ہسیں ہے، بلکہ اس سنے کئ جگہ اسجیلوں کی مخالفت کی ہی ، یہ اس امرکی بڑی دلیل ہے کہ اس نے ان ابنیلوں سے نعل نہیں کیا ، او داگر اس کی

طه لین آبرازم کے حامی افراد جو اپنے آپ کو آزاد خیال اور حقولیت پند جو جو بین آبرازم کے حامی افراد جو اپنے آپ کو آزاد خیال اور حقولیت پند جو جو بین کے خرجہ جو سلے کنٹی کا نتہو فلسفی جو جو بین کے خرجہ جو است کا نتہو فلسفی جو جو بین کے خرجہ جو است کا نتہو فلسفی جو جو بین کے خرجہ جو است کو است کو مستقبل میں مسلم ایا گئے ہوں تھی سابن نظریہ حیات کو مستنی وشنزم سم کیا جا گاہے ، 11 تقی

نقل آبت بھی ہوجائے تو ہوسکتلے کہ اس نے ان چارا بخیلوں کے بجائے اُن بنیلوں کے بجائے اُن بنیلوں کے بجائے اُن بنیلوں کے عہد میں مرقب تقیس ، چنا بخد اُن کیا ون نے اس جلہ کے ہار آ

منجوشف عینی سے بحدت دکھتاہے اس کومینی کی دمیت پرعل کرنا چاہتے "
مسٹر جو اس کا دعویٰ ہے کہ کلیمنس نے یہ فقرہ انجیل پوحنا باس آبیت ہا اسے نقل کیا ہم
آبیت مذکورہ پوں ہے کہ:-

خودان کی داست سے مطابق انجیل ہوخا مشدہ میں کہمی گئی ہے ، بجر بیفعت واس انجیل سے کیوککمنغول ہوسکتا ہے ؟ محرست ندا ابت کرنے سے جون نے اس بالل دہم می مسب مثلا کردیا ،

بهورن این تفسیر طبوعه سام در جلد من صفحه ، سریس کتاب که به

میر حذا نے اپنی اجیل کریز اسٹم اور اپنی فائیس جیسے متعدین اور مثاخرین میں سے واکٹر مل اور فیری شیس ، ایکٹری اور بشپ الملائن کی واسے کے مطابق سے واکٹر مل اور فیری شیس ، ایکٹری اور بشپ الملائن کی واسے کے مطابق

مع على ادرم شرح نس كى داست مع الى مشاب ي كسى ب

اس کے علا وہ برجسبز برہی ہے کہ سچا عابش وہی ہے جوجوب کی دعیہت ہر عل کرے، اورجو عمل نہیں کرتا وہ دعو ہل مجمعت ہیں جبوطا ہے، لارڈ ترمفشر نے بڑی افصا حذ لہندی سے کام لیتے ہوئے اپنی تغیر مطبوعہ مشکلتا ہو کی جلام صفحہ مہم ہم کہا کہ مسی بجعتا ہوں کہ اس نقل ہی ست بہری، اس سے کہ کلینس جواد اوں سے کہ تھا اوران کی حبوں کی وجہ سے خوب جانتا تھا کہ مسیح علیہ استا آم کے عشق کا دیوا

> توگوں براس کے انکام بڑمل کرنے کو داجب کرتاہے ؟ مرمسری عبارت : .

> > اس کے خط کے بات بی ہے کہ:۔

بنی طرح کعاہوا ہے ہم اس طرح کرتے ہیں ، کیونکہ کرون العتدی نے ہوں کہا ہے کہ مقاندانسان ابن عقل پرناز نہیں کیا کرتا، اور تعاوندسین کے وہ الفاظ یا دکرنے چاہتیں ہوا منول نے بردباری اور جاہرہ کی تعلیم کے وقت کی سفے ، لیے تم دوسروں پردم کردہ کا کہ تم پردم کیا جائے ، تم دوسروں کی خطبا

معان کرد، آکہ تھاری نطاہ درگذر کی جاتے ، جیسا کہ تم دو مردل کے ساتھ برا ڈکردنے وہی تھائے ساتھ کیا جائے گا، جیساتم دو مرول کو دو گے ویسائی مرکو د ماحلنے گا، جیسا کردھے دیسا بھروشے، جیساتم دو مرول پررتم کھا ذھے تم بررتم کیا جائے گا ، جس بیا نہ سے تم دو مردل کو ناپ کرددگے اس بیا نہ ت منم کو ناپ کردیا جائے گا ،

عیسائیول کا بوی ہے کہ کمینس نے بیرعبارست اینیل توقاکے بات آیت ۲۷، ۱۳۸، ۳۸، اور اسنجل متی سے بائ آیت نمبر او ۲ و ۱۳ست نقل کی ہے ، اور لوت اکی عبارست اس طرح ہے کہ :۔

مبسائمادا باب رحم ہے ہم ہی رحم دل ہو، عبب بوتی نہ کر د، منصاری مجی جسب بوتی نہ کر د، منصاری مجی جسب بوتی نہ کی جائے گی ، مجرم نہ تھمراق ، ہم ہی جرم نہ تھمرات جا دیگے خلاصی دو، ہم ہی خلاصی اِ دیگے، دیا کر د، ہمیں ہی دیا جائے گا ، ایصا پیانہ داب کر اور بلا کر اور لبریز کرکے تھا کہ تجمیں ڈالیں سے ، کیو کھی بیانہ سے ہم ناہتے ہواس سے تھا ہے لئے نا پاجائے گا ہ (آیات ۲۳۱ تا ۲۸ تا) اور آئی عمارت یہ ہے :۔

"عیب بول مذکر دکر بخداری بھی عیب بولی منگ جائے ،کیو کم جرط سرح تم عیب بولی کرتے بواس طرح متعادی بھی عیب بولی کی جائے گی ، اور جس بیانے سے تم ناہتے ہواس سے تمعالیے واسطے ناپا جائے گا اوبا ، آیت اوبا ) اور آیت ۱۲ میں ہے :-

" بس ج کچیم چاہتے ہوکہ نوک بھانے سا تھ کریں میں تم ہی آن کے تھاکرد'

کیونکہ توریت او زمبیول کی تعلیم بہی ہے ؟

تيسري عباريت،

اس سے خط سے باب وسم میں یوں ہے کہ:۔

عیسانیوں کا دعوی ہے کہ کمینس نے یہ عبارت آبھیل متی سے بالب آیت سم س ، ارد بالب آیت سم س ، ارد بالب آیت سم س ، اور البحیل مرقس باق آیت ۲ سے ، اور البحیل اوقا با باب آیت ۲ سے ، اور البحیل اوقا باب آیت ۲ سے نقل کی ہے ،

ا در به آیات اس طرح بیس:

الجيل متى بالب آيت سهم كالفاظ يدين در

مان آدم توجیداس کے حقیم لکھا ہے جاتا ہی ہے ،لیکن اس آدمی بر افسوس جس کے دسسیلہ سے ابن آدم برطوایا جاتا ہے، اگروہ آدمی بیدانہ ہوتا قراس کے لئے اچھا ہوتا ہے

اور باب آیت ۲ بس ہے کہ :۔

مجوکوئی ان جیوٹوں میں سے جوجہ ہرا بیان لاسے بی کسی کو تھوکر کھلا آئے۔

اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ بڑی جی کا پاٹ اس کے علے میں اٹھا یا جاسے ،اور کہری سمندر میں ڈوبود یا جائے ہ اور انجیل مرتس باق ہمیت اسم میں ہے ،۔

ہوکوئی ان چوٹوں ہی سے جو مجے پرایان اسے چی کسی کو تھوکر کھلات اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی کا پلٹ اس سے تھے جی اٹکا کا جائے ، اور دہ سمندریں ہمینک دیا جات ہ اور ایجیل لوقا باک آیت ۲ یں ہے :

آن جوڈن بی سے ایک کو تھوکر کھلانے کی بہنیت استخص کے لئے ہینید جوتا کہ جکن کا بلٹ اس سے تھلے میں افکا یا جاتا ، اوروہ سمندر میں ہمین کا جاتا ؟ لارڈ زرابی تفییر مطبوع ہمیں کہ جار اصفی ہو یں کلینس کی عہادت اور آبخیلوں کی عبار میں نقل کرنے کے بعد یوں کہ تاہے کہ :۔

میں نے متعدد ابنیاں کے الفاظ مقابلہ میں نقل کرنے ہیں ، تاکہ ہرخض ابھی حرج بہجان ہے ، گرمام رائے یہی ہے کہ اس عبارت کا آخری بزواجیں اوقا المسل کی جزواجیں اوقا المسل کی اس عبارت کا آخری بزواجیں اوقا المسل آبت سے نقل کیا گیا ہے ہے

کلینس کے خطاکی فدکورہ دونوں عبارتیں ان عبسائیوں کے خیال میں جن کو مندکا دعویٰ ہے سب بڑی عبارتیں ہیں، اس لئے بیل نے ان دونوں پر اکتفار کیا ہو، ایک لئے بیل نے ان دونوں پر اکتفار کیا ہو، ایکن یہ دعویٰ باطل ہے، کیو بکہ آگر دہ کسی آنجیل سے نقل کرتا تومنعول عمند کی عنر در تھریح کرتا ، اور آگر میا منر در تھا تو کم از کم نقل کرتا ، اور آگر ہے مکن نہ مقاتی کم از کم نقل کردہ عبارت معنوی کھا تا ہے ہوں سے طود پر منعول عنہ کے

کے مطابی توہوتی ، طالا کران میں سے کوئی صورت بھی جہیں ہے ، بچر کیو کو فنت کی استان کی کہا جاتا ہے جہا جاتا ہے کہ کھینس برتر جے دے کرمہ کہا جاتا ہے کہ کھینس نے اس سے نقل کمیا ہے ، جسب کر دونوں آبی ہیں ، اور دونوں عیسی طیرا سے مطالات سے معاوا تعن ستھ ،

"ده دوگر جوحواری کی اہما ہے خدا وند کے ان دوسے متبدین کی ہوستیں کے جو اور کی کے موسین کی ہوستیں کے جو انوال دسائل سے پوری مارح واقعت متے جعب ہم اُن کی تابیعات دیجے ہی تواکٹر او تاست اشکال ہیں اُس میں ہو انسان میں ہو اس معت مہر ہو اس معت مہر ہو اس معت مہر ہو اشکال ہونہ ویر آیا کھینس ان و دمقابات ہوسی کے بھے ہوت اوالنق اشکال ہونہ ویر آیا کھینس والوں کو ان کے دو اوال یا دولا دہا ہے ہوا سے اور ان میں اور میں میں اور میں ہذا لیکلرک نے تو وگوں نے حواریوں سے یا دوسرے مربودل سے نسنے ہیں، ہذا لیکلرک نے تو اوال کو دوسرے کو دوسرے

ہم رتسسیم سے بیتے ہی کربہی تیوں بخیلیں اس المانے بیلے الیعت

ہو جک تقبیں ، کھر آگر تھینس اُن سے نقل کرے توب بات مکن ہو اگر جبر نفظ وعبار میں ہوری مطابقست مذہوں گریہ باست کہ اس نے واقعۃ نقل کی ہے ہسس کی تحقیق آسان نہیں ہو ہمیونکہ پیشخص انجیلوں کی الیعت سے تعبل بھی ان حالا سے بخ بی دا قف عقا ،اور ابخیلوں کی تالیف کے بعد بھی یہ ہوسکماسے کہ جن حالات سے وہ بخوبی وا نقت تھا ان کا بیان اور تدکرہ اسنجینوں کی تالیعت سے يبل كى عاد ست سے مطابق الجيلوں كى طرفت رجوع سمة بغير كرتا ہو، بال ودفول صورتوں میں انجسیدں کی سجائی کا یقین تازہ ہوجا تاہے ، کیونکر رجوع کرنے کی صورت بن توظا برب، دوسری شکل می بمی اسخیلول کی تصدیق نایال بوتی ہے بیونکہاس سے الفاظان سے موافق ہیں ، اور دہ اس درج مشہور ہو مکی سی كه ده خود سجى او دكر تحسس والب مجى اس كاعلم ركھتے ۔ متعے ، اود مم كوب بعث بن بیدا ہوجا تاہے کہ انجیل سے مؤلفزں نے مشیح سے وہ الفاظ لیکے ہیں جن کی میں تعلیم بانے خدا وند نے برد باری اور ریامنست سکھنے سے وقت دی تھی ، اور سے الفاظ کمال ا دب کے ساتھ محفوظ کے جانے سے لائت ہیں، اگرچ بہاں وشواری ہی، نیکن اس سے با دج دمیرا حیال ہے کہ اکثرا فاجنل کی داسے تیکارک کی تاہ سے موافق ہوگئ ، البتہ کتاب الاعال انب آیت وس معرس یونس نے برنفیحت کی ہے کر:

> آورخدا وندلبوع کی اتین یادر کمنا جاستے که اس نے خود کہا دنیا نینے مہارک ہو ہ

ا درمی کویتین ہے کہ عام طور پر ہے باست تسلیم ہی گئی ہے کہ قیمس نے ہے قول کیس

معقب نقل بهیں کیا، بلکدان سی الفاظ کو بیان کیا ہے جس سے اس کو اور
دوسروں کو وا قعنیت علی، محراس سے بدلازم بہیں آتا کہ بمیشہ رجوع کاطریقہ
یہی بھاجات، بلکداسط سریق کا استعال کموب وغیرہ یں بھی مکن ہے،
اورہم کو معلوم ہے کہ بولی کارپ نے برطریق استعال کیا ہے، اورغائب بلکہ
یقین برکہ دو تھی ہوتی انجیلوں سے بھی نقال کرتا ہے ؟

اس سے کلام سے ظاہر ہوتاہے کہ عیسانی علمار کواس امرکا بخت لیجین ہمیں ہو کہ سے کا ہر ہوتاہے کہ عیسانی علمار کواس امرکا بخت لیجین ہمیں ہو کہ سے کہ ہمرد دصورت انجیلوں کی محض بلن کی ہذار پر کرتا ہے ، باتی یہ کہنا بالکل فلط ہے کہ ہمرد دصورت انجیلوں کی سیانی نابت ہوتی ہے ، اس لئے کہ شک بیدا ہو گیا ہے کہ جمط سسرح مولفین این نابت ہوتی ہے ، اس لئے کہ شک بینی سے ساتھ نقل کیا ہے ، اسط سرح انجیل نے اس مقام مرت کے کلام کو کمی بینی سے ساتھ نقل کیا ہے ، اسط سرح دو مسرے مواقع پر مجمی ان کی نقل اس طرح ہوگی ، اورا قوال مستے سے الحقول نے بعین انقل نہیں کیا ہوگی ،

ادرا گرہم اس سے قطع نظر بھی کولیں تو بھی یہ کہا جائے گا کہ کہ ہیں سے کا کا میں اسے کا کا کا میں اسے کہ ان انجیلوں سے یہ جلے سیخ کا کلام ہیں ایک قول کی بہیں آتا کہ ابنجیلوں کا پورا بیان اور نقل اسی قسم کی ہے ، کیونکہ کی ایک قول کی شہرست سے شام اقوال کا مشہور ہونا ضروری نہیں ہے ، ورن لازم آسے گاکہ دیمری جھوٹی این جائیں کہ کی سی کے کمتو ہے ہعن شری کے موافق ہیں اس وجہ سے بھی مانی جائیں کہ کی سی کمتو ہے ہعن شری اس موافق ہیں ،

اوریہ بات بھی غلط ہے کہ پولیکارپ مجی اس بریقہ کوستعال کرتا ہے ،

اله بعن خودوا تعن محسن سمع بأ وجود مرة جرا بخيار سي نقل كرا بود

کیوبکہ پیرخس بھی کلینس کی طرح حوار ایوں کا تابعی ہے،ادر در نوں کی پوزیش ایک بر اس کا ناجیل سے نعل کر ناظرت غالب کا درجہ حامل نہیں کرتا، چہ جائیکہ بقیسینی ہوا بلکہ موسکتا ہے کہ اس کی پوزیش اس طرایقہ کے ستعمال کے وقت مقدس پونس جیسی ہو، موسکتا ہے کہ اس کی چونس میں کے خطوط اور انکی حقیقت،

علیمنس کی پوزایش واضح کرنے کے بعد جوست بڑا شاہر تھا اب و وسے رشاہد مما اب و وسے رشاہد مما اسقی مناہد مما مال سنے ، یہض مبی حوار اوں کا تا بعی ہے، جوالطا کمیہ کا اسقی تھا، لارڈ ذر آینی تفییر کی مبلد میں کہتا ہے کہ ،۔

مدیرسی بین اور جردم نے اس سے نایاب خطوط کا ذکر کیاہ، ان سے علادہ کی درسے خطوط بھی اس کی طرف شوب ہیں ، جن کی نسبست جہود ملا کی درسے خطوط بھی اس کی طرف شوب ہیں ، جن کی نسبست جہود ملا کی دات یہ ہے کہ وہ جعل ہیں ، میرے نزدیک بھی ظاہر یہی ہے ، ان سائٹ خطوط کے دلا نسخ ہیں ، ایک بڑا ، ووسسرا چوٹا ، اورسواے مسٹر وسطن اور دو یا جا راس کے تبعین کے سب کا فیصلہ یہ ہے کہ بڑے نسخ ہیں ا منا ذکیا گیا ہو، اور چوٹا نسخ اس کا قیصلہ یہ ہے کہ بڑے نسخ ہیں ا منا ذکیا گیا ، اور چوٹا نسخ اس کا قیصلہ یہ ہم سے کہ بڑے نسخ ہیں ا منا ذکیا گیا ، اور چوٹا نسخ اس کا قیصلہ یہ ہم سوب کیا جلسکے ،

میں نے بڑے عودے ان ددنوں کا مقابل کیا ہے جس سے محب کویہ منکشف ہواہ کے جس سے محب کویہ منکشف ہواہ کے میں اس کا کہا ،یہ بات منکشف ہواہ کے مرابنا دیا گیا ،یہ بات ہیں ہرکہ بڑے کو حذف داسقاط سے ذور بعد مجبولاً کرلیا گیا ہو، متقدمین سے ہیں ہرکہ بڑے کو حذف داسقاط سے ذور بعد مجبولاً کرلیا گیا ہو، متقدمین سے

کے لین جس طرح پرنس نے اعمال ، ۱۷ ، ۱۵ میں کا طرح کی وہ اقال معفر شکیعے کی طرف خسوب کردیج میں جو انجیلوں میں بہیں ہیں ، بلکہ اس کوز بان روایات کے ذریعہ پہنچے ستھے ، اسی طرح میں مکن ہے ۔ کر پہ دیکارپ نے بھی ایسا بی بہاہو ، منقولات بمى بنسبت بڑے سے چوٹے کے زیادہ موافق ہیں .

اب بيسوال إقىره جامات كم جو في نسخ كالحفظ وكيا وأتعى الأكاشس سے مکتے ہوتے ہیں یا ہمیں اس میں بڑا نزاع واختلات ہے ، بڑے بڑے محققوں نے اس بلب میں اپنے اپنے تنم سے محوری ووڑات ہیں، فرہین ك مخررات و يحكف سے بعد برسوال ميرے نز ديم بيميده بوگياہے ، السبتہ میرے نز دیک یہ بات واضح ہے کریہ خطوط وہی میں جن کو یوسی بیس نے بڑھا ج اورجوآریجن کے جدمی موجود سے وان سے بعض فعرے اگنامیشس کے وَدو سے مناسب بیس بی اس بنار پرمناسب یہ ہے کہ ہم بیخیال ایم کرلیں کہ ہے فرسے انعاتی میں، نہ یہ کہ ہم تام خطوط کوان معض فعت رول کی وجہ سے زوکرد-بالخسوص نسؤن كى قلىت كى صورت بي حب بين بم مسبقلابى ، اورجب طرح فنسرقة ايرين سي سي شغس نے بڑے منے میں اصافہ کردیا تھا ،اسی طسسرح مکن ہے کہ اس مشترقہ سے کہی خیص نے کیا وبینداد وں میں سے کسی نے : اوونو میں کی شخص نے میوٹے نسخہ یں مجی تصرفت کیا ہو، اگرچے میرے نزد کیا۔ اس تصرف سے کوتی بڑا نقصان واقع نہیں ہوا م

مجتی بیلی حاسشیه پر تکمتلب که : ر

یک دست ندان میں اکن سس کے بین نعلوط کا ترجیرسر این زبان می پایا ا مقارص کو کیووی من نے ملبع کیا مقارا دریہ بات قریب قریب بقینی ہے کہ

سله فرقة ایرین ، وه منسرة جواریس کابر دمتها، اوراس کے مقائد توحید کی طرف مائل سفے اور اس کے مقائد توحید کی طرف مائل سفے اور جے نیقید کی کونسل میں دکاریا ہیا ،

جعوثے خطیط جن کی اصلاح آئیر نے کی متی ان میں انحاق موجود ہے ہ عیسائی علمارکی ان عبارتوں سے چند المیں نابت ہوتی ہیں ،۔

۱- ان سات خطوط سے علا دو باقی تام خطوط تام علمارسی سے نز دیک جبلی ہیں ، اس لیے یہ خطوط غیرمعتبر ہوتے ،

۳. خطوط کابڑ انسخ بھی سوائے مسٹر وسٹن اور اس سے بعین متبعین مسب

س- جوٹے نسخ میں زبر دست اختلاف پایاجا گاہے، کہ دہ جنی ہو احملی ہو اور دونوں جانب بڑے بڑے موقتین محتے ہیں، اس کے منکرین سے قول کے معلی یا یہ نسخ سجی غیر معتبر ہے، اور جولوگ اے انتے ہیں اُن کے قول کی بنا بر بھی اس میں سے نسخ سجی غیر معتبر ہے، اور جولوگ اے انتے ہیں اُن کے قول کی بنا بر بھی اس میں سخ لیف این این کا کوئی فرد سخ لیف این این کا کوئی فرد بور یا دونول میں سے کوئی ہو، اس لحاظ سے یہ نسخہ بھی قابل اعتبار جیس ہے،

بیشن کی جانب کردی گئی، آرم کلارک اپنی تغییرے مقدمہ میں کمتناہے کہ :

دہ اصل تعن مرجو جمیشن کی طرف نسوب بھی وہ معدوم ہو جکی ہے ، اورجو

اب نسوب کی جاتی ہے وہ علما سے نزد کیسمٹ کوک ہے ، اوران کا شک

ادراگریم بے بات فرص بھی کولیں کہ یہ خطوط آگناسس ہی سے ہیں تب بھی کوئی فا ندہ مذہ ہوگا، کیو کہ جب او بیں الحاق ہوجکا تو ان خطوط سے اعتاد اُ ہو ہی بھی جس طرح اُن کے بعض فقرے عیسا نیوں سے نز دیک الحاق ہیں اس طرح مکن ہو کہ دو مستندیں وہ بھی جل دو سرے بعض فقرے جن کی نسبت مرحیوں کا خیال ہے کہ دہ مستندیں وہ بھی جل دوسرے بعض فقرے جن کی نسبت مرحیوں کا خیال ہے کہ دہ مستندیں ہیں، یوسی جن اُن کوگوں کی عادات سے مستبعد بھی نہیں ہیں، یوسی جن اُن کوگوں کی عادات سے مستبعد بھی نہیں ہیں، یوسی جن اُن کوگوں کی عادات سے مستبعد بھی نہیں ہیں، یوسی جن اُن کوگوں کی عادات سے مستبعد بھی نہیں ہیں، یوسی جن اُن کوگوں کی عادات سے مستبعد بھی نہیں ہیں، یوسی جن اُن کوگوں کی عادات سے مستبعد بھی نہیں ہیں، یوسی جن اُن کوگوں کی عادات سے مستبعد بھی نہیں ہیں، یوسی جن اُن کوگوں کی عادات سے مستبعد بھی نہیں ہیں اور اُن کی کار آب دائج ہیں کہتا ہے کہ ،۔۔

می کورتی بی کے استعن دیونی سس نے کہاہے کہ میں نے دوستوں کا درخوا بر کمتو بات کھے ہیں، ادران سٹیاطین سے جانٹینوں نے ان کو گندگی سے بھردیا، ابعض اقوال کو بدل والا، ادربیعن کا اصنا فدکر دیا، جس سے بھے کو دوسر وکھ پہنچا، ادراس لئے اگر کمی شخص نے ہالی خوا دندکی مقدس کی بوں ہیں العاق کا ادادہ کیا ہو تو کوئی تعجب نہ ہوگا، اس لئے کہ یہ لوگ ان کتابوں میں ایسا ادادہ کہ کے ہیں جو اُن سے مرتب کی نہیں ہیں ہ

آدم کلارک اپن تفسیرے مقدمدیں بمتاہے کہ ا۔

" آریجن کی بڑی بڑی تھانیمنا پید ہو بھی ہیں، اس کی بہت سی تفسیری موجود میں ہیں، اس کی بہت سی تفسیری موجود میں ہمران می تسسیلی اور خیالی شرح بھڑست ہے جوان میں تخراعیت واقع ہونے کی زر دست دلیل ہی ؟

معلم میکائیل مشاقہ بو پردشگند کے معلم بیں ۔ اپن عسر بی کتاب ابو بہ الاجمیلین علی ابا بلیل التغلیدین کی قسم اوّل نصل نمبر ا بین ہمتاہے کہ ،۔

د الاق کی کا اب اکا برمتقد مین کے اوّال میں سوّلین کرنا تو پہلے ہم اس کے دلائل بیان کرتے ہیں ، اک ہا می پوزیشن خاہین کی طرح مذہو جائے ، بیسنی ہائے وطائل بیان کرتے ہیں ، اُک ہا می پوزیشن خاہین کی طرح مذہو جائے ، بیسنی ہمائے ہیں کہ کتاب آئی ہی ہو ہم کہتے ہیں کہ کتاب آئی ہی ہو جائے ہیں کہ کتاب آئی ہی ہو جائے ہیں کہ کتاب آئی ہی ہو جائے ہیں کہ کتاب آئی ہی کہ ہو جائے ہیں کہ کتاب آئی ہی ہو ہو ہو ہم کہتے ہیں کہ کتاب آئی ہی کہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کی باس ہے وہ وہ مرے گروہ کے نو کہ ہو ہو ہو ہو ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو

تاكه و والعشالا بي معودت اختسبار كراس، نتين آقا ت محيم من كي المرت ك ز ان می نوگوں نے اس میں تغیر کر ڈالا، اور کھنے گئے کہ ود نون منتقل ہونہوالی اور انعت الاب تبول كريث والى حيب زس اس كنة بما كريس كرد ميون في ان سے خلامت اس است کا دعویٰ کیا تفاکریہ انقلاب اسسب سے ہوا ہو مر کیتعولک سریان سے نزدیک یون کہاجا تاہے کہ اپنی پاک روح اس روقی ہے جوترمائي كجددكارازب ببيعدك اس بن انقالاب يرولالت كرنوالا كوتى لفظ موجود تهيس ب، اورببت مكن ب كريه قول نم الذبهب بى كابود ممیوکداس کے زامہ بی انعت العب اتحالہ کی تعلیم کرج ل بی رائ نہیں ہوئی تی لین سردار ایبطامعلان جس نے روی کرہے بن پیوٹ والی تعی ادم كيتولك بن كميا مقا، ووسمائه بي ردميون كي بح سم سامن تقريكية ہوکے اس معاملہ میں بے کہتا ہے کہ میرے یاس ہلائے قداس سمے ملتس میں یونان وبىسسريان كتابي موجديس جن كامقا بلهم في دوى مطبوع نسخه سي كمياجو

له اس عادت کومم کانی خورد نوص کے بارج دنہیں بھوسکے ، ابل طم کی ملیج آزماتی ہے سے اصلے استحد ملے کا میں آزماتی سے سے اصلی کو الدیں المستحد الدی استحد کی الدیکا الدیکا میں بات و الدیا المستحد الدی الدیکا الدیکا میں بات الدست سالمانی میں بیار

گه طفس کلیدا کما یک صفالاح برجم کا مطلب برستر ان ، نآز ، عیّدول کے اعسدان وغیروکی دستر ان میترون کے اعسدان وغیروکی دین خدات کا نظام جوجاعت یا منسروان خد ات کوانجام دیتا ہو امنیں می طفسس می کہدد یا جا کہد یا جا کہ دیا جا کہد یا جا کہ دیا کہ دی

استی را برن کابی ان تام کابون می کونی ایک لفظ بھی ایسا موج دنہیں ہے بوانقلاب پر دلالت کرتا ہو، بلکہ یہ کہانی بیک برت نے جو مسلنطنیہ کا بطری تھا،
قداس الروم میں گھڑی ہے ، ہو نہایت ہی معنی شیزے ، پھرجب لیا قدریس کی افغین میں جو مسئر ق سے سے کرمغرب تک آبار کے درمیان منہود ہی ، جس کی افغین میں جو مسئر ق سے سے کرمغرب تک آبار کے درمیان منہود ہی ، جس کی تلاوت تام مسئر قول کے گرج ل میں ہوتی ہے ، اس کے ساتھ فوگوں نے کے مطابق اس کی تعلیم بدل ڈالیس اوراس قدلی کی طرفت اس کی نسبت باتی رکھنے میں شیس کی ، قوایے وگوں کی ذراری کی طرفت اس کی نسبت باتی رکھنے میں شیس کی ، قوایے وگوں کی ذراری پر ہم کو کی کو کر بھر دسہ بھوسکتا ہے ، کہ انتھوں نے دو سرے آبار کے اقوال میں پی برائی کو ایش سے مطابق ان کے عنوا تات کو آن سے ناموں کے ساتھ باتی رکھنے برسے بخوان سے مطابق ان کے عنوا تات کو آن سے ناموں کے ساتھ باتی رکھنے برسے بخوان نہ بی برگی ہوگی ،

خود ہارامشاہرہ قریب کے چندسانوں کا یہ ہے کہ شامی فیری قبلی میتولی فی مسل نے بوحنا فی الذہب کی تعلق میں میں الم مسل نے بوحنا فیم الذہب کی تعمی ہوئی تفسیر الجیل یو حنبا کے ترجہ کی تعمیرہ مسل یونانی نسخہ سے بڑی سخمت محنت اور کٹیر مصارف سے کی ،اور مروقم کے علماء

المه اس سمراد را بهون کاره فرقد بوج دہ بایست کے سلسلہ میں باسیکو رہ بایست کے سلسلہ میں باسیکو رہ بایست کے سلسلہ میں باسیکو رہ بایست کے سلسلہ میں بایست کے بیروی گرنا ہو، آسیلیو بر ہوستہ ہم مرشکت ہم جمعری در کرک سیا ہوا یک باقا عدد نظام بنایا ، اور اس کے اصول دقوائین دخت کے ، اگرچاس سے قبل بالم معری رہبا نیست کی ابتدا کر دیکا تھا ، گراس کو ترقی ویے اور باقاعدہ بنانے کا کام سبت پہلے باسیلیوس ہی ہے کہ اس کی کئی تھا نیو ہی ہو اور ایک کلیسا سے دی ما اسک کئی تھا نیو ہی ہو ہے خادم اور ڈیکن ہی ہے جس کے بی ، اسس کی تشریح اس کی کہا ہے ہیں ، اسس کی تشریح اس کی کارور کی کاری ہو ہے خادم اور ڈیکن ہی ہے جس ، اسس کی تشریح اس کی کارور کی کاری ہی ہے جس ، اسس کی تشریح اس کی کارور کی کئی ہے جس اس کی تشریح اس کی کارور کی کئی ہے جس اس کی تشریح اس کی کارور کی کئی ہے ،

نے جو ان اور عوبی دونوں زبانوں سے بڑے یا ہر ہیں، دمشق میں اس کامقابلہ سمیا وادر اس کی معت کی شهرادی وی وادراس سے ایک معتن نسخه احت زمیا و كين سردار مكيم نے شوير كى خانقاه بن اس كے جمائے كى اجازيت نہين كا یبال تک که یادری الیکسیوس امبانیو تی ادرخورس بوسر به جیج مارد نی کی امواد سے اس کی کھود کرید کی ،جود ونوں سے دونوں اصلی لیان زبان سے باعل ناوا تعے، ان دونوں نے خکورہ نسخ میں اپنی مرضی سے مطابق کی بیشی سے ذریعیسہ با یا تی مذہرب سے سائندمطا بقت بہدا کرنے سے لیتے تصریب کیا ، اورجب بواے طور براس کاستیاناس کرڈوالا، تب اس کی محت اور تصدیق سے لتے ای بہرس شبست کیں، اوراس صوریت سے اس سے جیلینے کی اجازت دی گئی، ببلی جلد کی اشا حست سے بعدجیب اس کامقابلہ اُس اصل سے ساتھ کیا گیا ہو ردمیوں کے بیس محفوظ متن ، تسب سخر لعین کا بتر جلاء اور و کر توست اسفوں نے کی متی وہ دسوائی عالم ہوئی ہیں سے پھیریں شکاس غیریل اس ندموم حرکست کے صدمہ کی تاہد نہ لاکرم حمیا ہے

بچرکہناہے کہ:۔

شہم ان کے سامنے ایک الیس کتاب سے جو حربی عبارت والی ہے ، اورجائی میاں عام طور سے مطبوحہ کمتی ہے ، ان کے سرواروں کی متفقہ شہادت بطورویل

له شویر استان کا ایک بنهری جس سے بھا فاصلہ پرعیدا تیول کی منہودخا لفاہ بھی، اس کی طرف نبست کر کے دا بہب عود تول کو مشوریات ہمی کہا جا تاہے، اور دب اینت کا بو مخصوص طرفیہ بہاں کی مقالے شویریہ کہتے ہیں دالمنب بین کرتے ہیں، دہ اسبنان جلس کر ہورٹ ہے، جواپنے پر میں احبیزا۔ کے ساتھ

ردی گرجے سے طائعہ آر د تیر کے تام فید دری کی گرائی ہیں ہاں برتی، اور

مانی ہے ردی کمیٹی کے سربراہ مونسینور سوائی کی گرائی ہیں ہاں برتی، اور

شویر کی خانفاہ ہیں کیتو کئی سرداروں کی اجازت سے چھائی گئی، یہ کمیٹی خدر تا افقا کا

پر گفت گورتے ہوئے کہتی ہے کہ جائے گرج ل میں فوا فیرلینی لیتورجیات پرانے

موجود ہیں، اگرچہ وہ غلطیوں سے پاکسویں، نیکن وہ ایسے قدلیں اوگوں کی طونت

ملسوب ہیں جنوں نے مذائ کو تصنیف کیا ہے، ندیکتا ہیں ان کی ہوئے تا ہی ان میں بجن کو کا تہوں ہے اپنی فاسسد

مانی کہ کے ایسی ہیں جو اسفوں کے نام سے ہیں، جن کو کا تہوں نے اپنی فاسسد

اخوامن کی دجہ سے وامن کر دیا ہے، آپ کے لئے خود اپنے خطاف ان کا لیا قراد

کانی ہے کہ ہمائے گرہے میں گھڑ سے کتا ہوں سے ہیں۔ ہیں یہ کی ان کی ہوئے ہیں یہ

کانی ہے کہ ہمائے گرہے میں گھڑ سے کتا ہوں سے ہیں۔ پڑے ہیں یہ

کونی ہے کہ ہمائے گرہے میں گھڑ سے کتا ہوں سے ہیں۔ پڑے ہیں یہ

" ہم کوخوب معلوم ہے کہ ہا ری دوشن خیال نسل اپن مرض کے مطابان تحریت کرنے کی جرات کرنے سے قاصرے ، اس لئے کہ وہ جانتی ہے کہ انجیل کے عافظوں کی بڑات کرنے سے قاصرے ، اس لئے کہ وہ جانتی ہے کہ انجیل کے عافظوں کی بڑا ہیں انھیں دیجہ دہی ہیں ، لیکن آدیکہ عہدوں میں پانچوی معدی سے رہے کہ پایا اور اسقون کا مطلب ایک بربری

سلن عیسائیون کا پیطاکند سمار اروزه کی طرف خسوب بروجو پانچویی صدی کے مشہوروا بہوں ہیست از اس کے بعد زیارت کا ہ بی اسی کی طرف نسبت دیکھنے والے عیسائی پلهائی مذہبت ندیا دہ مخالفات اس کے بعد زیارت کا ہ بی اسی کی طرف نسبت دیکھنے والے عیسائی پلهائی مذہبت ندیا دہ اس کے بعد زیارت کا میں متازیس کر انحلیں ماروئی میں متازیس کر انحلیں ماروئی میں متازیس کر انحلیں ماروئی کر انحلی میں متازیس کر انحلیں ماروئی کے انتخال میں متازیس کر انحلیں میں متازیس کر انحلیں ماروئی میں متازیس کر انحلیں میں متازیس کر انتخال میں متازیس کر

سله نوایر التوریعیات مروطفس با دین صد بات بین اردکت بین دانگین بی ابن فقس فرکور بون سا

حکومت متی جن بی اکر لکعنا پڑ ہنا ہی ہیں جانے تے، اور بھالے مشرق عیسانی مختلف اقوام کی خلامی میں پڑجانے کی وجہ سے اپن جانوں کی حفاظت کی فکم میں گرفتا وا در بڑی تنگی میں ہتے ، اس وقت کے بارے میں ہم کو تعیق معلوم نہیں ، کہا کہ گذرا ہوگا ، لیکن جب ہم اس بچر مرکی توافی پرنظرڈ الے بی معلوم نہیں ، کہا کہ گذرا ہوگا ، لیکن جب ہم اس بچر مرکی توافی پرنظرڈ الے بی قرہاری مگا ہوں کے سامنے وہ فطالے آتے ہیں جو ہم کو اس سی گرہے کی گئے ۔ پر اعثر آکٹر آفسر دونے پر بجود کرے ہی ، جو اس ذیا مذیر سے را فرن محست سامنا اس ہوجہا تھا ہ

ناظرین ان بمنوں عبارتوں کو طاحظ مسترمایں اور بتا ہیں کہ کیا اب بمی ہما ہے۔
سابقہ بیان ہیں کہی شکسہ کی مخوائش ہے ؟
نیقبہ کونسل کے قوائین میں تحریف :-

نیقادی کونسل سے منظور کر دہ قوائین کی تعبد ادصرون بیس متی ،جن ہے کھیے کرے اور قوائین کا اصنا فہ کیا گیا، صنرة می کیفولک اس سے قانون منبرہ ۴ و ۱۳ سے پہلے کی مریراہی پراستدلال کرتا ہے پرکتاب انتظاف عشرہ رسالہ سے نمسبہ مطبوعہ موسالہ عمر مراہی پراستدلال کرتا ہے پرکتاب انتظاف عشرہ رسالہ سے نمسبہ مطبوعہ موسالہ عمر مرد و ۲۹ میں کھیا ہے کہ :۔

میز کوره کیٹی سے صرف میں قوانین ہیں ،جس کی شہادت آقد در تیوس کی تایخ اور جیلاسیوس دخیرہ کی کتابیں مجمی دیتی ہیں ،ادر مسکولی کونسل نمبرہ مجس شہاد دہتی ہے کہ نیقا دی کمیٹی سے صرف ،۳ قوانین ہیں ہا

اسىطرح اورودسرى كتابين محوام حميس ،جنكو با با ق كى جانب مثلاً كاليتوس بميروين المحليتوس بميروين المحليتوس بميروين المحليتوس واسكندر ومرسيليوس كى جانب معوب كياميا، كتاب مذكور يحصفه . مي كمصاب كه ،-

پوپ الایدا و رسمهاید و می گرید سے اکثر علما می اعتراف ہے کہ ان پایا وں کا میں بیر جو تی اور بیا و سال ہیں ،

مغالط بنبراکا جواب انجیل مرتس بطرس بعدیجی کی ا-بیعی مرامر دموکه دی ادرخایس فریب کادی به سنت ؛ اربنوس بهابرکه ا تیاس سے میداد دمتر جم جنب مرتس نے پوس و فوتس سے مدنے سے بعد بیاس

له تسک نی کونسل آیک میرایست کا صطلاح بی اس خدین کا نعزنس کو کیتے بی جو ما لگر بایت پر به بی بود اور دنیا کے برحصہ سے اس بی خا مندے متر بک بوسے جوں الیسی کونسلیں گل بندرہ بوئی بور اور دنیا کے برحصہ سے اس بی خا مندے متر بک بوسے جو اس بی کونسلیں گل بندرہ بوئی بیں دیہاں چونشی کونسل سے جو اس بی موقوقیت میں موقوقیت میں موقوقیت قراد دیا گیا ( توایخ دا لمنجد )

میں منعقد بوئی و اور اس بی موقوقیتی صند قد کو خلاف شرویت قراد دیا گیا ( توایخ دا لمنجد )

مالله یعن یہ کہ برقس نے اپن انجیل لیا میں کی حدوے کیمی بی اور او قانے بونس کی اعانت سے اور جو نکہ ہے دو توں صاحب انہام سے اس لئے یہ دو توں انجیلیں بھی انہامی ہوتیں او

کے نصائح کو قلبند کیاہے۔

اورالمدوزابى تغسيري كمثلب كم ١٠

ترانیال بوکر وقس نے ابن انجیل بست و مستانہ سے بہتے بنیں کوئی معقول وج بم کوفظر کیونکر بھوں آتی اور یہ باکل مطابق ہے انہیں کے مرفے کے بعد انجیل کس ہے ، باسی تی اور یہ باکس کے مرفے کے بعد انجیل کس ہے ، باسی تی اکر میں ہے ، باسی تی ایک مرفق نے بایک بیا ہے کہ مرفق نے این انجیل بیل سی اور انہیں کے مرفق نے این انجیل بیل سی اور اللی اور اللی کی وفات کے بعد مدالت میں جھی ہے ہو

آسیخ اورآرینیوس کے کلام سے یہ بات مسامت ہوگئی کہ رقس نے ابن انجبل کویسین پھرسس و بوس کی دفات کے بعد بھی ہے ، اور پیلرس نے مرقس کی انجبیل کویسین طور برنہیں و بچھا، اور جور وابست بیلرس کے دیکھنے کی پیش کی جاتی ہے وہ بالکل منعم اور قابل احتبار نہیں ہے ، اس لئے مرشدا اطالبین کے مسنعت نے با وجود ابن تعصب کے نیوز مطبوع مرسم اور مراجم اور کے منی ، ا پر مکھلے کہ :۔

"اس کا زیم ہے کہ ایجیل موس بیلرس کے زیر نگرانی کھی گئے ہے ،
اس کا زیم مصاب اس پر لالمت کر رہا ہے کہ یہ دیوئی اطل ہے جوں کی اصل نہیں ہے ،

سله جی، نی به میننی کامتان : تونس کی اینیل سے ارکسی دیاجہ بیں جوسٹ او جی مکھا کیا تھا۔ ایکو اطلاح دیگئی کار مرض نے لیوس کی دفات سے بعد ایجی آن کی بی بھی تھی اور یہ خیال تیجا اور دبیت معلی ہوتا ہے ، و دادی کتب مغدمہ ، ص ۱۹ سم پو<u>س نے انجیل اوق کونہیں رسکھا،۔</u>

سى طرح بولس في مبى لوقاكى الجميل كونهيس ديجها، دو دجرے:-

ا ، اوْل قواس لِيْ كُواْ بِي مِلْمَا وَسُنْ وَيُر وَسُنْنَ كَاراجِ قُولَ مِر هِمُ كُم

توقاتے اپنی البخیل سالند اس می می اوراس کی الیف انحیا میں بوئی،

مرتندانطا آبین کامستف نو مطبوع مناثراء جلد ا فعل ا اسخدا ا می اوقا کے حال میں یوں اکستاہے کہ ا۔

'جوکو توقائے پولس کی ۔۔۔۔۔ رہائی کے بعداس کا کوئی حال ہیں لکھا ،اس کر کسی بیجے روایت ل بنا دہر رہائی سے حرت بک اس کے سفر دینے وکا حسال کھے معلوم نہیں بوتا ہ

لأردزاين تغييم الموهم الماع ملده صفيه ٥٠ من كالهاكه . .

م ہم جاہتے یں کراب واری کا حال اس وقت سے دبئی رائی کے وقت ،

موت کے اگر اور آئے بیان سے مجھ بھی مور نہیں لئی اعبد دبدید کی دوسری کتابوں سے بہتہ کھو شعر رک عرد کمتی ہے بمتفد میں سے کلام سے کہتہ نہ یادہ مور نہیں کمتی اور اس معاملہ میں اختابات یا یا جا کا بوکہ وہ رہائی کے بعد کہاں تھیا ؟

ان دونوں مفتروں کے کام سے ایم برجا آہے کہ ان کے مقدس کا کوئی مال رہائی سے موت کے کسی صحور دایت سے ہر کز معلوم نہیں دونا، اس انے بعض متاخرین کا یہ گن ن کرآ دادی کے بعددہ مشرق گرجون کی طرف چلا گیا تھا قطعی جست اور سنونہیں ہوسکتا، دومون کے بعددہ مشرق گرجون کی طرف چلا گیا تھا قطعی جست اور سنونہیں ہوسکتا، دومون کے نام خطکے باب 10 آست 11 میں ہے کہ ،۔

" گرچ کم مجکواب آن مکون می جگه باتی نہیں ری اور بہت بیون متعامے باس آیکا مشاقی بسی آیکا مشاقی بسی جمی بون اس نور بی جی جی جی بسی برا برا جا دیگا کی کرم برامید برکاس خرمی ترجی بی جی بی ان کامقدس میا من کہ در ہا ہے کہ اس کا اوا دہ اسسیانیہ جانے کا ہے ، اور کسی بھی جی جی جی جی جی ان کامقدس میا من کہ در ہا ہے کہ اس کا اوا دہ اسسیانیہ جانے کا ہے ، اور کسی بھی کا دہ در ہائی سے قبل آدھ رہیا ہے ، اس لی خالب اور قومی دلیل دوایت سے یہ نا بہت نہیں ہوتا کہ دہ در ہائی سے قبل آدھ رہیا ہے ، اس لی خالب

یبی ہے کہ دہ رہائی کے بعداً دحرگیا ہوگا کیونکہ اس کے ارادہ کے منے کی کوئی معقول دہم نظر نہیں آئی ، کتاب الاعال باب ۲۰ آیت ۲۰ میں یوں ہے کہ ۱۔

" اب یموی جا اون کرتم سب بنک در دانی بادشای کی منادی کرا جوا میرات بجیرند دیجو تھے ہ به قول مجی اس امرمر والالت کرد باسبے کماس کا ادا وہ مشرقی گرج ل کی جانب جلنے کامذ تھا ، محلینس دومی استعن اینے رسالہ میں تکستا ہے کہ :۔

پُرِس سَارِ مالم کو بجائی کا سِن پڑھ لے کیلئے ابتائر ملک بنرب بی بھائیا اور باکے گردواد ہوگیا ہوں ہوگی ہوں ہوں ہوگیا ہے ۔ اور ہوگی ہوں ہوں نقل کیا ہے :

بوس کے مقتدی او قانے ایک کتاب میں دو بشاریت بکسی ہے جس کا دفظ پر آپ نے ایک کتاب میں دو بشاریت بکسی ہے جس کا دفظ پر آپ نے کہا تھا ہے

بركتلب كه :-

ملائ مملوم ہوتا ہوکر لیردلین وقالا انجیل کھنا، مرتس کے ابنی استجیل کھنے سے بعد واقع ہوا اور پولس د بیلس کی د فات کے بعد ہ

اب اس قول کی بنام پر پولس کا آوقا کی انجیل کود پیمنا قلی مکن نہیں ہے ،
ادراگرید سنسرمن کرلیا جائے کہ پر آس نے آوقا کی انجیل کود پیمنا ہیں تھا ، تب
مجی ہاہے نزدیک اس کا دیکھنا کا اعدم ہے ، کیو کہ ہما ہے نزدیک ساس کا قول
الہامی نہیں ہے ، پر کسی فیرالبامی شخس کا قول پر آس کے دیکھنے ہے الہامی کیو کمر
موسسکنگہے ؟ •

\_\_\_\_\_ منهويتهنهنهنهنهنه \_\_\_\_\_

جلدا ول تمام شد

## حنمت

مرتبر ، به جناب واکر محدهمید اندها حب (پیس)

ابل علم دنظری گاه سے گذری ، اوراس کے باہے میں بعض مفیدشور ہے بھی مور ابلی علم دنظری گاه سے گذری ، اوراس کے باہے میں بعض مفیدشور ہے بھی مور بوت برت اس اسلیم بیں عالم ہے نامور محقق جناب واکر عجر تھی دانده ساس نے دبو آجکل تیرس میں بیٹے مقا صد کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بان کے اس اورو ، آخلیات کے اس اورو ترجے اوعلی دیحقیق مقا صد کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بانے کیلئے کا اس اورو ترجے اوعلی دیحقیق مقا صد کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بانے کیلئے کا اس اورو ترجے اوعلی دیحقیق مقا صد کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بانے کیلئے کی اس اور انتارا الدر ترتب بو ، ابھی یہ اشار یہ زیر ترتب بی برجی میں اندار پر ترتب کرنے بی بی اشار یہ زیر ترتب بی کے اور انتارا الدر ترتب بو ، ابھی یہ اشار المی کا ایفوں نے یہ کیا ہے کہ انجار کی کا اور کی کا اور کی کا اور کی کا اور کی کے تو می کو دی بی ، ذیل میں ڈواکر مساحب موصودت نے ان میں سے اہم حواشی کا اور کی کا موصودت کی رکے دیمن جگر کے کو می برید معلومات جمع کر دی بیں ، ذیل میں ڈواکر مساحب موصودت کی رکے دیمن جگر کے کو دی بیں ، ذیل میں ڈواکر مساحب موصودت کی رکے دیمن کیکا ویش بطور ضمیر بیش کی جا دہی ہے ، یہ حواشی تینول جلدوں سے موصودت کی رکے دیمن کیکا ویش بطور ضمیر بیش کی جا دہی ہے ، یہ حواشی تینول جلدوں سے موصودت کی رکے دیمن کیکا ویش بطور ضمیر بیش کی جا دہی ہے ، یہ حواشی تینول جلدوں سے موصودت کی رکے دو میں کیکا ویش بطور ضمیر بیش کی جا دہی ہے ، یہ حواشی تینول جلدوں سے موصودت کی رکے دیمن کیکا ویش بطور ضمیر بیش کی جا دہی ہے ، یہ حواشی تینول جلدوں سے موصودت کی رکے دو میں کیکا ویش بطور شمیر بیش کی جا در ہے ، یہ حواشی تینول جلدوں سے دور سے دور سے موصودت کی کیکا دی بی موصودت کی بیکا ویش بطور شمیر بیٹی کی جا در سے ، یہ حواشی کیکا دی بی موصودت کی بیکا دی بی موصودت کی بیکا دی بیکی دی بیکا دی بیکی دور سے دی بیکر کی بطور کی بیکر کی بیکر ک

فرانسي ترج كمفيد نرحانني

متعلق بيس، ومحستمدتقي عمَّاني)

دولے موجودہ ترجے کے صفحے اورسطرکے دیتے گئے ہیں) ( ارد وصفح ۲۲۹ تا ۲۳۰) : ہمارا مؤلفت HOR NEک کتاب کو لارڈ نر

رص ۲۳ سطری: سیتھولک ہیرالٹ C ATHOLIC HERALD سطری : سیتھولک ہیرالٹ C ATHOLIC HERALD سطری استعمار فلاڈ لفیا (امیرکا) سے شائع ہواکر آبا کھا،

رص ؟)، عیسانی عقائر میں تشلیت کوخدائے واحد کے تین اقتوم HYP0STASE کماجا آہے ، یہ اصطلاح جو فلسفہ افلاطون کے شائق ہتعمال کرتے ہیں کہ وی گرانے بے دین لوگو PAGANS سے مستعار لی گئی ہے

(ص ۳۲۱ میس)؛ شرکو ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ کاپاوریا نه اجتماع ، بیرساتوان عالمگرکلیسائی اجتماع (کونسل ۲ ۲ ۵ ۵ ۵ ۷ ۵ ) ہے، جو قسطنطنیہ بین الحکیم منعقد ہوا تھا، اس کے ایک بھی ایٹ نشاہ جسٹی نیتن تانی ۲ ۸ ۱ ۸ ۱ ۵ ۱ ۵ سال نے دی تھی، یہ تسرشاہی سے ایک بھی کے ایک بھی اسے نیان اس کو دو بیخ سٹسٹی کونسل" ( T R ULL 0 ) میں منعقد جوئی، اس کے اسے یہ نام دیا گیاہے، اس کو دو بیخ سٹسٹی کونسل" کو تسل کی قسرار دادو ل کی توشیق کی گئی تھی،

دص ۱۵ ۳ ، آخری سطر) : " یحیٰ کی قر؛ ؛ " یہ بھی خلاصۂ بیان ہے ،

رص ۵٫۳٬س۱۰): انتالیسوال اختلات، زیاده صبح به تااگرائیت ۱۱) و (۳۲) کهاجا تا ، جومانل بین ،

وص ۹ ۴۳ ، س ۷) : ۱۲ ۱۲ - بیجمة اور متی می به بان کرتے ہیں کہ آپ نے پیسسر کہ بیا " مگر یہ بچ دی طرح درسست نہیں ، رص ۲۸۵ میں ۱۱): "مهم بارکتاب بیداکش لیے" بیرعام دوج بہل ۱۲۵ میں ۱۷۷۱ کے مطابق ہے ، جس میں لکھاہے کر میری دوج ابری طور پر انسان کے ساتھ دہ جھگڑ ہے گئی کہ ، این گراہی میں وہ گوشنت [کے لو تقوطے آکے سوا بھے بھی نہیں ، ان کے دن ... " لیکن اوسٹروا لڈ اپنی گراہی میں وہ گوشنت [کے لو تقوطے آکے سوا بھے بھی نہیں ، ان کے دن ... " لیکن اوسٹروا لڈ میں بیری وہ جا نسانوں سے ہمیشہ نہ جھگڑ ہے گئی بمونکہ وہ بھی آخر گوشت [کالو تقوط ایا ہی ہیں ، ان کے دن ... "

(ص ۱۳ ۲ ، سر ۱۰ نیز ص ۱۵ ۲ ، س) : معیری کررتعیرکبعی نه بوگی ... " اورمعر سے ... "سان دونوں جلوں کا خلاصہ دیا گیاہے ، اقتباس لفظ بہ لفظ بہیں [بخود ی بی معلیمیا" نکھاہے ، یہاں ار دو ترجے میں ایک پوری عبارت چھوط گئے ہے ، عسر بی میں ہے ، قاعطیت کی معدی صفیح و تصدیر لبسط المشباکات دن نگہنی ، اس جلے کے ترجے کے بغرصا شیکا مطلب بھے میں نہ آئے گا، دھیداللہ )

رص ۱۸۸۳ ، س ۱) :" قبیلہ ،جس کا نام اُورم کھا۔ ۱۳۳۹ "حوالہ میچے ہیں ، شاید ۱۳۹۶ مراد ہے ، نگروہاں ہوڑن اس بات سے بالکل برعکس بیان کرتا ہے جوہما ہے مؤلفت نے س کی طرف منسوب کی ہے ،

(ص۵۰۵،س) پانس اورشانر PALAY & CHANNING مگریقینی نهیس،[۹]

دص۱۱۵، س۳): ۱ لگزندگین A · K E i TH کابیان کرعیسانی مزمهب کی محت اس بات سے تابست ہوگئ کراس کی پیٹیسٹگو تیاں پوری ہوگئیں ۔ یہاں اقتباس لفظ لِغظ نہیں دیا گیاہے،

رص اسم ٥، س ٩): يبهورن كے بيانكا خلاصهد،

رص اہ ہ،سس : [ سیان می مکتر سا ار دویس تکاجانا جھوٹ کیاہے رحمیدات ا نے میان کیا ہے کہ بیمؤ نف حصرت موسیٰ کو ایک افسانوی اور خرا فاتی شخصیت قرار دیتاہے بھی حروبو کی یہی داتے ہے، داتے DATHE اور اکبارن [ صبح : آین ہوڑن ] بھی ہی داسے رکھتے ہیں ، رص ۱۵، س ۹) : " بعد [ ورش ، تراصل عبى بن نورت سے رحيدالله )] صفي ١١ بر [اصل عربی میں ااسے، دحمیدانٹر)] بمثاہے . ب نے رش NOTAN کا پہلاا پڑھیش مورث مستناث اواس کے دوسے ایڈ لیٹن سے بہت مختلف ہی، مذکورہ اقتباس بعید، مجھ طبع آبی میں ملاءاس دہیج الويشيس ا/۲۰۹ پرايک عبارت ہے ، جو ديتے ہوتے افتياس سے كم دبيش مانل ہے،

رص ۱۹۸، س ۱): به لاروز LARDNER کی عبارت نہیں بلکہ اس کا خلاصہ ہے،

(ص ١٣٩ ، س١١): " من وبود ٢٠ "ياصل بس زبود ٢٠ جه، ربيان عام مرقع باتيل VULG ATA اوريرائستنتون كى باسب دغرويس بابم اختلات سے) -

(ص ۱۶۴۱ س ۱۸) : تمبر ۲۸ - جورُن نے عرابی عبارت کا اغلبًا تصحیف ہوا ہو تا صرف

ملا تحیای عبارت سے متعلق بیان کیاہے، دومری عبارتوں کی اس نے توجیے دیاویل کر دی ہے، (ص ۱۹۴۵، س ۵ اور ۱ کے مابین): [ار دوتر حجہ میں کتی سطری عبادت بھیو ہے گئی ہے '

جوبہ ہے :" شاہ بمبر ۳۳ ۔ بوٹس کے متحقوب اول بنام طیموٹا دس سے باب ٹالٹ کی آیت ۱۱ بیں ہے کہ: السّرحبسديس ظاہر ہوا، كرمياج (مجيح ، كرائس باخ ) كمتاہے كريہاں لفظ النّد' غلط ہے ، اود صیح ضمیرغاتب، بین کہا جاسے کہ: "وہ " اس سے بعدمطبوعہ شابر عبر ۳۳ کو ۱۹۳۳ اور ۲۰ سکوه ۳ پڑھاجات، رحمیدانشر) شاہر منبر (۳۳) - بدعام مردج باتبل کی عبارت ہے،

رص ۷ ، ۲ ، س ۲ ) ، تمبر ۸ - کلاڈک A · C LARK E نے بیان کیاہے کہ یہ ساری آیت مجھ الحاتی معلوم ہوتی ہے، (دیکھوکتاب اعداد الله )

رص ۱۹۶۷ س ۸) · تمبر ۲۱ — اس با دیے میں عام مرقبے با تبل ۷ ۷ L G ATA ادر دیگراز پشنوں میں فرق ہے،

(ص ۲۱، س۳): بمبر ۲۱–بهورُشِلے HORSLEY في كا ۲۲–۲۰ ورسط ۲۲۱ کے ادتعار کونقل کریے اس کی تر دیر کی ہو،ا در مبان کیا ہے کہ پیاں عبارت کا امحاق واصا فہ نہیں ہوا ۔ بكل محصن نقل مقام بو كمياه، اوريد كه باب سابق رلين ١٦) كى دس آخرى آيتيس اصل مي

یاب د۸۱) کی آیت (۹) اور (۱) کے ما بین آگئی ہیں، نیزیر کہ باب (۱) کا تعلق باب (۱۱) کی آیت (۱۳) کے اور وہ اس باب کے بعد آ کا ہے ، اور اس طرح ساری دشواری رفع ہوجاتی جوجاتی جوجاتی جوجاتی ہے کہ میں اس بیر کے اور وارڈ کی ARD ''۔ اسل میں صرفت جویل کے دولی کی اور وارڈ کی ARD ''۔ اسل میں صرفت جویل نے یہ بیان کی آج کے مرفس کو دھو کہ ہوا ہے ، اس کے برخلات وارڈ اس بیان کو نفت لی کرکے اس کی تردید کرتا ہے ،

رص ۲۹۰، س۱۱): ممبر ۲۰ به وژن که قتباس پیس تراس شخاس بونی به، وه تو یه به به وی به، وه تو یه به به وی به، وه تو یه به بیان کرتاب کران عبارتوں کی صحت کی تائید داکو مسل ۱۸۲ ه اکرا و بیشنے الله الملا ۱۸۲ ه الکو و بیشنے ۱۸۲۲ الله الله الملا ۱۸۲۲ الله به بوئے مان ۱۳۵۸ الله بیشتا کس ۱۳۵۸ الله بوئے مان ۱۳۵۸ الله بیشتا کس ۱۳۵۸ استو یو لن استو یو لن ۱۳۵۸ اور داکو برای ۱۳۵۸ اور داکو برای و المله ۱۳۵۸ اور داکو برای المله المله المداله ال

(۱۰۰، ۱۳) منبر (۱۰، انبیسوی آیت: اصل میں بر تغیبا کی کتاب بالت اس میں بر تغیبا کی کتاب بالت میں بر میں در میں اور میں تو ایس کی تعیبات تعدم دمانہ میں ہوا ہوگا، کیو تکہ جردم EROME لی فیت میں دو ایس اور کہا ہے کہ اس کی مشہا دت دی ہے ، اور کہا ہے کہ اس کے ذمانہ میں برا می جات تعیبی ، جردم سے کس قدر قبل بدا کھا تی ہوا ہے ، یہ ہم بیان ہمیں کرسکتے ، اور ریک میں آبی المام کا ایک قیمی تا کہ اس کا ذکر سیسند بیان ہمیں کرسکتے ، اور ریک می آبیس کرا ہے ، یہ ہم بیان ہمیں کرسکتے ، اور ریک می آبیس کرا ہیں ، اس کا ذکر سیسند بیان ہمیں کرسکتے ، اور ریک می آبیس کرا ہیں ، اس کا ذکر سیسند بیا ول کے متحوب بنام اہل دوما ہوا ہے ، ہم میں ہے ، اس کی تردید سے کوئی فائدہ نظام ہمیں آباد در تی ہو دوزن ہو آبی کا ایک دور میں کرا ہمیں کرا کے در در تی دور کو کر کے کہ کا کہ کہ کو در در تی کہ کو کہ کا کہ کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

ن المان ہونے ہے۔ اس میں ہے ہے ہے۔ اکتشا کیا ، یہ عبارت ہوڑن کے ہاں نہ ملی ، ممکن ہے کہیں شمی طور پراس کے ہاں اس کا ذکر آیا ہمؤ ممکن ہے کہیں اشاریہ نہ ہونے سے اس کا برتہ چانا تا آسان ہمیں ، دکھرد وصفے کے حاشیے ہیں ، رص ۱۷۳۸ س ۱) جگرب پطرس نے اپنے مکتوب اول کے باب رس ای آبیت (۲) انگھی " ۔۔ یہ حوالہ صبحے نہیں معلوم ہوتا ،

دص ۲۸ سا): "سینوپ کے اکویلآ A QUILLA DE SINOPE نے تجبار کایہ ترجہ کامل نہیں ، بہت مختصر خلاصہ ہے ،

(ص ۵۳ ه ، س ۲) : در منر (۲۹) . ندکوره بیان واردی ماخوذ ہے " بیا احتباس لفظی بی ہے ، اصل عبارت یوں ہے : "(۱) مسٹر کار لائل کے C AR LISL کے ناعر ان کیا ہو کہ انگری ترجوں نے مفہوم کو گبالا دیا ، حقیقت کو تعظم کر دیا ، اور یا واقت کو بھٹکا دیا ہے ، نیز یہ کر بہت مقاموں پرا مخوں نے کتاب مقدس کو تو ٹر موٹر TOR TOR کا دیا ہے ، جس سے جے مفہوم بر اللہ مقدس کو تو ٹر موٹر TOR TOR کی بیس 'اور حق سے زیادہ باطل میں ناور کا بہت مقدس کو بگالا نے کہ وہ وشنی سے زیادہ ناد کی بیس 'اور حق سے زیادہ باطل میں ناور کہ بالا کہ مسئر براؤٹن مسئر براؤٹن مسلم براؤٹن مسئر براؤٹن مسئر براؤٹن مسئر کا کہ اللہ کا کہ اس کا مسئر تو بھی اس شرت کے ساتھ محسوس کیا تھا کہ وہ مجلس شاہی کے امراء BRONG HTON کا دیک خط تھے پر مجبور ہوا کہ اس کی دائے میں مزورت ہے کہ وہ جلد سے جلد نیا ترجم کرائیں ، اور وہ تحقاہے : "کیونکراب بوتر جمہ انگلستان میں پایاجاتا ہے وہ اغلا علد سے بر برہ ہوں کہ اور کہ مقالوں کے سلسلے میں وہ بشبوں سے مخاطب ہو کر کہ ہتا ہی کا انگریزی ترجم کرائیں ، اور وہ تحقاہے : "کیونکراب بوتر جمہ انگلستان میں پایاجاتا ہے وہ اغلا سے کروٹر وں وگ جمد جدید آدیے کی عبارت کو (۸۲۸۸) مقتا موں بر کا انگریزی ترجم کرائیں ، کروٹر وں وگ جمد جدید آدیے کی عبارت کو قبول کرنے سے بھا تر بھ میں وہ جس کی وج سے لاکھوں ، کروٹر وں وگ جمد جدید آدیے عیسا تیت کی وقول کرنے سے انکاد کرتے ہیں ، اور ابری جبتم کے مستوج بہور ہو یہ بی وہ سے بیں ک

(ص۲۳ ۱۸ ، آخری سط): بخرا ۱ " ڈی آکی ۵٬۵۷۲ [ صیح تلفظ ڈاپل (حمیلات) اور دجیرڈ منط ۸۲ ۲ ۱ ۱ کی خرح بی ڈین [ پادری] اسٹائن ہوپ ۸۲ ۸۲ ۱ ۱ کی خرح بی ڈین [ پادری] اسٹائن ہوپ (حمیدائٹ) کا قول " مندرج الفاظ مجھے مذکورہ منزح بیں منطے، وہاں لکھا یہ ہے کہ ہما دی بات کی اساسی تصرفی اور ہماری ابری نجات اس وعدے پرمبنی ہے (جوفول نے محرت ابراہ ہیم سے کیا تھا)، مذکہ قانون ( یعنی تورات) بی اور یہ قول ڈاکڑ ہا منڈ ۱۸۸۸ ۱ کا ہے کہ ''میسے اور انجیل کے اقبل زمانے میں تحدا نے ہیں قانون ( ؟ قودات) کی معاشیات کے ماتحت اور آبائے کیا تھا، اور نظم وضبط کے سلسلے میں ہم امیرواروں اور توقع کنندوں کی حالت میں تھے اور آبائے کیا تھا، اور نظم وضبط کے سلسلے میں ہم امیرواروں اور توقع کنندوں کی حالت میں تھے اور آبائے کیا تھا، اور نظم وضبط کے سلسلے میں ہم امیرواروں اور توقع کنندوں کی حالت میں تھے اور آبائے کیا تھا، اور نظم وضبط کے سلسلے میں ہم امیرواروں اور توقع کنندوں کی حالت میں تھے تا آبائہ انجیل سے نزول کا ذمانہ آسے " ور آ آگے ایک اور مقام پراسی مؤلف ڈاکڑ ہا منڈسف

پائل ۲۲۵ کو ۱۲ کو ۱۵ سے اور قانون (کی ایست ۲۲ ) کے مطابات کہاہے کر ''نامکل حالت بی قانون بھی نامکل ہونا ہے '' اور تب اس کامقصد ہے ہوتا ہے کہ '' ہم میں صبط ونظم برقرادر کھی ، ہمیں تعلم نے 'اور ہماری طبیعت کو اس بات کے لئے تیا ، کرے کد زیادہ بلند اور زیادہ مقد سے نظام المجیل کو ہماری اساسی تصدیق کے طور پر قبول کیا جاسکے '' قانون ایک معلم اور مورس کے ایک استاد کے مماثل ہے ، اور جونوگ اس قانون ( ؟ قورات ) کے ماتحت زندگی گذار نے تھے ' وہ زیر کھالت نابالغوں کے سے تھے ، بلکہ نہتے بچل کی طرح سے تھے ؛ نیچہ آ بجیل کے وشط سے لایا ایمان اعلا تعلم دینے والے ہر وفیسراور پونیورسٹی میں درس کی کسی برفائز شخص کے مماثل ہی بحب آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ بروفیسر کے درس میں سٹر کی ہموسکے تواسے اس بات کی مزوز بہیں ہوتی کہ مدرسے کے معلم سے درس ہے ، خو دسینٹ پاول ( آیت ۲۵ میں ) بیان کر تاہے کہ ایمان کی آمر کے باعث ہمیں اس معلم کی ضرورت مدر ہی " اوستر والد کی فرانسیسی با شبل میں ایمان کی آمر کے باعث ہمیں اس معلم کی ضرورت مدر ہی " اوستر والد کی فرانسیسی با شبل میں ضمناً یہ بات انہتائی مثبت طور پر واضح ہمیں ہوجاتی کہ حضرت یکھ کے قانون نے حصرت صفحات کی مانوں نے حصرت کے قانون نے حصرت کی تا فون کو منسوخ کر دیا ،

کے ہاں کوئی چیسنرنہ ملی ، کتاب آنجہا والی "کے عوبی انٹر نے حرف "ب" کو "ی "کردیا ہے ، پیز ۔۔۔۔" معتسر با پہنا پنج دیما ہی کہ شہرستانی کے مطابق اس فرقے کا نام "یدعانی "ہے ، نیز ۔۔۔۔" معسسر با مو آھے محملے میں جس کا نام مو آھے سے متبع ہیں ، جس کا نام مو آھے نے بہودا دیودا ، نکھا ہے ، ایسا معلوم ہو تاہے کہ شہرستانی ان کوایک ببودی فرقہ سمجھتا ہے ، اوران کاذکر فرقہ سا مربع الا A A A A B کے ساتھ کرتا ہے ، شہرستانی مزید برآل یہ بیان کرتا ہے کہ آریوس A RIUS نے مستعلق اپنے عقا مُران تصورات سے مزید برآل یہ بیان کرتا ہے کہ آریوس A RIUS نے مستعلق اپنے عقا مُران تصورات سے افزیکتے ہیں ، جواس فرقے نے آکو ہمیت کے مشعلق بھیلائے ۔ تقھ ، واضح رہے یہ فرقہ آریوس افزیکتے ہیں ، جواس فرقے نے آکو ہمیت کے مشعلق بھیلائے ۔ تقھ ، واضح رہے یہ فرقہ آریوس و سال پہلے گذرا ہے ، لیعنی حضر ہے ہے ہے ہی قبل اور سے مرقبی کے ہاں ] ایک طبعتی مفلی ہے ، شہرستانی ان کو "مرقو نیہ" محصا ہوں کہ ان سے مراد ما درسیونی غلطی ہے ، شہرستانی ان کو "مرقو نیہ" محصا ہوں کہ ان سے مراد ما درسیونی غلطی ہے ، شہرستانی ان کو "مرقو نیہ" محصا ہوں کہ اور میں جمھسا ہوں کہ ان سے مراد ما درسیونی غلطی ہے ، شہرستانی ان کو "مرقو نیہ" محصا ہوں کہ ان سے مراد ما درسیونی معلی ہے ، شہرستانی ان کو "مرقو نیہ" محصا ہوں کہ اور میں جمھسا ہوں کہ ان سے مراد ما درسیونی

## عربي لردم

مطلب جہم ارار دوسفی ۱۰۳۱، آخری سطی باب اوّل کے آخریں ۱۰سباب کے برایک سے زیادہ یوروپی [غیرسلم انسے طفلانہ بجھ کر] ہمنس پڑے گا، لیکن جونوگ سسی خدائی دی پراعتفا در کھتے ہیں، اور با تبل کی صحبت کو مانتے ہیں، وہ مجھ خوف ہے کہ بہت سی چیزوں پر فحسوس کریں گے کہ وہ بکڑے ہیں، اگرصفی ۲۵ ( ؟ ) پرنقل شدہ کتاب تثنیہ DEUTERONOME کی عبارت ، خاص کر بہا را مولف نقل نہیں کرتا، گرج حسب ذیل ہے:

مواگر کوئی نبی اشنا مغرور ہو کہ وہ میرے [ بعن خدا کے] نام پر کوئی ایسی حیسیز بیان کرے جس کے کہنے کا پس نے پیم و دیا ہو، یا ہی کہ وہ دیگر دیوٹا وں کے نام پر کھے بیان کرے تو ایسا سینمبر مرجاسے گا،

اگر به حقیقت میں خداکا قول ہے اور کوئی جھوٹی فرصی عبارت ہمیں، تواک تمام نوگوں پرجو بائبل ہدا عقاد رکھتے ہیں، واجب ہوگا کہ [حصزت] محکر کوایک سیخے نبی کے طور برتوبول کریں، کیونکہ [اینے دعوائے نبوت کے با دجود] مذصرت یہ کہ وہ مربے ہمیں بلکہ ترکیب ہے مسلم

عمرتک زنرہ بیے، اور ایک دین کی تاسیس کی جوآسے یا فرسوسال تک ساری دنیا برحکومت کرتارہا، اور آج ہمارے زمانے میں بھی اثنا ہی مفنبوطا ورغیرمتزلزل ہے جتنا لینے متوسس کے زمانے میں ممکن ہم اس کا شاید بہر کرجواب دیدیا جائ کہ کما بہ تنفیہ کی اس عبارت سے مراد [صرف ] یہودیول سے بیغ برہی،

رص ۱۰۹۲، س۳): نمبر۲۷- بیعبارت [باشل کے ] مختلف ترحموں میں مختلف بر رستردالد OSTERVALD دیوداتی DIODATI دغیرہ ،

رص ١٠١١، س ١) بتيرااع راص سمنی اله اله الدوق الدوق الدوق الدوق الده مطابات حفرت على الدوق الده الدو باره اس دقت تك ديول كاجب كم تحفال على الدوق مذيل الدوق الدوق الدول الدوق الدول الدوق الدوق

زیاده روحانیت والی نظرنهی آتی، ان حالات بین و ہاں صرف حور وں کے ہونے پر کیول اقلا شور کیا جاسے ؟ مزید برآں سیدند باول کے مطابی جو تقوی کا بڑا حواری "ہے، جنت کی منزل ہوگی، کیونکہ خود سیدند باول کا جمسرے آسمان بر دل لجھا لیا گیا تھا، جنت کے کئی مسنزلہ ہونے کی ماتید حضرت عیسیٰ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو ایجیل بوحنا [ کیا (جمیدالند)) بی ہے کہ میرے باب سے مکان میں تعدد ڈسکن ہیں "کیا اس کا امکان نہیں کہ نہری ، میوے وغیر ان منزلوں میں سے ایک میں ہوں اور روحانی لذہیں ایک دومری منزل برموں ؟

رب اسلامی جنت ایک لمبا کرہ نہیں جس سے شادلبتز ہوں ،ا درساری اولادِآدگا وہاں غریب غرباری طرح اسھی رہتی ہو، بلکہ ہرانسان یا ہر جوڑے کے لئے اس کا ابنا ایک مستقل اورعلنی وہ محل ہوگا ،جس بین ستقبل باغ اور نہریں ،خدمت گا دا در روایت زندگی ہوں کے ظامریب کہ الفرادی قصر زیادہ موزوں ہیں ، بنسبت غریب بور ٹو نگ ہاقس باشفا خانے کے سونے کے الفرادی حضر نیا دہ موزوں ہیں کوئی امر مانع نہیں ،کدان انفرادی جنتوں کے جموعے کے اطراف ایک احلامی دیوار ہوجس میں متعدد در وازے ہوں ، ماکہ غرصتی لوگ وہاں چیکے سے اطراف ایک احلامی دیوار ہوجس میں متعدد در وازے ہوں ، ماکہ غرصتی لوگ وہاں چیکے سے اطراف ایک احلامی دیوار ہوجس میں متعدد در وازے ہوں ، ماکہ غرصتی لوگ وہاں چیکے سے اطراف ایک احلامی دیوار ہوجس میں متعدد در وازے ہوں ، ماکہ غرصتی لوگ وہاں چیکے سے اطراف ایک احلامی دیوار ہوجس میں متعدد در وازے ہوں ، ماکہ غرصتی لوگ وہاں چیکے سے اطراف ایک احلامی دیوار ہوجس میں متعدد در وازے ہوں ، ماکہ غرصتی لوگ وہاں چیکے سے اطراف ایک احلامی دیوار ہوجس میں متعدد در وازے ہوں ، ماکہ غرصتی لوگ وہاں چیکے سے اطراف ایک احلامی دیوار ہوجس میں متعدد در وازے ہوں ، ماکہ غرصتی لوگ وہاں چیکے سے اطراف ایک احلامی دیوار ہوجس میں متعدد در وازے ہوں ، ماکہ غرصتی لوگ وہاں چیکے سے سی متعدد در وازے ہوں ، ماکہ غرصتی لوگ وہاں چیکے سے سی متعدد در وازے ہوں ، ماکہ غرصتی کی دیوار ہو کہا ہوں کی دور واز ہو کو دور واز ہوں ہوں ، ماکہ غرصتی کی دور واز ہوں کی دور واز ہو کی دور واز ہوں کی

نصیب ہوگ اوراس نظاانے میں نوگ ایسے محوہ وجائیں سے کے کہ جنت بھی اس کے سامنے ہیج ہوگی، یہ بيان كرنے كے بعد رسول اكرمُ نے ارشاد فرما ياكہ قرآنی آميت بنام الدّن يُدّن آمُحسَدُ المُحْسَىٰ وَذِيمَاءَةً \* داچے کا کرنے والوں کو بہت الجھی جیز بھی ملے گی اور ایک زائد چیز بھی میں لفظ من یا رہے "بیال یہ بل ادر رومیت با ری کی طرف اشاره ہے ،اب جدیدعیسائی خودہی مقابلہ کرلیں کہ قدیم اور بخیر تبدّل بزیم امسلامی عقائد کی جنت کیاہے اور خود عیسائیوں کے ہاں کے آنے دن برلنے والے تصوّرات کو کیا تیمت دسی جائے، (حمیداند)

رص ۱۲۵۳، س ، مندانے رحصرت ، محرکو وہ ملک بتا دیتے جوآیے کے ہا تھوں فسنتج ہونے دلے تھے "۔ ماثل چیز (حصرت) مسم کو صحوا میں بیش آتی : شیعطان نے آپ کو ایک ہارگ ك يون يرس دنياكى سارى بادشا متيس د كهائيس تاكرآب كودرغلاسكر[متى، باب، ر حمیدانتر) بیمن خداکی قوتت شیطان کی قوتت سے کہیں زبا دہ ہے، [ اسے معماثل حیز" مناصحے ہیں، رحیداند) رحضرت موسیٰ کو بھی بیبوہ NEB کی بوٹ پرسے خدانے دہ سالے ملک دکھاتے تھے جوجلعد GELAAD سے دان DAN تک پاسے جا کتھ - زیکھوتٹنیہ ۱۹۳۲ رحمیداللہ)

ر ص ۱۶۲۹، س س)" قسطنطین ہے بعدسے چھٹا شہنشاہ". اغلیّا اس سے مراد تيود وس اعظم THE OD OSE THE REAT كا اعلان يربجس بين مجهو تي خواوًلُّ ى عبادت منع كرك اس كى خلاف ورزى برمزائے موت مقرد كى كئى تھى اوراس [تبت برتى] کوسالیے شہروں ا درآبا دی کے بڑے مرکز د ں سے خابے کردیاگیا تھا ؛ ا در بولوگ پڑانے دمین پر جهد وه گره بمیول اور دیم بین جایناه گزین موسه، ادر د با مخفی طور را بنے دین برعمل برا رہے اس مَا پیخے سے ،اس بنا پرکہ ان نوگوں کو دیہات پر اکتفار کرنے پرمجبود مہوٹا پڑا تھا، ان نوگوں کو عیسایتوں نے PAGANI دربیاتی، کے نام سے منسوب کیا ، یمی لفظ انگریزی یو PAGAN بنا، اورفرانسیسی PAIEN رجس کے معنی بے دین کا فرکے ہوتے ہیں)، قسطنطین نے بھی بے دین لوگوں (PAGANS) کے خلاف ایک فرمان صادرکیا تھا، لیکن یہ دونوں مشالی شہنشاہ اپنے قرانوں کے صور رکے بعدزیارہ دن زند مذہبے، اوراکن کے احکام کی محص حبرتی تعمیل ہونے لگی، البتہ ہے دین لوگوں کو تعید دوس سے جانشینوں سے زمانے میں قیسس قسسے کی مصيبتين حصيلي يرس +

## النواف مُعَالِمُهُ عُمْ عُولًا مِعْ مُعَلِيدًا مُعَلِيدًا مُعَلِيدًا مُعَلِيدًا مُعَلِيدًا مُعَلِيدًا مُعَلِيدًا

انساني اعضاري بيوند كارى خطبات جمعه وعيدين مالك أسلاميه سے قاديانيوں كى غدارى جهل حدميث أداب الشيخ والمريد اسلام كانظام كفتيم دولت عكسى » انگریزی توزيع التروة فىالاسبلام عربي اسلامی نظام پس معاشی اصلاحات قرآن يرب نظام زكوٰة يراويلينك فتثرير زكوة اورسور تعات المسلمين يكنابون كاكفاره موريحة تزعى أخكام **ہیل قصدالسبیل** احكام القمار حتم الأسقاط سایهٔ رسول بسمالترك فضائل أمسسلامي ذبيحه مناجات مقبول أوزانِ سَتْ رعِيه ضبط ولادستني ذوالنون مصري دو بحور احکام القرآن عربی جلد خامس ج سر م م جلد سادس ج الازديادلهتى على اليانع الجنى

معارف القرآن تمل مجلد ۸حبدیں فتاولى دارا كعلوم كاس مجلد دوتبدين امدادالفتاوى كالله جلدي مجلد جواهرالفقه جلداول ودوم كالل مجلد آلات جدیدہ کے مشعری احکام معت ام صحابه ختم نبوّٹ کال عِلمی کمٹ کول بسسلام كانظام اراضى ایمان اورکفرقرآن کی روشنی میں تاریخ فست ربانی (مع ضروری احکام) علامات قيامت اورنزول مسيح ميرت ماتم الانتبسار آوائب النبي محلد سيح موعودي يهجيان روبیت ہلاک کے احکام ئناه بےلڈت مُنتّت و برعت احکام ج ذکرانڈ اورفضائِل دُرُوِکسٹ رہیے کانگرگسیس اورمسلم کیگ عائلی قوانین پر مختفر تبصره مصيبت کے بعدراحت رفيق سفر(مع إحكام سفر) ميرك والدماجد

عنابة مكست بئر دا رالعس كوم كرابري مهد